





تريم محود 239 چنگيال شگفته شاه 236 حاصل مطالعه سیاص میں نین طاہر 250 حنا کی محفل میں نین 248 رنگ حنا کی محفل میں نین 248 رنگ حنا کی محفل میں نین 248 میری ڈائری سے صائد کو 242 حنا کا دسترخوان افران طارق 253 میری ڈائری سے صائد کو 242 المُكُسُ قيامت كي بينك وزيشن 256

سردارطا برمحود نے نواز برشنگ پرلین نے چھنوا کردہتر ماہنامہ حنا 205 سرکلررو ڈلا ہور سے شائع کیا۔ خط وكرابت وترسيل زركابية ، ماهنامه حنا فيلى منزل محينا امن ميدين ماركيث 207 سركررود اردوبازارلامور فون: 042-37321690 , 042-37321690 اليميل المركس monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com

# يِن إِللهُ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ الرَّجِينَ



عيم خان عيم 7 اداجعفري 7

روشی کی خومش میں امریم 16

اداس رسته شام کا ریجیم 62



پ<del>ار</del>ینی کی پیاری باتیں سیافتر ناز 8

يبيف كے دروميل ابن انثاء 12



ايك دن حناك نام سدرة النتى 14 انما الاعمال بالنيات دعافاطمه 157

تم لوث آنا · مارادَ 195 مېك فاطمه 207

میرے بچے فرحین اظفر 213

وطن سلامت رہے حیاء بخاری 225

صاجاديد 231 اك كمحدزيست



معجور میں اسکے عالی ناز 129

آخرى خوامش حيب طارق 168

انتتا و: ما بنامه منا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پبلشری تحریری ا جازت کے بغیراس رسالے کی سی بھی کہانی ، ناول ياسلسله كوكسى بعى انداز سے ندتوشائع كياجاسكتا ہے ،اور ندكيسى ئى وى جينل برؤ راسد، ڈرامائي تشكيل اورسلسے دار قسط کے طور پر کمی بھی شکل میں جیش کیا جا سکتا ہے، خلاف درزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔





قار مین کرام! اکتور 2014 مکاشارہ پیش خدمیت ہے۔

اسلام آباد میں جاری دھرنوں کوٹا دم تحریب پانچ ہفتوں سے اوپر ہوگئے ہیں۔ مگراب تک
اس بحران کا کوئی حل نظر نہیں آر ہا۔ اس دوران کئی ایسے واقعات پیش آئے جن سے نہ صرف امن و
ایان کی صور سخال مخدوش ہوئی بلکہ سٹم کے وجود کو خطرہ الاحق ہوا۔ اس لئے محب وطن حلقے زور دے
رہے ہیں کہ دونوں فریق ہوشمندی سے کام لیتے ہوئے بحران کے حل کے لئے کسی بینچ پر پہنچیں۔
دھرنوں میں طوالت کسی فریق کے لئے بھی فائدہ منڈ ہیں ہے۔ ملک وقوم کا نقصان ہورہا ہے۔
معیشت کو سرکاری اعداد و شار کے مطابق ایک کھرب روپے سے ڈاکٹر کا نقصان ہو چکا ہے۔ بین
میا لک کے صدور کے دورے امن وابان کی صور شحال کے باحث ملتو کی ہو چکے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا

بِنْظِرِ انسافِ دِيكُما جائے تو اس بحران كى ذمه دار حكومت ہے، اگر خالف فريق كى

اس شاریے میں: \_ایک دن حنا کے ساتھ میں سدرۃ المنتی اپنے شب دروز کے ساتھ ، اُم مریم اور مدیجیسم کے مکمل ناول ، عابی ناز ، حبیبہ طارق کے ناولٹ ، دعا فاطمہ ، ہماراؤ ، ملک فاطمہ ، فرهین اظفر ، حیاء بخاری اور صبا جاوید کے افسانے سدرۃ المنتی کاسلیلے وار ناول کے علاوہ حنا کے سجی مستقل سلیلے

شاش میں.

آپ کاآرا کا منظر سردار محود

ماهنانه خنائ اکتربر <del>2014</del>

و المراجعة المالي المالي المالي المالي

و ہم محص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس در کہنے نگا کے ایک

''میراایک لڑگا بیرا ہوا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا تو میری قوم کے لوگ اس نام کی اجازت، جھے دینے ہے انکار کرتے ہیں (جب تَتِك رسول التُدصلي التُّدعليه وآله وسلم اجازت منه

تو آپ صلی الله علیه وآل وسلم نے فرمایا۔ المرسعام برنام رهوليكن ميري كنيت مد ر کو کیونکہ میں قاسم ہوں ، میں تمہارے درمیان فسيم كرتا جون (دين كاعلم اور بال عليمت

الله تعالى كے بال بہترين نام

سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں *کہ* رسول النَّدُ صلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلَّم في فرمايا \_ "" تمہارے نامول میں سے بہترین نام اللہ تعالی کے نزدیک ہیا ہیں، عبداللہ اور

بيح كا نام عبدالرحمٰن ركھنا

سيدنا جابربن عبدالإندرضي اللدتعالي عند كتبت میں کہ ہم میں سے ایک محص کے لڑ کا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ مجھے ابوالقاسم کنیت نہ دیں گے اور تیری آئکھ مختذى ندكرين تطحاتو وه رسول الندصلي الندعليه

سيدنا الس رضي الله تعالى عنه كتيم بين كه ا يك تحص في مقام بقيع من دوسر كو يكارا-''ان ابولقاسم!''

" يا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم! ميس نے آیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئبیں یکارا تھا بلکہ فلاِل محض کو بکارا تھا (اس کی گنیت بھی ابوالقاسم

" " م میں سے ایک مخص کے ہاں لڑ کا بیدا ہوا اور اس کے اس کا نام محمد رکھا۔ " تو گوں نے

وآلدومكم سے اجازت ندلے''

رسولِ الله على الله عليه وآله وسلم في أدهر

تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔ ''میرے نام سے نام رکھالو مگر میری گنیت ک طرح کنیت مت رکھو۔''

محمصلی الله علیه وآله وسلم کے نام کے ساتھ

سيدنا جابربن عبداللدرصني اللد تعالى عندكت

° ' نهم تخطيح كنيت رسول الندصلي الله عليه وآليه وسلم کے نام سے مہیں رھیں سے، (یعنی مجھے ابومحمہ نہیں کہیں گئے) جب تک تو آپ صلی الندعلیہ

ہ آنہ وسلم کے باس آیا اور سے بیان کیا تو آپ صلی الله عليه وآله وسلم في فرمايات "ا پ منے کانا م عبدالرحمٰن رکھاو۔

ہاتھ پھیرنا اوراس کے لئے دعا کرنا

عروه بن زبیر اور فاطمه بنت منذر بن زبیر سے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ سیدہ اساءرضی الدّعنهما ( مکہ سے ) ہجرت کی نبیت سے اس وفت تقیں تو ان کے پیٹ میں عبداللہ بن زبیر تھے، جب وہ قبامیں آ کراتریں تو وہاں سیدنا عبداللہ بن زہیر پیدا ہوئے ، پھر انہیں لے کرنی كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے باس آئيں تاكمہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم اس کو هشی دیں، پس آب صلی الله علیه وآله وسلم نے انہیں سیدہ اساء رضی اللہ عنہا ہے کے لیا، این کود میں بٹھایا پھر أبك هجور منكواكي ، أم المومنين عائشه صديقة رضي الله تعالى عنهما لهتي بين كمه بم أيك كيمري تك هجور

ڈھونٹر تے رہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے تھجور کو چایا پر (اس کاجوس) ان کے منہ میں ڈال دیا تو کہلی چیز جوعبداللہ کے پیٹ میں پیچی ، وہ وسول الندصلي التدعليه وآله وسلم كالعاب تقاءسيده اساء رضی الدعنمان کہا کہاس کے بعدرسول التصلی الله عليه وآله وسلم في عبدالله يرباته عصرا اوران کے لئے دعا کی اوران کاٹا معبداللدر کھا اور جب وہ سات یا آتھ برس کے موے تو سیدنا زبیررضی الله تعالی عندکے اشارے یہ وہ نی صلی الله علیہ وآلدوسكم سے بيعت كے كئے آئے تو جب ني صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کوآتے دیکھا تو تعبیم فرمایا کھران سے (برکمت کے لئے) بیعت کی آ (كيونكه وهنمس تقي)\_

'''اس کے ساتھ چھے؟'' لوگول نے کہا۔

عبداللدنام ركهنا

سيدنا الس بن ما لك رضى الله تعالى عند كيتے

یں کہ ابوطلحہ کا ایک اڑ کا بیار تھا تو سیدنا ابوطلحہ یا ہر

مُحَيِّع ہوئے تھے، وہ لڑکا مركبا، جب وہ لوٹ كر

''میرابچه کیبائے؟''(ان کی بیوی)ام ملیم

''اب مہلے کی نسبت اس کوآرام ہے۔'

پھرام سلیم شام کا کھانا ان کے باس لائیں

بحرضج كوابوطلحه، رسول ابتُدصلَى التُدعليه وآله

کیاتم نے رات کوائی ہوی سے محبت کی

''اے اللہ! ان دونوں کو ہرکت دے۔''

° 'اسُ بحِيهُ كو اٹھا كر رسول الله صلى الله عليه

وسلم کے باس آئے اور آپ صلی البندعليه وآله وسلم

سے سب حال بیان کیا تو آب صلی الله علیه وآله

''ہاں۔''پھرآپ نے دعا کی۔

پھراُم سلیم کے ہال کڑ کا پیدا ہوا تو ابوطلحہ سے کہا۔

وآلہ وسلم کے باس لے جاؤ۔" اور اُمسلیم نے

یج کے ساتھ تھوڑی ھجوریں جیجیں تو رسول اللہ

صلی الله علیه وآله وسلم نے اس بیج کو لے لیا اور

ر بیموت کی طرف اشارہ ہے اور پچھ جھوٹ بھی

تو انہوں نے کھایا ،اس کے بعد اُم سیم سے محبت

کی ، فارغ ہوئے تو اُم سلیم نے کہا۔

وحملم نے پوچھا کہ۔

ابوطلحہ نے کہا۔

''جاؤ بجه کودن کر دو۔''

آئے تو انہوں نے یو حیا۔

رضى الله تعالى عنبمانے يو حيھا۔

نيو وکي لامبريزي اينڈ اولڈ بلس سينٹر مهدر ازار بری بور بزاره (جلدساز ووول بركم القصال مركود ووو

سيدنا سمروبن جندب رضي الله تعالى عنه "رسول التدملي الله عليه وآله وسلم نے ہميں ا بینے غلاموں کے جار نام رکھنے سے منع فرمایا، اع ، رہاح ، بیاراور نامع ۔''

سيرنا سمروين جندب رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں، رسول اللہ مثلی اللہ علیہ وآلہ و ملم نے

''الله تعالى كو جار كلمات سب سے زيادہ يسند بين، سبحان النُّد، الممدلنُد، ولا الله، والنُّد الجر، ان میں سے جس کو جاہے پہلے کیے، کوئی نقصالِ نه جو گا اور اینے غلام کا نام پیار اور رہاح اور 😚 (اس کے وای معنی ہیں جوائے کے ہیں) اوراہے ته ركون اس كئے كه تو يو جھم كا كه وه وہاں ہے ( يعنى بياريا رباح يا فكايا الح ) وه يج كالمبين

'سمرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآله وملم نے میری جارنام فرمایا تر مجھ سے زیادہ نام بران ندکرنا.

### اجيما نام تبديل كرنا

سيدنا ابن عمر رضى اللد تعالى عنه سے روابت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بینی کانا م عاميته تعا تورسول الله ملى الله عليه وآله وسلم في اس کانام جمیله رکه دیا۔

**ፌፌ**ፌ

واله وسلم بره (نیو کاربیوی کے ممر) سے چلے

''بره'' کا نام نینب *ر لهن*ا

محمد بن عمر بن عطاء کہتے ہیں۔ ''میں نے اپنی بینی کا نام برہ رکھا تو زینب بنت الى سلمه نے كہا كەرسول النوصلي الله عليه وآله ملم نے اس ہے منع کیا ہے اور میرانا م بھی ہرہ تھا پھررسول الندھلي الندعليدوآ كدوستم نے فرمايا۔ ''این کعریف مت کرو کیونکه الله تعالی جا تا ہے کہ تم میں بہترین کون ہے۔'' لوکوں نے عرض کیا۔ <sub>ب</sub> '' پھر ہم اِس کا کیانا م رھیں۔''

الكوركا نام "كرم" ركھے كابيان

تو آپ سلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا۔

سيدنا ابو بريره رضى الله تعالى عنه كبت بين كەرسول اَكْتُدْ مِلْي اللَّهُ عليه وآله وملم نے فرمايا۔ "کوئی تم میں ہے اگورکو" کرم" ندیجے اس کے کہ" کرم" مسلمان آدی کو کہتے ہیں۔"

سیدنا واکل بن حجر رضی الله تعالی عند ہے۔ وایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے

انگورکو) کرم بهت کهو بلکه عنب کهویا حبله

التح ، رباح ، بياراورنافع نام ركھنے كي

#### بيجي كانام منذرر كهنا

سل بن سعد کہتے ہیں کہابو اسیدرضی اللہ تعالى عنه كابيا منذر جب بيدا تواسي رسول الله ملی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کے باس لایا حمیا تو آپ صلی الندعلیہ وآلہ وسلم نے اس کوائی ران بررکھا اور (اس كے والد) الواسيد بيٹے تھے پر آ كسلى الله عليه وآله وملم تسي جيز من السيخ مراحة متوجه ہوئے تو وہ بچہ آپ ملی اللہ علیہ وآ کہ و ملم کی ران یرُ ہے اٹھالیا گیا تب آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وملم کو خيال آيا تو فرمايا\_

"جيرکهال ۽" سیدنااسید نے کہا۔ " يا رسولَ الله صلى الله عليهُ وآله وملم جم

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے قربایا۔ "اس کانام کیاہے؟" ابواسیدنے کہا۔

"فلال نام ہے۔" لَوْ آ بِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وآ له وسَلَّم نِے فرمایا۔ '''بین،اس کا نام منذرہے۔'' پھراس دن سے انہوں نے اس کانا م منذر ہی رکھ دیا۔

''بره'' کا نام جور پیرر کھنا

سيدنا ابن عماس رضى الله تعالى عنه كہتے

''أم المومنين جوريه رضى الله عنها كانام يهلي بره تفا تؤ رسول النه صلى النه عليه وآله وسلم نے ان كانام جوير بيدر كادياء آپمىلى الله عليه وآله وتهم برا جانخ تھے کہ یہ کہا جائے کہ نی صلی اللہ علیہ ً

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے محبوروں کو کے کر چبایا بھرا ہے منہ سے نکال کر بچے کے منہ ين زالا مجراس كانام عبدالله ركعاب

انبیاءاورصالین کے نا

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میں جران میں آیا تو وہاں کے (انصاری) لوگوں نے مجھ پراعتراض کیا۔ " تم (سوره مريم مين) برهي موكه" ا ہارون کی جہن ۔' ( یعنی مریم علیہ السلام کو ہارون کی جہن کہا ہے) حالانکہ (سیدنا بارون، موک عليد السلام كے بھائى تھے اور) مؤى عليد السلام، علینی علیہ السلام سے اتنی مدت پہلے تھے ( مجرمر یم ہارون علیہ السلام کی مہن کیونگر ہوسکتی ہیں؟) جب مين رسول التدصلي الله عليه وآله وملم

(بدوہ ہارون تھوڑی ہیں جومویٰ کے بھالی تھے) بلکہ بن اسرائیل کی عادت می (جیسے اب سب کی عادت ہے) کہ میہ پیمبروں اور انکلے نیوں کے ام پر نام رکھتے تھے۔''

کے پاس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہے بوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآ کہ وملم نے

یچ کا نام ابراجیم رکھنا

سیدنا ابوموی رضی التد تعالی عند کہتے ہیں کہ میرا ایک گڑ کا پیدا ہوا تو میں اس کو لے کر رسول النَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وآله وَمَلَّمُ كَ بِإِسْ آياتُو آبِ صَلَّى الله عليه وآله ومهم نے اس كا نام ابراہيم ركھا اور اس کے منہ میں ایک مجور جبا کرڈ الی۔

ماهنايه مناهيكترير 14.



اخبار جہاں میںا یک مراسلہ دیکھا کہ وطن عزیز میں ایک سرجن نے ایک مریض کا آپریش كيا ادر ده صاحب تكررست جوكر نا كے لكواكر یلے محتے الیکن تعوری وروں بعد پہیٹ میں دردی شکایت شروع کر وی، عزیزوں نے سوڈا واٹر ملواما، چورن محلواما، جلاب دیالیکن شکایت رفع نه ہوئی ای عطار ہے، یعنی ای ڈاکٹر سے رجوع کیا تواس نے کہا۔

''بابا میرا کام آبریش کرنا ہے، پیٹ کا درد دور کرنا میں ہے، معلوم ہوتا ہے مریض کو وہم ہے ادراس کاعلاج جدید ڈاکٹری میں کیا، قدیم طب تک میں ہیں ہے، اس کے آھے عیم نقمان تک جو زنانه دمردانه وبحيده دغير پيجيده ،سنجيده وغير سنجیدہ، دیرانہ وغیر دینہ امرائش کے مریضوں کا آخري مهاراتهي، لا جارتهي "

عزیزوں کے پر زدراصرار برایکسرے کرایا کیا تو آنوں کے درمیان ایک چیمی نظر آئی، آبریشن کرنے والے ڈاکٹر نے کہا۔

" بابا ہے بھی تمہارا داہمہ ہے، پیٹ کے اعرر لعض بٹریاں فیٹی کی شکل کی ہوتی ہیں۔"

کین آج کل زمانهایها آن لگاہے کہلوگ ڈاکٹر کی زبان کا کم ایلس رے کا زیادہ اعتبار کرتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر میاحب اینے ٹن کے ماہر ہیں، جس کی شہادت ان کے مریض دیں كے، جن من سے آدھے اس دنيا ميں ہيں، آدھے اس دنیا میں ہے تابی سے ان کا انظار کر دے ہیں۔

آخرایک دوسرے برجن نے آپریش کیا اورائے حسن اتفاق کیے کہ پنجی نکل بھی آئی۔ \*\*\*

اتی می بات تھی جے لوگوں نے لیتی فرکورہ مریقن کےلواحقین نے جوبصورت دیگران کے بیماندگان کہلاتے،افساند کر دیا، آخر میجی عی ا تھی، کلہاڑا تو تہیں تھا اور یہ مہلے ڈاکٹر کی دِیا کہ ہ ادر سرچستی سیل تو کیا ہے کہ انہوں نے چیجی کو

"نيديرى تبل ب، مرين واب واس الينان ركاسكاب

اكر بالغرض بيان ڈاكٹر معاحب كي تھي بھي تو یہ دیلنا جاہے کہ اس نے مریض کے پیٹ میں الى طرف سے محدد الاس محدث الاتو نيس ، اگر مریض کے پیٹ میں پہلے سے پیچی ہوتی اور ڈاکٹر ماحب اے تکال کرائی جیب میں ڈال کیتے تو ا البيتهاعتر اص كي بات جوتي ،مريض كوتو خوش جوتا جاہے کہ اسے بیٹے بٹمائے اتن ایکی چیز ل گئ، ہم نے مجھلے دنوں آریش کرایا، اس میں تو م کھی مبل لکلا جو ہارے کام آسکتا، مبرحال بدائی

فینی کے بڑے فائدے ہیں، اس ہے بال کائے جا سکتے ہیں، موجییں تراثی جا سکتی ہیں، کان کائے جاسکتے ہیں، ناخن کائے جاسکتے ہیں، لوگوں کے کیڑے کانے جا سکتے ہیں، بورے کیڑوں کے علاوہ خالی جنٹیں جھی کائی جا سکتی میں اور بےردز گاڑی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا

محنت شاقہ سے خبر حاصل کی یا مضمون بنایا..... ایدُیمُر کوازراه ایتاراس براینا نام دینا پزا، جول شخصے نام میں کیا دھرا ہے، لوگوں کوتو شعر پڑھنے سے بینی آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ کون گنآ

اس معالمے کا ایک قانونی پہلوبھی ہے،اس مریش سے دریافت کرنا جاہیے کہ اس نے اسے دن سين كول اين پيف من جهيائ رهي؟ يه ہیتال کی جائداد تھی، مریض کے بادا کا مال جیس بنا، ہمپتال میں اس کی کسی مجمی دفت ضرورت پڑ على ب مى زن كواي ناخن كاف مول، مجویں تراشی ادر چنون ٹیکٹی کرنی ہو، کسی ڈاکٹر کو اخبار سے معمد کاٹنا ہو کہ آپریش بھی کرتے جا نیں ، دل بہلانے کے لئے قور دفکر بھی کرتے جائیں کہ ذیل کے فقرے میں

ا کبر کے زمانے میں .... اور بکری ایک كَفَاتُ بِينِي شِيحِ، خالى حِكْه مِن لفظهُ "شير" ركمنا زیادہ مناسب ہوگایا ''بھیر'' زیادہ موزد ں رہے گا، جومحاورے سے دور کیکن عمل کے زیادہ قریب ہے، بہرحال اِس مریض کے خلاف پر چہ کٹنا چاہیےاورای چیمی سے کٹنا جاہیے تا کہ آئندہ کوئی مریض، چھری، جاتو، فیجی، بستر کی جادر، تکیہ، واکثر مهاحب کی عینک،اسیمسکوپ،زس کی نیل یالش اسکک، دارڈ بوائے کی نسوار کی ڈب ما فلمی کانوں کی کانی اٹھا کر پہیٹ میں ندر کھ لے، آج کل کے مریضوں کا کچھاعتبار میں ،ایک مریفن کے پیٹ یں سے و آریش کرنے پرداز می افی، تحقیق برمعلوم ہوا کیہ ان کی این جبیں تھی، اس ڈاکٹر کی می جنبوں نے اہیں ملے ان کا آپریش کیا تما، بے جارے بہت دنوں لوگوں سے منہ چھیاتے چرتے رہے جب تک کرنی دار حی تین **ተ**ተ

ماهنامه حنا 🚯 اکتوبر 2014

ONLINE LIBERARY WWW PARSOCIETY COM PAKSOCIETY1 | PAKSOCIET FOR PAKISTAN respectation of the property o

ے، اس کے علاوہ کی کارخاینے وغیرہ کے افتاح كافية كافي كالمناك كالمجمى فيتى دركار مولى ے،اس کے بغیر کار خانہ بیس چل سکتا، کویا ساری مثين ايك طرف اورفيجي ايك لمرف، انسان كا رشتہ، حیات جلد قطع کرنے کے لئے سکریٹ بحرب إدر آزموده جزے، شاید ای لئے ایک مشبورسكريث كانام فيجي ركحا كميا\_

آدي تفورُ اسا (زياده نبيل) لکعا يراها تو فیچی کی بدولت نامی گرامی جرنکسٹ بھی بن سكتاب، جانے والے جانے ہیں كه ني زمانه ایڈیٹر یا جرنکٹ یا کالم نگار بنے کے لئے للم اتنا كام نيس آتا جنتي فيجي كام آتى بين اخبارتو اورے کے اور سے کی سے مرتب ہوتے ہیں، ایک پزرگ نے تو ای حقیقت کے اعتراف میں ایٹے اخبار کانا م منت روز ہیجی تجویز کیا تھا، کیونکہ فی الحال ہمارے معاشرے میں بال کافنے دالوں کے مقابلے میں بال کٹوانے والوں بلکہ بال نہ کوانے دالوں کی اکثریت ہے، پیرطاہر ہے کہ جولوك البي سريج بال كوانے سے كراتے

میچی ہے اخبار مرتب کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ مضمون نگاروں کی خوشام میں کرنی پرنی ادر کاتبول کے نازمیل اٹھانے پڑتے، تراثہ نیجے رکھا ادراس کی فلم نکائی اور جوڑ دی،حوالہ دیے کا ہارے ملک میں رواح تہیں، حالاتکہ دوسرے ملول من حواله نددي والول كوحواله بوليس تك کیا جا سکتاہے، بہت مہرباتی کی تو مثال کے طور پر خبر یا فیچر کے شردع یا آخر میں پریکٹ میں لکھ دیا، (اےج) بیانشاہ تی یااللہ جوایا بھی ہوسکتا ہے جس نے اخبار ہذا کے لئے نامہ نگار کے طور پر

ہیں دوہ نفت روزہ فلیجی کی سریرسی کیوں کرنے

مأهنامه حنا 10 اكتربر 2014

دن صبح کی کہلی کرن پھوٹتے ہی شروع ہو جاتا ہے، مگرہم جیسے مکمول کا دن تقریباً دن دوپہر عن وصلتے وقت شروع ہوتا ہے، یا پھر دن وصلتے وقت شروع ہوتا ہے اس کامطلب میائے کہ جب دن تمام ہور ہا ہوتا ہے جی دن کے کام شروع ہوتے ہیں ، مگر بھی آئیے گلنے کے بعد تماز کا احساس ہوتا ہے اور ادائیلی کے بعد پھر سے بستر ً آباد ہو جاتا ہے اور پھر آنکے ھلتی ہے تو گھڑی دی کیارہ بجارہی ہوتی ہے۔

چوہے پر چائے رکھ کرخودائے آپ پر ہے احسان ہوتا ہے اور اس کے بعد تلاوت کلام یا ک كا المائم موتا ہے، بطاہر زبان چل ربى موتى ہے اور ذہن میں چل رہے میں کئ طرح کے خیالات كب كلام ياك زبان سے دل بي دل سےروح تک اترے گا، ہم بھی عجیب مسلمان ہو گئے ہیں حلق سے بنچ میں اتر تا ،بس پڑھتے جارہے ہیں ا تواب تو ملتا ہے ہر قرار میں متا ، اللہ زندگی دے عميره احد كوجس نے أيك تحرير ميں لكھا تھا ہم قرآن بواب کے لئے پڑھتے ہیں اس کئے تواب الما ہے سکون کے لئے روھیں تو سکون مجمی کے، النوان كے فلم كى تازكى بھى برقرار ركھے ادر كہج کی مشافقتلی جھی آئین۔

اس کے بعد جیسے تلاوت کا حق ادا کرکے الطوتو دنت بارہ ہے آئے کھیک جاتا ہے ، اگر آج اتوار ہےتو دوپہر کا کھانا صرف سالن بنانا میری زمہ داری ہے، کیونکہ آج کے دن کھر یہ دھوتی کھاٹ کھاتا ہے اور ہا ور چی بن جاتے ہیں دحولی

اور کھے بن جاتے ہیں، بادر کی مین جھ سے مچھونی جہیں ہیں ، سارا گفر سنجال رکھا ہے اس لئے میری باری کم بی آئی ہے کھر کے کام کی۔ اگریہاتوارٹیں ہےتو منج کے بعد دو پہر میا المحاس بات كرنے يا لكھتے يو ھتے مہلتے كھاتے كرر جانى ہے، بھى جمعار ميرى بيارى شفاء نبوى ( بھیجی ) کی خاص نظر کرم ہوتی ہے تو اس کے پہنچے پہنچے کھرتے وقت گزرتا ہے اپنے لی ہوکرتی ب میرے ساتھ جیسے میں اس کی اسٹوڈنٹ ہول اور وہ میری نیچر، ایک کہائی سے کی تو روسائے كى التصفي كے لئے كہ كى تو اٹھنا ہوگا بيضے كاحكم ہوگاتو بیٹھنارا ے گا بھی میرے کاغذ ہاتھ میں اور ای جگدلکھنا ہوگا جہاں یہ میں نے لکیفا تھا، لوجی اب کہائی کاسین دوبارہ لکھٹا پڑے گا جھی کھانے ینے کے لئے راضی کرنا پڑے تو سو کہانیاں آھے چھے پھرتے تھک جاتی ہیں۔

شفاء دیکھو بادل ہیں آسان یہ میہمی کھاٹا کھاتے ہیں تم بھی کھاؤ اور آھے کی کہانی محترمہ خود مل كريس كى نانى كى كود من دوده في كرآئ

ہمیں فرمال بردار شاگردوں کا طرح ا ثبات میں سر بلانا پڑتا ہے۔ " دسيم مينته بن؟" '' ہاں جی بیکام بھی کرتے ہیں۔''

اب ریکارڈ لگ جائے گابادل صرف کھانا بی تبین کھاتے بلکہ نائی کی کور میں چڑھ کر دورھ لی آتے ہیں، جیمر بھی پہنتے ہیں، اچھے بچے جو

ہو ئے.....ہایا۔ اب نماز ظہر کے بعد یا تو ذہن میں چلتی پھرٹی کہانیوں کوتھوڑا ٹائم دے دیا جوائعتے ہیئے چلتے پھرتے اکسالی رہتی ہیں، کردار پھے کرنے بى تېيىل دىية اور جب فلم اشاؤي تو بھاك جاتے ہیں چھین چھیائی کھیلنے لگتے ہیں تو بھی سامنے آگر ا پے کھڑے ہو جاتے ہیں کہذہن کہیں اور نکیا ہی تهيں؛ لکھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں بھی صبح کبھی د دپېر بھی شام بھی رات، جب کہانی مهربان ہو تب سوكام يتحييه ادر فلم آك، پھر دو بہر كاكام شام شام کارات اور رات کا سیج ہوتا رہتا ہے ،عفر کی نماز کے بعد درود یاک کی سبیج اور پیہوئٹی مغرب اورحتم ہوا بے ہم بے ترتیب بے کار مرتعکادیے والا دن وجس عن باذي سي ريست براور دماغ کام بری ہوتا ہے، بیسوتا ہی میں ہے سوچاہی رہتا ہے اسے کولی اور کام بی ہیں ہے۔

و کر میں رات چھ در کی دی نماز، رات کا کھانا ہلکی چھللی واک، ایک کپ تیوہ، عابدہ يروين كى غزليس ما پھر تعتين سننے كا ويت إور يمي ونت بھی افکریزی قلمیں بھی کتاب بھی لکھنے ر مجمی صرف ہوسکتا ہے اور پھر ہو جاتے ہیں رات کے بارہ واکر تو دوائی کی ہے تو نیٹر نے جکڑ لیا، ورندرات کئے تک تاروں سے بھرا آسان اور کئی والمن خافشار

سونے سے پہلے جا بھنے دالےخواب،ا گلے دن کی با بنگ جس میں سے ہوتا چھ بھی مہیں ہے اور چررات میں سونے کے بعد آنے والے خواب جوبھی نیند کی تعبیریں لتی ہیں ، لتنی ہا مقصد زند کی ہے،خواب خواب اور صرف خواب۔ گاؤں میں بچوں کا اجھا اسکول ہے، ڈھیر ساری بچیاں ہارے سامنے سے کزر کر اسکول جا ربی ہیں،ایےخواب ہیں،حرم پاک کی زیارت

کا خواب آنکھیں لئے لئے پھرتی ہیں، مراس کے آمے قسمت کی ایک مشکل لکیر هیچی ہوئی ہے وہ لکیر کیا بتائی ہے میاللہ ہی جانتا ہے ادھر تو بس امید یہ دنیا قائم ہے اور خوابوں کے دم سے آ نکھیں آباد ہیں، منصوبے خواہش اور خوابوں کے بہناؤے رہلین دنیا میں لے بھی جاتے ہیں مكر كرلا ينختے ہيں اس حقيقت كے جہال ہيں، ہو سكتاب دن جيها كزرر ماب دييانه كزري آتے جا كر روئين چيج هو، مقصد بدل جائين خواب بره جا نین حسرتین تو جھی میں بدلیں کی شدر لیں کی ول کبیراحمد کی طرح حسرتوں پر پریشان ہے اور حرکتیں فنکار کی طرح بے ہمکم اور فضولیات کا جمع بین، لفظ اور کوشتین امرت کی طرح تھک بھی جالی ہیں جب رزلت ہمیشہ صفر آتا ہے، مگر ذ ہن علی کو ہر کی طرح بہت آزاد نہ ہے نکتا ہی تہیں حالانکه زبان پرعماره کی طرح کٹی شکو ہے بھی ہیں اور روح امر کلہ کی طرح نے چین پھرنے لگی

سیجے رہے ہمارا ایک دن آپ کے ساتھ۔

مادے بحت

السلام كيفا وي إيدادي سيرجون مرالعدد كاساهد أسر برادس

لاهورالياي ٥٠٠ سرورور - ١٠٥

مامنامه حنا 🚯 اکتربر 2014

KSOCIETY.COM

آپ کہر کتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں لیکن میں خہالہیں ہوں ین میں جمانیں ہوں تھے امید ہے کسی روز آپ بھی میرے ہم آواز ورجارا ملك يك جان يك قالب موكا َ پ بیکام کر شکتے ہیں مع ادر بھوک کا کوئی خوف نہیں ن نوح آدم کے درمیان بھائی جارہ ہے (اكست عن انقلالي مارج إور انقلالي دهرنے كا رم پخته ....ساته نبهانے کی خواہش کا اظہار) ☆☆☆ ئی تو دیکھوں گا مجھی دیکھوگے جب روٹی مستی ہوگی

كم اكست 2014ء بے گانیا پاکستان كتان كى طرف سے تمام سچ باكتانيوں ك ہ کا ہے ۔ زخ کریں جنت کہیں ہیں ہے ۔ آپ کوشش کریں توبیہ شکل کا مہیں ۔ ہارے پاؤں کے پنچے کوئی دوزخ نہیں ۔ سر کے اوٹر آسان ہے نرغن کریں سب لوگ لمحہ موجود میں زندہ رہیر زغن کریں بیہاں اچھائی کی حد بندیاں نہیں

یہ کوئی مشکل کا مہیں سی کوئل کرنے کمسی کو مارنے کی ضرورت نہیں فرض کریں سب بوگ امن کی زندگی بسر کرتے

## مكبل ثاول



PONILINE LIBERARY FOR PAKISTAN



پکھاتو آن کرتیں تم۔''اس کی خاک مجھ میں نہا

آسکی تھی کوئی بھی وجہاس مشقت کی ، فلاح \_ ف

جیسے عاجز ہو کر محمرا مناسفان سم کا سالس مجرا اور

ہاتھ سے تی وی کی جانب اشار ہ کرتے والیوم جی

دانسته بردهادیا۔ د'ادهر دیکھیں..... مجھی نیوز بھی س کی

كرين، بنده اب ذيث أي ربتا ہے، كيتان

جاری دہرہے یہ مشقت جھیل رہے ہیں، اگر وہ

کری میں جلس کر ہاری خاطر ہارے حقوق کی

جنگ لڑ سکتے ہیں تو ہم کیوں مہیں ان کی خاطرات

مكرى فائز كرسكتے حيدر .....! " وضاحت طويل

تھی ،حیدری آنگھیں کھلی کی کھلی رو کئیں ،جن کے

حفلی اضطراب اور بے چینی محفیلکنے لگی تھی ،مگر فلا

تهیں دیکھیے ،اس کی کور میں بچہ تھا ،نظریں بی وق

اسكرين بيدموجود عمران خان پيه..... جوايني از

خورونی کے ساتھ اینے جاناروں کے ہمراہ

سرگوں یہ انقلانی مارچ کا نعرہ بلند کرتے نکل

كمر ب بوئ تهيه وه بون تيني بين كا بينا

رہ گیا، بیخطرہ بیاضطراب پھر سے اٹھے کھڑا ہوا

تھا، وہ زندی میں اگر سب سے زیادہ کسی سے

خائف ربا کرتا تھا،تو وہ عالی شان کپتان عمران

خان ہی تھے، وجہ ظاہری بات ہے، فلاح حیدر کی

ان کی ذات میں غیر معمولی دیجیبی تھی ،اس کی جنتنی

جان جلتی فلاح اس قدر کیتان کی فیور کیا کرتی ہ

ان کے درمیان متعدد باراس موضوع بیتی بھی ہو

چکی تھی مگر دونوں پھر بھی اینے اپنے موتقب یہ

قائم تھے، حیدر نے بڑھ رکھا تھا اور اسے یہ بھی

مجولتا نہیں تھا، کہ بڑی عمر کا مرد اگر بہت زیادہ

خوبرہ بھی ہواور ہاوقار بھی تو کم عمر لڑ کیوں کے

کئے بے پناہ اٹریکشن کا ہاعث لازمی تقبیرتا ہے

وہ جتنا بھی کیتان ہے خار کھاتا تھا مگر بھی کھل کر ا

ان سےنفرت ظاہر نہ کر سکا ، کہاس کی اٹا اجازت

اور مہتلی ہو گی جال میں تو دیکھوں گا تم مجمی دیلھو گئے

بيك باتھ ميں كئے دوسرے باتھ سے ٹائی ک ناٹ ڈھیلی کرتے اس نے مرے میں قدم ركها تفالوندهم مكر يرعزم يريقين اوريراستقلال آواز نے اس کی تھی ہوئی بے زار کن ساعتوں یہ اس کی مرضی وخواہش کے برعس بہت ہولے سے بہت غیر محسول انداز میں امید افزا تھیلی دی تھی ہگر تمرے کا گرم ہاحول اور جبس اس کے محقے ماندے اعصاب بدمزید کشیدگی اور تناؤ طاری کرنے کا ہاعث بن گیا۔

"اے ک کیوں بند کر رکھا ہے؟ جبکہ لائث بھی ہے۔" اس کا استفہامیہ لہجہ استعالی ہوگیا، نظرل فلاح کی جانب اٹھ کئیں ، جوہاتھ کی مپھی سے عبر اسمع کو ہوا دینے میں مصروف تھی مر نظرین تی وی اسکرین بیرجی هو تی تھیں ،اس سوال پہلحہ بھر کو نگا ہوں کا زاو سے بدل کرا ہے دیکھا مگر حیدر کواے ی آن کرتے یا کر بے اختیار تخ

''ارے....رے....کیا کررہے ہیں؟'' عبداسيم اس كي إس تي نما فرياد بياس كي كود ميس كسمسايا تواہے تھيلتي وہ جھلا كرحيدركو كھورنے لكي ، جو ملیٹ کر اب اسے تنبیبی تا دیب بھری نظروں ہے کھورنا شروع کر چکا تھا۔ '' کیا مسئلہ ہے تہمارا بیوی؟''

"ارهر بينسي آك ....ا ي تبيل حلي كاء میں آپ کو ہاتھ سے ہوا ریق ہوں تا۔ وہ واقعی اين كاماته بكر كراية ساته بيركي جانب هيني لائي تھی،حیدر کی حیرت دوچند ہونے لگی۔ 'بث واے قلاح! اے ی میں اگر فالٹ آ بھی گیا تھا تو مجھے ہتا دیتیں نون کر کے مکرتب تک

- ماهنانه حناها اکتربر 2014-

نہیں دیت تھی فلاح کے سامنےاس کے اظہار کی ، اس وتت بھی اس کے اعصاب جھنجھلا ہٹ بھرے تَادُ كِلِ شَكِارِ ہُوتے جلے گئے تھے، منہ میں گویا

''اٹھو ۔۔۔۔۔ اے ی آن کرو، میں گری ہے ہے حال ہوں ، مہیں ہری ہری سوجھ رای ہیں۔" وہ بولا تو اس کا لہجداس کا انداز بے صد برہمی بے حد تنفر سموئ ہوئے تھا، مگر فلاح نے یا تو سمجھا مبیں یا دانست<sup>ا</sup>نظرانداز کردیا۔

"" آپ کو ہوا جا ہے پال؟ میں دے راک ہوں۔'' فلاح کی ضربھی انولھی تھی ،اس کا ہاتھ پکڑ کر بستر یہ بٹھایا اور زور وشور سے چکھی جھلنے لکی ، حَیدر کا جھلا ہث کے ساتھ کوفت اور تکی ہے بھی بڑا حال ہو کررہ گیا۔

منتمهارا دماغ خراب ہوگیا ہے فلاح؟ حد ہوتی ہے کئی جمافت کی، وہ بندہ یا کل ہے، اس كا مطلب بيتم بهي .... "غص من طيش مين ا بلتے ہوئے حیدر نے چھی اس سے چھین کر دور احصال دی اور خود اسے جار خاند نظروں کے کھورنے لگا، فلاح نے تھنگ کر، بلکہ صدیے میں محمر کر اسے دیکھا اور کچھ دیر تلک ہوئمی دیکھتی

'' آپ کپتان کو یا گل کہدرے ہیں؟ اور ہم سب آب كواحمق لكتي بين؟ "وه بولي تو اس كي آواز بدیاسیت کارنج کاغلیہ تھا،حیدراسے درتتی سے کھورنے میں معروف رہا۔ " " مل دي مين فلاح اور الله ان كي آنگھوں میں محلتے آنسوؤں کو دیکھنا وہ ناچاہتے ہوئے بھی مفاہمت آمیز دضاحت یہ مجبور ہوا تھا

كەفلاح نے ماتھا تھا كرنوك ديا\_ '' بيشك ..... ممر انقلاب يونني تهيس آجايا کرتے ہیں حیررا قربانی دین پرانی ہے، خود کو

مارنا شرط ہے، آپ ستم کا حصہ نہ بنیں ، آپ کو مِراعات حاصل ہیں، جاب بہترین ہے، سیری يركشش ہے، پھر بھلا كيا يرواه .....؟ ہر شے جو بھي میں ہے، جو حایا خریدا جو حایا کھایا پیااور ای عیش من سوعي ،حيدر ..... آب ني تقر ك علاق كي بھوک ریکھی ہے؟ آپ نے کھارے بانی کا ڈا کقہ بھی نہیں چکھا، آپ کو بھی آ<u>ٹے</u> کے ایک تھیلے کی خاطر دن بھر لائن میں کھڑ ہے بھی نہیں ہونا یرا، یا وہاں سے والیس براینے کسی پیارے کی لاش كوجوومال كى بھيڑيں پل كئي ہو ....ا ہے تم سے بوجھل دل ہے بھوک سے مکڑے پیٹ سے مہیں نگایا،آپ کوالیک رکشہ ڈرائیور کی اس مایوی کا بھی انداز ہبیں ہوگا، جوسر دراتوں میں پیڑول یا ی این بی کے لئے تھنٹوں قطار میں انتظار کرنا اور باری آنے یہ پیرول ختم ہونے کے اعلان سمیت خالی لوٹنا پڑا ہو، جبھی آپ کوہبیں احساس کہ انقلاب کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہے، انقلاب ا تنا ضروری کیوں ہو گیا ہے،حیدر صاحب آ پ نے ہی تیک سی معمولی خطابیہ بوری میں بند ملنے والی اینے کسی عزیز کی لاش بھی وصول مہیں گی، حیوتی ہے لے کر بڑی سطح یہ ملک میں تھہر جانے والی کریشن کا عالم کیا ہے آپ کواس نے کیا لین دینا۔' وہ جذبانی تھی ہمیشہ سے بہم اس وقت بھی جذبات کی رو میں بہہ کئی تھی ،جبھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کا گلا بھرایا جارہا تھا، ر حیدر کااس کے لئے ہمیشہ سے خیال تھا، جو بميشه غصرى دلاتا تعا،تب بن جرها تا تها،سواس وقت بھی اِسے غصہ چڑھا تھا،تب چڑھی تھی ،ایسے میں وہ بھی بھی لحاظ ہیں رکھتا تھا۔

W

W

" نيه سب تڪيفين تو حمهين بھي بھي سہنا نہیں یوسی میں، چھر بیاتنا درد کیوں اٹھ رہا ہے تهمیں؟'' وہ بولا تو اس کا لہجہ طنز یہ ہی نہیں خار

فلاح حبيرر ..... 2 أكست 2014ء فيكنك سيثه علامه طاہرالقا دری ٹویا کتان عوای تحریک مصایک دل کی تاش ہے جس میں میرے لوگوں کے سکھ سمانس لے سکیں ستاستدانوں کے دل تہیں ہوتے میر بے لوگ امن اور انصاف کے بغیر پیدا ہوتے زندہ رہے ہیں اور مرجاتے ہیں

ہم نے اسے حق میں بولنا جا ہا جاری آوازی جارے طقوم سے چیکا دی لئیں ہم وہ لوگ ہیں حکمران جن سے جمع تفریق کا كان كى آنكه مين بصارت بين اكتي

میرے یاس کیت ہے آواز ہیں تمهارے باس میت ہے آواز میں آوُاس کیت کول کر گا میں كيونكه يرند إكاما بحول يح بين میں انہیں امن کا کیت سانا جا ہتا ہوں اور مجھے داد میں نفرت ملتی ہے۔

شاید میرے لوگ موت سے غلای سے مجھونہ کر ا وسائے پروسے کے پروانے پروسے

شایدای طرح ایم آنے نوگوں کے لئے انصاف اورآ زادی خرید سیس

جيتنا وئي عمران خان جيتنا دوجيال يرجياعتول فير بروا يبينا وه محود من تھی، برتن دھو دھو کر ریک پیہ رھتی النكنان مين مصروف مرحيدركي كفكاربه فأموش تو ہوگئ، البتہ نہ پٹی، نہ اسے دیکھا، نہ اپنا کام

مامنانه خنا 🚰 اکتربر 2014

موكر بننے لگا تھا۔

ہے دیکھتی رہی، مچرمتاسفانہ گہرا سانس بھرا تھا۔ ''مب ایک جیے ہیں ہوتے ہیں حید کرار صاحب، كيتان مكنے والے نہيں ہیں ، نەتھن گفتار کے عازی، الحمد للہ ان کا ماضی شفاف ہے، ورنہ انہیں جس انداز میں رکیدا جانا تھا سب جانے بن، ورلد كب 92 من أبيس الى آفرز بولى تھیں ، یہاں تک کہا گیا تھا کہ فائٹ نہیں جیتنااور الیااس وفت کی گورنمنٹ نے ہی کہا تھا، تکریڈر بے ہاک قیادت کے حامی کیتان نے کسی تشم کا یر پشر کینے اور دھمکی کی ہرواہ کے بغیر شان سے لکتے عاصل کی تھی اللہ کے علم سے تاریخ کواہ ہے کہ ہیا سب واقعات بعد میں بھی دہرائے محتے، خاص کر 99 کے درلڈ کپ نائش میں، بھی قیادت کو الیمی صورتجال درجيش بوئي تواس وفت كاليبين كيتان جیسی جرأت مندی کا مظاہرہ نہ کر سکے اور سنے ہے ہمکنار ہونے کی بجائے مجھوبڈی فکست قبول کر ل، بجزیه نگاروں کے مطابق ما کستان نے پلیٹ میں سجا کر ورلڈ کمپ آسٹریلیا کو پیش کیا تھا، اس کےعلاوہ کیتان نے مزید قوم سے محبت واپنائیت كااظهاركيا بإسبيل .....'

''احِما احِما بس....کان یک ھیکے ہیں میرے ان تقبیدوں کوئن کر، کھانے کوا کر کچھ بنایا ہے تو لے آؤ، امید واتن ہے کہیں کیتان کے درش کے چکروں میں کھانا بھی گول نہ ہو گیا ہو۔'' حیدر نے نا کواری سے ٹوک دیا تھا، فلاح کو غضب کا اختلاف ہوا تھا، حیدر آخری نقرے یہ، وہ ایسے ہر کمحرد ہائی ہوئی مرنے مارنے یہ جی ار آنی تھی، جب حیدر کیتان کے حوالے ہے اس به ذرا برابر بھی شک کرتا تھا، وہ نبیں سمجھ سکتا تھا شاید بھی بھی کہ کپتان اس کے لئے کتنے معتبر کسی

درجه قابل احر ام تھے۔  $\Delta \Delta \Delta$ 

کھایا ہوا بھی تھا،اس نے آگے بڑھ کرا ہے بھی آن کر دیا تھا،اب وہ کوٹ اٹار کر شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، فلاح کا دکھ سے برج سے برا حال ہوا تھا جیسے، کچھ در وہ یونی آنکھوں میں آنسو مجرےاہے دیکھتی رہی تھی۔ ''آپ نے تھیک کہا ہے حیدر صاحب! یہ سب محرومیاں رئے نئے بھے ہیں دیں، کپتان کو بھی ہمیں دیں ،انہوں نے بھی بھی ان مسائل کا سامناتہیں کیا ہوگا، مراللہ نے انہیں اور مجھے بھی

اس بے حسی سے ضرور بچالیا ہے، احساس اور درد کی دولت عطا فرمانی ہے، جبھی وہ توم کے تخفظات اور حقوق کی جنگ کڑ رہے ہیں وہاں ہا ہر ..... اور میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر ر بی ہوں ، کہ جنی جس کا بساط اتنی سعی اس بیالا زم تھہری، ایمان کے پہلے درجے یہ کپتان میں جاہے تیسرے بہتھی مگر ہوں ضرور آب اینا موازنه کرلیں، دنیا بہرحال چندروزہ ہی ہے۔' ان کی بحث ایک بار پھر جھکڑے کا روپ دھارنے جاری تھی، حیدر کا طیش میں ہرخ برختا چېره گواه تھا وہ اس بل کتنا برہم نمس درجه مستعل ہو

'سب جانتا ہوں جتنا در داور احساس بھرا ہوا ہے اس کیتان کے دل میں ..... ارے بے ونوف بنا رہا ہے وہ تم جیسے سب احمقوں کو، تھن ا فتدار کی ہوں ہے اسے بھی، اچھی اچھی ہا تیں کرکے قورس بڑھا رہاہے اپنی، اس وفت رنگ ڈھنگ دیکھنااس کے جب کرس پر ہیٹھے گا،ایسے لوگ بہت کم قیمت بہ بھی بک جاتے ہیں، پھر ساری بک بک بھی بند ہو جانی ہے، آ فراتو آنے

بية غر، بيدونوق، بيه بدر كماني ..... الله الله! فلاح اسے مجھ دریر ساکن متاسفانہ نظروں

ماهنامه حنا 2014 اکتربر 2014

" ياركب تك فارغ جو كني تم؟" وه بولا تو

اس كا كبجه برقهم كى رج سے پاك سلح جو تھا، 🔱

"کام بتا ذیں، ہو جائے گا<u>"</u>" قدرے

تو تف سے اس نے بے حد فرو تھے بن سے

جِواب دیا تھا، دوسری جانب لیکفت خاموشی جیما

کئی اور اتن مہیب اور گہری کہ تا خبر ہے سہی مکر

محسوں کرکے اسے جونک کر بلٹنا پڑا تھا، مکر حیدر

کی نظروں کی مجرانی نے اسے شیٹانے یہ مجور کر

دیا تھا گویا، وہ جانتی تھی، وہ کب اے ایسے دیکھا

'' چھوڑ دو کام سب، تمرے میں آ جاؤ

'میں میں جاؤں کی ، آپ نے تی وی اور

اے می جلا رکھا ہے۔'' خود کوسنجال کر اس نے

ہاتھ دھوے اور تل بند کر دیا، انداز ہنوز احتجاجی

تھا، حيدر نے سي قدر نفك اتھنے والے انداز ميں

اتنی پابندیاں کوں؟''وہ بے صدخفا نظراً نے لگا۔

د میستی، جہاں پر جھوٹی خبروں اور کپتان پہ

الزامات اور مسنحر کے علاوہ کچھ جیس دکھایا جاتا،

میرا خون کھولنے لگتا ہے۔'' دہ بچر کر بولنے گلی،

اسے دہ تمام خاکے از برتھے کویا جن میں کیتان کو

بهت تطفى اورنضول انداز مين تفحيك كإنشانه بنايا

كيا تقا، حدثهي يعني وهثائي كي بهي ادرمنقماينه طرز

عملَ کی بھی ، د ہنخت برہم اور خلاف ہو چکی تھی جیو

کی اس تنگ سوچ اور کم ظر نی بیه، حیدر البته محظوظ

م ان مار .... اتن فيور نه كيا كرو كيتان

" لَى وي توتم مجى سارا دن چلاتى مو، مجھ يە

" مرس آپ کی طرح صرف جیو نیوز میں

اس کابازود بوچ کیا۔

دوستانه بےتکلفانہ۔

الزاميداور ملامت ز ده تها، فلاح تقرا مي گئي، اس نے زخی نظروں سے حیدر کود بکھا تھا۔

میں نے محض اُن کی مثال پیش کی ہے، ملایا تہیں ہے،حضور یا ک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور جور تنہ ہے وہ کسی کا نصیب نہیں ہوسکتا، نہ کوئی ایسا سوچ سکتا ہے، مقاصد واضح کھتے ہیں کہ نیک مقاصد حاصل کرنے کو قربانی دینا شرط تھیرتی ہے، جتنابؤالسي كادرجهاس فدربزي آزمانش ادربات سيس، كيتان كے لئے بيدور أيوز كرتے آپ كو اشرم آلی جاہے وہ میرے باپ کے برابر ہیں ان ہے کم محترم کیے ہوسکتے ہیں ،ایک تو نون لیکوں کا یہ بڑا مسکلہ ہے کہ ہر بات کو اسے محدود سے ظَرف اور دُونِي مطلح کے مطابق ہی سجھتے ہیں۔'' وہ سخت نالال سخت جزيز تھي جيسے، حيدر باڪا پيلڪا ہو کر ہنتا جلا گیا۔

''احیما احیما غصه تھوک دومیری جان! عرف رِهان مان آ وَ نال اندر چليس ..... وعده جيونبيل د ميصول گا، کونی اور چينل ديڪھول گا تھيڪ؟'' وه حویا اے قائل کررہا تھا،فلاح کے تاثرات میں البية تبديلي تبين آيا تي- \_

"مری با سے، دیکھیں نددیکھیں۔"اس نے ناک سکوڑی، حیدر نے مسکراہٹ دیا کر شریر نظرول سےاہے دیکھا۔

شایاش۔''اس نے فلاح کا پار و پھر تھسیٹ لیا ،وہ چین توسهی مربحاد تبیس کرسکی تھی۔ **☆☆☆** 

> فلاح حيدر فيلنك هوب فل جب تو آئے گاعمران 2014 بر 2014 اکتربر

د محتر م.....آپ کی سمجھ دانی کا تصور ہے،

" كهر تو مئله بى نہيں كوئى..... آ جاؤ

13اگست

سب کی شان بڑھے کی اس توم کی شان یے گانیا پاکستان

طبیعت کی خرا بی کے باوجود کپتان کاعزم و استقلال، منزل کی جانب پیش قدی، امیدی جوان انشاء الله بي كانيا ياكتان ،جس مين روني سستى ہوگى، انساف نا قابل پہنچ نہ ہوگا، جان فتیتی ہو گی ، امن وسلامتی کا دور دورہ ہو گا ، انشاء

اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا پھر دیجھ خدا کیا کرتا اس کا انہاک لکافت بکھر کررہ گیا، ٹی وی کی اسکرین تاریک ہو چکی تھی، ریموث کنٹرول حیدر کے ہاتھ میں تھااس نے س قدر حقل سے

میری والیس تک تیار ملنا، یاد ب نال، شاہ ویز کی مہندی ہے آج۔ 'وہ آفس جانے کو بالكل تيار تفاءً لوري توجه ما ہے سي جمبي اس كي ر بھیں کا سامان حتم کر ڈیا تھا، آئ نے تحض سر کو ا ثبات میں بلا كرريموك لينا عاما، بوحيدرنے مزیداس کی چیچ سے دانستہ دور کر دیا تھا، اس کا مطلب تفااہے بھی اس کی مزید توجہ در کارنگی ، کمہ ا ابھی اس کی بات ممل میں ہوئی۔

" التميري آنكه كلي توتم بيريه بين تفيس اورآئز ریدر ید کیون نبور جی بین تمهاری؟" سیل فون تیبل ہے اٹھا کر اس کی بیٹری چیک کرنے کے بعد کوٹ کی جیب میں معمل کرتا ہوا وہ جیسے ای کی جانب متوجه تھا، فلاح دانستہ فاموش رہی، نەصرف خاموش بلكەاسے نظرانداز كيے كمرے كا بھیلا وہ سمنے لی تو حیدر کے چرے کا تناو بڑھنے

''ایی بات کا جواب مجھے ہر حال میں

مور کر مصیلی بے حد عاجز اور بے زار نظروں سے اے دیکھا تھا۔ ''فلاح!میرابینا بھی ہے تبہارے یا س اور اس كاكوني تصور ميس بي- " وه چرا صنے لگا، فلاح اس سے بڑھ کرتے کا می۔

عاہے ہوتا ہے نلاح حیدراورتم اس کی یابند ہو۔

وہ ریا کے مستعل نظرانے لگا تھا، فلاح نے چڑ کر

''جواب آپ کومعلوم ہے حیدرا پھر بیضد

الیسی ہے؟ میں سہولیات کا بائکاٹ کر چکی ہول،

نہیں سوؤں کی اے می میں۔" حیدر نے ہونٹ

تھینچے گھرریموٹ ٹیل یہ نج دیا،اس کاباز و پکڑ کر

تقریا تھیٹ کرآئینے کے سامنے لاکھڑا کر دیا،

رہی ہے تمہاری شکل، کیتان کے عم میں خود کو

فراموش کر کے اچھا نہیں کر رہی تم، سارا دن

ساری رات کری سے بحاؤ کو بغیر آرام کے پنکھا

حبلو گی تو ہی ہو گا اور اِس چلھی کوتو با ہر کچھنگ آہوں تا

می پھر بھی ہمیں جااؤں کی میں۔''اے طیش میں

ہاہر جاتے یا کروہ زورہے جلائی،حیدرنے کردن

'' پھینک دیں ہمکین اینے لئے پنکھااوراے

میں ،حد ہوگئا۔'

''خود کوغور ہے اچھی طرح دیکھ لو، ہو کیا

پھرآ ئینے میں ہی اس کی بیشانی تھوٹک تھی۔

عاجزان نظرول سے بے بسی سے اسے دیکھا۔

''اطلاعاً عرض کر دوں ، وہ میرا بھی بیٹا ہے اور میں اسے ہر گز کوئی تکایف نہیں دین ،اس کے آرام کا خیال رکھتی ہوں، اسے پیکھا مجھکتی ہوں۔ 'وہ پھر چلانی محیدر نے سرہ آہ بھری۔ ۰ '' ''گرخود کوتو دے رہی ہو نال؟'' وہ جسے ے بس ہوا، یہاں فلاح نے جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا تو وہ بے بس ہونے کے ساتھ تجھنجھلانے بھی لگا۔

'' کیوں ضد یا ندھ رہی ہوفلا ح! محبت کرتا

ماميانه جدا 🗗 اکثريز 2014

کی کت جیلسی ہونے لگتی ہے جھے، حدیے لیعنی،

'ملیرارتیب بھی ملاتو اینے سسر کی عمر کا۔'' وہ منہ

لٹکا کر کہر یا تھا، پھراس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر

نِي بِرِينَ ابِينِ سِاتِهِ كَصِيبًا، فلاح كوا تنا غصه آيا تفا

جی زردی اس کا ہاتھ زور سے دور جھٹک دیا

دکھانسے ہے وہ نیجانہیں ہو جاتا، مال البنہ ایسا

لرنے دالوں کی ذہبی سطح ضرور آشکار ہو جایا کرتی

ہے جیو کا تجید جو کھول دیا لوگوں یہ کپتان

نے سے عکومت کا جمعوا ہے جیوءاس سے میسے لیٹا

ہ،ای کی فیور میں بولتا ہے، کیتان کے ساتھ

دسیے وال وھاندلی میں اس نے بوا ساتھ دیا

موجودہ گورنمنٹ کا،اب اگر کیتان نے یہ بھانڈا

چھوڑ دیا ہے تو ہاتھ دھو کر کپتان کے چیھیے پڑ گیا،

جبكه جانئے والے جانتے ہیں كپتان كا كر دار كتنا

<u> شفانہ رہا ہے، جہاں تک کیتان کی بات ہے تو</u>

پچھ یانے کو بہت مجھ کھوٹا لازم تھہرتا ہے، ایسے

لولول کے لئے میرے باس دوہی مثالیل ہیں،

نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال، ان ہے

بوت کے اعلان کے بعد زندگی کو ہر طرف سے

علی جناح کی مثال، ان پہمی تحریک کے جواب

میں الزامات کی بھر مار کر دی گئی تھی ، مگر دونوں

متعیال ہی اللہ کے علم سے سرخرو رہیں ، انہی کا

یام آج تک تاریخ میں سہرے حروف سے لکھا

یا ہے، ان کے دخمن اور مفتحکہ اڑانے والے

الله ورسوا ہوتے ہیں۔ " وہ بے عد تقبرے

ہوئے کہے میں کہر ہی تھی، حیدر نے ابرو چڑھا

وآلیزمکم سے ملا رہی ہو، شیم آن بو۔''اس کا کہجہ

''تم كيتان ادر قائد كونبي كريم صلى الله عليه

کرا*س بے حد* تا دیمی نظر دن سے کھورا۔

ش بزا دیا گیا تھااور دوسری مثال قائداعظم محمہ

"چوژی مجھے....اور بات سنیں کسی کو نیجا

جوشعورعطا كياوه بحدبيش قيمت ب، جمين اس مجمج انتخاب بدخر ہے، جو آنے والے وقتوں میں انتاء الله ايك بهترين قوم بهترين معاشره دےگا، میں بورے اظمینان اعتاد کے ساتھ جی سکتی ہوں کہ میں نے جن کا ساتھ نھایا، میں ایک ایے بندے کی بارنی کا حصہ ہوں، جسے بھے معنوں میں مسلمان ملک کا ایک آزاد باشندہ کہا جا سکتا ہے، جومردمومن ہے، غیور قہار جبار منصف، خدائی خوبیوں سے مالا مال، جس کے دل میں اپنے قوم كا درد احساس زندہ ہے، جو باني حكمرانوں كي طرح امریکہ ہے ہیں ڈرتا ، جوغیر اللہ کے سامنے جھول مہیں پھیلاتا ،جس میں جرأت ہے،وہ کوئی بات جھے کرہیں کرتا جوعزم رکھتا ہے کہ وہ ملک میں اسلامی قوانین نافذ کرے گا، جس کا سابقہ ريكارد الحمد لله في بل فخر ہے، جبسي اس بيد كوئي انكلي میں اٹھا سکا، اس کے دھن اس بہ تقید ضرور كرتے ہيں مراس بدالزامات عائد ہيں كريكتے، جس نے دکھاؤے کو نیکیاں نہیں کیس، کینسر ہا میعل اور ورلڈ کی کی مجھ کا اعزاز اللہ نے یا کتان میں کتان کے سوا اور کسی کو مہیں بجیثا، جس کے عزم واستقلال میں محمظی جناح کاسنہرا ادریا کیزه روپ جھلگاہے،حیدرصاحب ہم آپ کی طرح لکیرے فقیر لوگ ہیں ہیں، میرے بابا سلے بھٹو کے حالی تھے، مر چر کیڈرز کے برلنے کے ساتھ ان کے نظریات بھی تیدیل ہوئے تو ہایا نے ان کی بارٹی چھوڑ دی، وہ کہان کے مامی ہیں،ان کا احر ام کرتے ہیں تو دجہ حض یا کستان کی آن شان مہیں ہے، وجہ کیتان کی اعلیٰ سوج ے، جس میں انہیں بلکہ سب کو ایک نیا یا کستان

''ایی تقریر بند کروفلاح ، بد نمیزی کی بھی حد ہوئی ہے، چکو مان کیا، ہمیں تو نون کیگ کی فیور نے بہت کھ دے دیا ،ہم مراعات یا فیہ طبقہ ہیں ، المیسر ہیں ہم، ہاری سکری پرنش ہے، -سرولیات بے شار ہیں، مہیں کیا مل گیا کتان کی حمایت ہے ....؟ "فلاح کی نگاہوں سے تاسف

''آپ نے ٹھیک کہا، جھے کپتان نے کچھ مہیں دیا، میرا مطلب آسائیں مراعات سے ہے، مگراللہ نے کپتان کے ذریعے نو جوان سل کو

سوچ کے مظہر لوگ ہیں، یہاں کاسستم کرپش بدامنی اور غیر اختیاری سلوک کی وجہ سے درہم برہم ہے،اسے تبدیلی کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے جہاں عزت نفس بيداركرنے كاعزم ہے، تاكه سي كو ہاتھ چھيلانانه یڑے مہنگانی کا توڑ ہوتو ہرکونی این محدود کمالی محدود وسائل کے باوجود اپنی عزت نفس کی حفاظت کے ہمراہ بغیر ہاتھ بھیلائے کھا سکے گا، جہاں کوگ متعصب نہ ہوں، جہاں میڈیا واقعی آزاد ہو، ہمیں ایسا ہی نیا یا کستان جا ہے، جس کا خواب قبال نے دیکھا تھا،جس کی جا ہ قائداعظم نے کی تھی۔ ''ابھی وہ اور بھی بہت کچھ لہتی ، کہد سکتی محمی ممرحیدر نے معمراہث دباتے اس کے مندیہ

ہاتھ رکھ دیا۔ دوستم سے بہت بولتی ہوتم، واقعی ایک سے مگر ابھی تمہارا اپنا جوشلی محاتی ہو اندر ہے، مر ابھی تہارا اپنا يا كستان بيس بناء الجهي سالس بحال كرو، ما ني شاني پیو، میں چان ہوں آل ریڈمی لیٹ ہو گیا مار، تمہارمی تقریر پھر مجھی س لول گا بائے ۔' وہ اسے ج اتا ہاتھ ہلاتا اس کے گال یہ جوسرخ ہوکر دبک رہا تھا، چیلی بھرتا ہنتا ہوا چلا گیا، فلاح ایے ہی کھڑی رہی، اس کی آنگھیں سکی ہے، دکھ ہے، ذلت ہے جلتی رہیں، مگر وہ بھی اس کا یہ د کھجیں معجد سکتا تھا، بیصرف وہی جان سکتا تھا جس نے اسے سہا ہو، مختلف ذہن مختلف سوچ، مخالف رامتے خالف پند کے حامل لوگ ایک مرکزیہ ایک ہو کرنہیں رہ کتے ، یہ بہت تھن تھا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔

الوار 17 اكست 2014 و فلأح حيدر

فيلنك انيري ماهنامه حنا 2014 اكتوبر 2014 کی کمائی میں بھی حرام شامل ہے، آپ سی بھی ٹینڈ رکو یاس کرانے کوعض ایک سائن کرتے ہیں اورلا کھوں آپ کی جیب میں آجاتے ہیں ، آپ کو مجر مجمى تو غلط مين لكنا ، امر يكه كوخدا مجهنے والے يح ہوبھی کیے سکتے ہیں؟ اگر امریکہ سے امداد لیں مے تو ان کی خواہش کا بھی خیال رکھنا پرے گا، جنتی برمی امداد اتن بری خوابش، حیدر ہم آزاد ملک کے مامی ہو کر بھی غلاموں جلیبی ڈند کی بسر كرنے يه مجور كيونكر موع؟ أجي مفاد يرست حكم انول كى وجد ہے ممٹر ورود بل كے لئے جار ارب کی رقم درکارسی ، مراس یہ چوالیس ارب حكومت كخران سے نكالا كيا، جاليس ارب كدهر كيا؟ التي سمجھ دار تو آب بھي مول تے، حکمرانوں کے بینک بیلنس مزید بڑھ رہے ہیں اور ملک کِٹکال ہوتا جارہا ہے، کرپش آپ کی مجودی ہوسکتی ہے حکمرانوں کے بعدیہ ہماری ہیں ، حكمرانول كيمعلمع زده تخصيت كالعفن سالسيس تك روكما جار ما ہے، جو تحض اس لئے اپني كري چھوڑنے کو تیار نہیں کہ انہیں مدت بوری کرتی ب، سارا کچھ سمیٹنا ہے، کیا یا پھر موقع ملے نہ کے۔' وہ بے حد سلخ تھی ،حیدراتی سلخ صور تحال کو لتنكيم نذكر پايا جبهي اس پر چره دورال

وملال خيلكنے لگا۔

ماهنامه حنا 🕰 اکثربر 2014

ا يك مضبوط وستحكم بر امن خوشحال يا كسّان تظرآتا

ہے، ہمیں ذاتی مفاد کی سیس اجتماعی مفاد کی

خواہش ہے، کپتان کے سب حامی ایس ہی متحر

ہوں تم سے، بہت بہت زیاد و، جائق بھی ہوتم۔''

فلاح اسے عجیب نظروں سے دیمتی رہی، پھرزحی

ہوتی، کاش اس دل میں دوسروں کیے دکھ بھی

سائے ہوتے۔' فلاح کی آواز بحرانے للی ،حیدر

"ضربيل كرتے فلاح؟"

آپ بھی مجھ سکیں۔' وہ ٹوک کئی پھراہی بھیلی آواز

نے علم کیا ہے میرے ساتھ حیدر! جھوٹ بولنا بھی

گناہ ہے دیمنع ہے، یہ حقیقت سے تیچر سے فرار

ہوتا ہے، جو بھی سکون کا باعث ہیں بن سکتا ،آپ

اشے پوز لیو تھے آپ اتنے کی تھے ،تو کیوں آپ

نے غلط بیالی کی؟ کہ آپ کپتان کے طرفیرار

ہیں، کیا مجبور می تھی بھلا؟ '' وہ رونے کو تیار تھی

تم باته ندئلتين تعين ادرين برصورت حاصل كرنا

عابتا تعالمهين، تم آج تك نه سجه سيس اتن ي

بات، ذراسا حصوب ہی بولا ناں بس، بھی جبر کیا

تم یہ کیا کپتان کی پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ ہیں آ

جادُ مُكَرِثُمْ ضرور جبر كرني موجهه بيه كه بين نون ليك

چھوڑ کر کپتان کا فین بن جاؤں۔'' وہ جیسے شا کی

ہوا، فلاح د کھ بھرمی نظروں ہے اے دیستی رہی۔

خواب نوج كر كيينك ديئے حيدر! ميطلم نہيں تھا،

آب نے مجھے دھو کہ دیاء بیزیادلی ند ہوئی؟ میں

پہآپ چل رہے ہیں ،وہ گناہ کا راستہ ہے، آپ

المُراآب يه جركرني بول تو جانتي بول جس رائة

"آب نے میری آنگھول کے سارے

'' بِبِحسِ لڑکی محبت کرتا تھاتم ہے ، ایسے

پوری طرح محیدراے دیکھارہ گیا۔

"ميل ضربيل كرربي مول حيروا كاش

'' آپ کوتو ہیکھی احساس نہیں ہے کہ آپ

"كاش آب نے صرف مجھ سے محبت نہ كى

انداز میں ہس پر می تھی۔

نے گہراسانس تھینجا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

طرف کرکے گلے میں لٹکائے خوبر وعانی شان نظر آنے والا کیتان این دراز قامتی مضبوط شاندار سرایے کے باعث کیڈر کم مہندی کا دولہا زیادہ لگ رہا تھا، جس کے متعلق نوجوان کڑ کیوں کا دعوى تھا كە<sup>د</sup> بمران كى آئىكھيں ہے جمي جان ليوا میں' اینے جان خاروں کے چھمخفر سے کنٹیز کی حصت بہ مملاکا دہ جمع معنول میں بنجرے میں قید عرباها . "الله بو!" كي صداية دامياً بارد فضايس

بلندكرك ماته كى انكليون كودكثرى ك أنداز كين لبرا تا ہوا کپتان، واقعی دیکھنے والوں پیسحر طاری كرسكتا بقاءاس يهذلاح كاحجومتا انداز، دنياه مافيا ہے پے جر ہوکر اے دیکھنا،حیدر کی چربھی روح جل كريفا تمشر شرفهو في مفلا -

كياشك تعاكمه كيتان شاخوسال كاموكر بعي ا بن عمر ہے آ دھا نظر آتا تھا، جاک وچو بند بے حد شاندار برسالتی اس عمر میں بھی البی تعظم کا دینے والی تھی کہ لڑکیاں تو لڑکیاں لڑکے فدا ہوئے طتے تھے، اس نے طش میں بھرتے ہوئے آ کے بڑھ کرنی وی آف کر دیا، فلاح جوای دفت اس کی آمدے باخبر ہوئی تھی،اےرد برویا کے مجمراسانس بھر کے رہ گئی۔

" چلائیں بھی .... میں ،ان کے خطاب کی غاطر سارا دن ویٹ کرنی ہوں۔'' دِہ سخت بے چین لگرہی تھی ،حیدرنے بے دریخ کھورا۔ " تہارا د ماغ تھیک ہے؟ ماد ہونا جا ہے کہ میں صبح تمہیں کچھ کہد کر گیا تھا۔" اے ریموٹ کنے کوآگے بڑھتے یا کر دہ زور سے دھاڑا، مکر نلاح خائف نہیں ہوئی۔

سوٹ بے جھنڈے کے سب رنگوں کا صافعہ آگے کی

"اگر مجھے جانا ہوتا تو لاز مانتیار بھی ہو جاتی ، اتن ی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کو۔'' دہ تیکھے

چونوں سے جلا کر کہتی اس کی آنکھوں میں حِما نکنے لئی، حیدر کو لگا دہ خود یہ کنٹرول نہیں کر

بائےگا۔ ''کیوں نہیں جانا جاہتیں؟ یہاں اپنے ''کوا کر محترم کپتان کا غیرعورتوں کو میوزک پہر تجوا کر انجوائے کرتی تھی نہیں ہوتم ؟ بے شرم نے غیرت لوگ، ذرا جو حیا ہو، حد ہو گئی لینی ،عورتوں کوسر بازار نچوار ہا ہے بٹھان ہو کر بھی، یہ پھر بھی، تف ہے ایک مرداعی یہ ایسے لائج یہ جو واقعی اقتدار عاصل کرنے کو ڈرامہ رجایا گیا ہے۔'' اندر کا غبار نکا تھا اور فاصے سے زیادہ بے سکے بے ہودہ انداز میں، انداز گفتگو دہ ہی سفی تھا، فلاح کے صبط کی طنامیں بھی شدید تناؤیہ آ کر تڑنے لکیں، رنگ يون سرخ پر گئي گويا اجھي ٽبو پھيلنے لگا۔ ''حیدر کرارشاہ!''اس نے تفر ہے تی ہے

نوكا، پھراس پہطنز مینظر ڈال كرمسخرے ہى۔ "آب کون ہیں؟"اس نے برہی ہےاس کے سینے ساتھی رکھی ، بلکہ طوئی ،اس کا لہر تند تھا، حيدر مششرر سا ہونے لگاء اس سوال كا تطعي مطلب سبيل مجمد سكاتهاده و

''يونو واب .....آپ شاه بين، لعني سير، سب سے اعلیٰ واقعل زات یزیب تو آپ کوجی بيهين دينا كهرش بيرايك الكلي بهي الحائين، ممر آب مجربھی اٹھا رہے ہیں، بلکہ آپ جیے کے بوے مُیڈیا کے بیشتر تقید و بجزیہ نگار ہی اٹھارے یں ، بلکہ رانی کا بہاڑ ڈھٹالی نے کھڑا کرتے می کو ذرا سی بھی شرم میں آئی، آپ سے بیں نے لو چھا آپ کون ہیں؟ آپ شاہ ہیں، آپ کی ذات سب سے اعلی و برتر ہے باہ شک وشبرتو اس کا مظاہرہ بھی اعلیٰ د برتر ہوتا جا ہے، مرمیں نے آپ کواس کا مظاہرہ کرتے بھی نہ دیکھا،اس ہے آپ نے رھیان بھی کیوں نددیا؟ دوسروں یہ بلا

رات جا گنے والے علاقوں کا ہوتا ہے ، مگر آج اس ہیشریف لوگ سب فخر کرتے ہیں ،کوئی شرمند کی کوئی عارئیں ، اپنی روایات اینا اصل اپنا ندہب بھلا کرہم نے کون می ردش اختیار کر لی ،اس یغور تہیں فر ماتے اور دوسروں یہ بلا جھجک بلکہ ڈھٹائی سے تنقید کرنے لگ جاتے ہیں، محرم حیدر صاحب وہاں موجود خواتین جن کے لئے آپ جیسے دیگرمر دحضرات نازیماالغاظ استعال کررہے میں ، اطلاعاً عرض ہے البیس کیتان نے ہیں کہا، بعَنْکُرْ ے ڈالنے کو، یہ خالصتاً ان کا ذاتی عمل ہے، کیکن آپ کا اعتراض درست ضروره ، کپتان کواس جانب توجه دین جاہیے، اس غلط عمل ہے رد کنا عاهيه، مرآب الي يخت الفاظ استعال كرني ے بل آپ کو بہ بیس بھولنا جا ہے تھا کہ ماری شاوی به صوحانے ڈائس کیا تھا، آب نے ایسے رد کا کیول نه؟ حالا نکه تب مودی جمی بن ربی تھی، کیا دہ مودی میکر آب کا سگا تھا یا پھر صوحا کا

جھک تقید کرتے دفت آپ کواپنا ظرف بھی وسیج

رکھنا جا ہے کہ کریبان میں مندڈ ال کرمحاسبہ دعوی

نہ کرسٹین ، یا دکر لیس پھر کہ آپ کے کھر کی تقریب

میں آپ کے خاندان کی بہو بٹیاں ادر بہنیں

ما میں بلا تفریق سب ناچتی ہیں اور جھی کسی نے

کونی شرمند کی محسول مہیں کی وائے؟ بلکہ ناچی

ہونی بینیوں کو باپ اور بھائی فخر سے دیکھتے ہیں،

بیصرف آپ پہ تقید ہیں ہے حیدر اس وقت

ہارے معاشرے کی ہر ذات ہر کھر میں ایبا ہی

رداح زور بکر چکا ہے، سوچیس ہم نے اپنا فرہب

ا پنا انداز این ردایات کب چھوڑیں؛ پہطریقہ تو

ماهنامه حنا 🗗 اکتوبر 2014

ماهنامه حنائك اكنوبر 2014

محرم؟ '' دہ بو لئے یہ آئی تو حیب ہونے کا نام تہیں

لیا، اس کا انداز ایہا ہی ہوتا تھا، وہ سی ایسے ہی

دادگاف اغداز میں بولا کرنی ھی، آئیندایے ہی

دكهايا كرتي تهي كدنها من والابلبلا المحتاء حيدرجمي

صف ماتم بجيا دُ

آ دُان کو یا د کرتے ہیں

جوہم میں ہیں رہے اب

البين معلوم ہی کب تھا

زباں اک جرم ہوتی ہے

وه بھی ایک مجرم ہیں 🗅

جہاں ہر محص گونگا ہے

جہاں ہر محص بہرہ ہے

يركوني بهى بات مت كرنا

ہمیں خاموش رہناہے

نياسورج نكلتے تك

صف ماتم بجهاؤ

دەاس بىتى مىس رىتى بىل

جورونی کمانے کو نگلے تھے گھر ہے سورے کو

يبال آواز كے قاتل زبان كو سي ليت بي

شہدائے ماڈ ل ٹاؤن 14 شہیر، جن میں دو

خواتین شامل جن کے منہ میں گولیاں ماری تنیں،

اس صورت حال میں حکمرانوں سے استعفیٰ کا

تقاضا غیر آئینی تہیں، نوے زخمی جن میں

نو جوانوں کے ساتھ بزرگ جھی شامل، خود فیصلہ

یہ زمیں جب نہ تھی آسال جب نہ تھا

عاند سورج نبہ تھے ہے جہال جب نہ تھا

راه حق بھی کسی یہ عیاں جب نہ تھا

جب نه تقا کھ يبال جب نه تقا کچھ يبال

تھا مگر تو ہی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو

الله ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو

دی کی آ داز اتری تھی، دالیوم احیما خاصا تیز تھا،

اس كا احيها بهلا خوشگوارمو دلمحول ميں غارت ہوا،

ہونٹ با ہم بھینچ گئے ، کنیٹر کی تھیت یہ سیاہ عوا ی

۔ گھر میں گھیتے ہی اس کی ساعتوں میں نی

کریں، پیلی جمہوریت ہے، ذراسوچیئے۔

کنوارے تھے مگر زندگی اپنی اپنی مرضی ہے

گزارنے کے اصولوں یہ کار بند اور سی کو کوئی

اعتراض بھی ہیں تھا، ایسے میں لئے دیے رہنے

والی فلاح اس کی جمین عیشہ اور والدہ جن کے

د د پٹول کی لمبانی چوڑائی جا دروں کو مات دیتے تھی

اس ماحول میں مبت عجیب تاثر پیش کرنے لکی

تھیں ،اس بیتائی مال کے نا درمشورے ، وہ والدہ

سے ٹالال تھیں جنہوں نے بچیوں کو دوبی جیسے

لک میں رکھ کر بھی جیسے ڈریے میں قید کر دیا تھا۔

كدهركى كدهرجاري ب،انہيں كوئى خربى نہيں،

صالحہ، بتاؤ مجھے تمہیں بچیوں کی شادیاں بھی کرنی

المجالجي بيم آپ ان كے بابا سے تو واقف

ين كريمين؟" وه والده يه برجم بهوني ربي تعين\_

ہیں ہی ، کتنے سخت ہیں وہ اصولوں کے ہمل مزہبی

ماحول دیا ہے بچیون کواورالحمد للہ جمیں بھی فخر ہے

كر جارى بجيال الى بين - والدوك جواب

نے تانی امال کونوت وتنفر سے محردیا تھا اور انہیں

اس بات كومنه سے فكالنے يه مجبور كر ديا تھا، جودہ

رہنا،ایی او کیوں کے رشتے کرنا آسان ہیں ہوتا

ادر مجھ سے توقع تو ہر گزینہ رکھنا، میرا بیٹا ایک

لڑ کیوں کو آپنا لائف بارٹنر کے طور پر قبول نہیں کر

سکتا۔" والدہ کی رنگتِ اس کیے کیا تھی و تذکیل

آميزسلوك بيه بالكل تيميكي يرحمي مي ، روا دار تميس

بھی خود کوسنجال لیا تھا، بنا کچھ جنلائے انہوں

"أب يريشان نه مول بها بھي بيكم مارك

جی ذہنوں میں ایس کوئی خواہش ہیں ہے، اللہ

سب كامالك ، اى نے ميرى بيٹيوں كو بيدا كيا

ہے تو ان کا جوڑ انجھی ا تارا ہو گا، ہم مطمئن ہیں۔'

الرفخر عال كي شادي خود اي نياالي

کاظ میں کہنائہیں جاہ ری تھی۔

"برهی روطس میں دونوں ک<sup>و</sup> کیاں، دنیا

قرآن میں بنہاں سب کھوہے قرآن ہے باہر کچھ بھی نہیں اسلام اگرمنظورنبین قرآن أكر دستورنبين افسوس ہے پھرآ زادی پر بيرملك وملت فيجوجمي تبين

بلبلا اٹھا تھا،جھی اس پہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رہ

بره رائ مو- " وه دب زوئ ليج من چلايا،

رہی تھی ،حیدراہے سامنے سے دھلیل کر بے مدخفا

تاثرات کے ساتھ وہاں ہے چلا گیا ،فلاح ہونٹ

تجينيے نم آ چھيں بھيلتي و ٻين گھڙي ره گئي تھي، جب

بجيمتائے كى " اور اس في سمجما تھا، والدہ اس

وجہ سے خفامیں کہاس نے ان کے بھائی کے سے

کو تھکرا کر بابا کے بھانی کے بیٹے کو تبول کیا ہے،

مرحالات نے بہت جلداس بدآ شکار کر دیا تھا،

ان کی بات سے ہے، اس کے باوجود لوبت بھی

الیے بچھتاؤیے تک نہ پچی تھی،جن کا شکاروہ ان

دنوں ہورہی تھی۔

بدھ 201مکت 2014ء

مەظلىت باطل دھوكەب

سرہیت کا فریجھ جھی تہیں

مٹی کے تھلونے ہیں سارے

مججه كفر كالشكر يجهه بهين

الله ہے ڈرنے والوں کو

باطن سے ڈرانامشکل ہے

جب خوف خدا ہودل میں

بية قيصر وكسر كأسج تيمجي نهين

دستورجھی ہے تعظیم جھی ہے

تہذیب بھی ہے تعلیم بھی ہے

فلاح حيدر

فيكنك براؤذلي

"جو فيصله اس نے كيا، اس يه وه لازي

فلاح زخی انداز میں اسے دیسی رہی \_

شادی ہوئی تھی تب والدہ نے کہا تھا۔

" اپنی بکواس بند کروفلاح! تم حدے بہت

''برالگا؟'' وہ اسے عجیب تظروں سے دیکھ

یا کنتان کو کیتان کے متوالوں کومیارک باد،

بابا نے دوئی کومتقل خیر آباد کہا تو وہ لوگ

لشكر انقلالي بره رما ہے، آم كانى تھيل رى ہے، کل نے یا کتان اور انقلاب کا ایک اور متوالیہ اس کشکر میں شامل ہوا،جس نے اعلان کیا کہ کل اس کی شادی ہے مگر وہ یہاں آگیا ہے، انقلاب یرُ یا کرنے ،آج ایک حکومت کا گارڈ لون لیگ کو چھوڑ کر کیتان کی ٹیم میں شامل ہوا کہ اس کا کہنا تھا، اس کا موہائل چوری کرلیا گیا اورابیا کرنے والے کوئی اور میں ، حکومت کے محافظ ہی ہیں ، اللی کے آلہ کار، کیتان کوغلط کہنے والے ثابت كرنے والے دهيرے دهيرے كلست كے قریب ہورہے ہیں اور کپتان کواللہ ن<sup>حق</sup>ے سے قریب

ہمیشہ کو یا کتان چلے آئے ،ان کا عارضی قیام تاؤ جی کے گھریہ ہوا تھا مہلے ، لا ہور کے بیش علا پہتے میں تاؤی کی کا تفاف باٹ دیکھ کر وہ لوگ ج معنول میں مششدر ہو کررہ مے بھے ،اس بیتانی مال ادر ان کی بیٹیوں کا ماحول، فیشن کی آندھی دوڑنے انہیں کھی کا کچھ کرے رکھ دیا تھا، بال یٹالوں یہ لہراتے تھے، تو دویئے کے ساتھ فیمفول کی آستین بھی غائب ہو چکی تھیں، تاؤجی نون لیگ کے ساتھی تھے، بارلیمنٹ میں شامل جبكه حيدر كے ساتھ دونون بيٹيوں صوحا اور ثنائجمی حکومت کے اعلیٰ عہدوں میر فائز تھیں، نتیوں

تائی مال اس جواب بیداییے ہی مسخراند تاثرات مِقَائِل دِّتُ كُما تَعَا ، تاني مان تو سِيمطالبه من كر بي عَثْ بِيعِشْ كَمَانِ لَكَي تَعِينِ جِيبِ، البين تو يفين آ كرينه ديتا تقاكهان كاجرًا إيباا تا وُلا كيونِ بهوا جا تا ب، فلاح کے لئے ،اس کمل جھلی می فلاح میں ایبا تفاجھی کیا قابل ذکر ہے

"بتاد مجمع حيدر كيول شادي كرنا ما يت مو؟ الیا کون ساحاد وکر دیا اس نے؟ ورندساتھ جنتی تو وہ تمہارے انھی بھی نہ کگے گی۔'' ان کے کہج میں نفرت سی نفرت تھی، حیدر نے ہونت تی سے بطیح کئے ، مرتانی ماں کا ابلیّا اشتعال جواب کا

''مام!''وہ عاجز ہوا تھا،ان کے محورنے یہ

گزارنی ہے، پندہی میری ہونی جاہیے، سوپلیز

نے معاملہ سمیٹ ڈالا۔

ONLINE LIBEARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY | | F PAKSOCIETY

سجاستی تھیں چہرے یہ جیسے انہوں نے سجا لیے تنهي بولياتو لهج بهي بزاطنز بداور تيكها تعابه '' ٹھیک ہے بھئ، اگر تمہیں اتنا ہی تو کل ب تو لگائے رکھوائے رب سے آس ، میں نے بھی صاف کہہ دیا میرے بیٹے کا معیار ایہا کہیں۔'' والدہ نے ہونٹ جیٹی کئے تھے، وہ کچھ تهيس بولي تفيس مزيد بمرتقذ مركو يجحدا دربي منظورتها جھی حیدرخود سے فلاح کا طلبگار ہوتا مال کے

" وه ب كيسي؟ بهي بيتو دهيان سے ديكھا نه ہوگاتم نے۔'' حیدر دانستہ خاموش رہا، اس بات کا کیا جواب دیتا، وہ کہاہے کیے دیکھا تھا اور كيے يسندآ كئ اتى ، كرنائى مال طيش ميں بھرنے

متقاضی تھا،اے بولزار ا۔

''شادی مجھے کرتی ہے، زندگی بھی مجھے

و فیند؟ یمی تو نوچه ری مول است او کے ، كيا پيندآ گيانمهين اس مين؟' 'وهغرا تين تعين\_

ملغوب کیٹی شمٹی کڑ کیاں اس کے لیئے بھلا کسی '' میں بس یہ کہوں گا پھر آپ نے دھیان اٹریکشن کا باعث کیونگر ہوسکتی تھیں ،مگر ہفتہ قبل ے اے دیکھانہیں ،میراخیال ہے حسن کے لحاظ طبیعت کی خرانی کے باعث اسے احا یک گھر آنا ہے کوئی کمی مہیں ہے فلاح میں، ایک وہی ہے جو یڑا تھا، تب ہی اس کے دل کی دنیا بھی زیروز بر میرے ساتھ رہنیکٹ لگ سکتی ہے۔'' جواب ہوکر رہ گئی تھی، گاڑی پورٹیکو میں کھڑی کرے میں تائی ماں کی آئیمیں مصف کررہ نئیں ،حلقوں سے ابل رویں، وہ جھلے سے اٹھ کر بیٹے کے مقابل آ کراہے کھورنے لکیں۔ "بسسمجوا کی جھے، کہتم نے کسے

ویکھا ہوگا اے، یا اس نے کینے مال کیا ہے منہیں۔'' اس کے آگے فلاح کے جو بخیے ادهير \_ كئے تھے، الإيال الاحفيظ، البيل د كھ تھا وہ بے خبری میں کٹ نمنیں، انہیں غصہ تھا کہ د بورانی نے ان کی بات کا ایسا تیکھا جواب پیش کیا که جس میں ان کی ہار تھینی ہو کر رہ گئی تھی، الزايات كي بمر مارتهي ، وه بكبلا ر بي تفيس ، حيدر جتنا مجھی جزبز ہوا تکر کوئی وضاحت اس کئے مہیں کرنا عابتا تھا کہ مال کی فطرت سے آگاہ تھا، اس کی اس کی معمولی می بھی فلاح کی طرفداری اہمیں مزید یمنے لگاستی ھی، اینے کمرے میں آ کروہ بہت خاموتی سے لیٹ گیا تھا،اس کا ذہن بتھر تھاء آنکھوں میں سوچ کی برجیھا میں اتر رہی تھیں ، اس میں شک تہیں تھا کہ وہ نظاح کو کھونے کے خیال سے خانف ہوریا تھا، اس میں بھی شک تہیں تھا کہ فلاح کا ایسر ہونے ہے جل ماں بہنوں کی طرح وہ بھی حاچواوران کی فیملی کو ہر کز کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا، مال کی طرح اسے بھی یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر جاچو نے جائیداد بزنس اور زمینوں سے اپنا حصہ ما نگ لیا تو کیا کرس گے وہ؟ ماں اور بہنوں کی طرح وہ بھی اس میلی کے جِلداز جلد یہاں سے چلے جانے کا خوامال تھا اور بھی چی سمیت ان کی بنٹیوں سے مجھی سید ھے منہ بات مہیں کی تھی بردول میں

سیدھا اینے کرے میں جانے کی بجائے الیسی کی جانب آگیا، بیخی ادران کے بیٹیوں کی اور نسی خولی سے بھلے وہ آگاہ ہوا ہو نہ ہوا ہو، مگر ہاتھ کے ذاکقہ کا ضرور مذاح ہوا تھا، کہان کی آمد کے

بعد کھر میں قسم قسم کے کھانوں سے ضرور سب لطف اندوز ہونے لگے تھے، سنج کا ناشتہ بھی اس

ماں بیٹیوں نے اینے ذمے لے رکھا تھا مجھی خانباماں کے ہاتھ کے بدمزا کھانوں سے خاصی نجات حاصل ہوتی ہوتی تھی، اس ونت بھی ارادہ

ائمی میں سے سی کو جائے کا کہنے کا تھا، چونکہ اسے بی جان کے مرے کا آئیڈیا مہیں تھا بھی

اندازے ہے ہی ایک ذرواڑہ جس کے بار ہے

آواز بابرتك آراى هي معمولي ساعقيتها تأجواوه انذر داخل ہو گیا تھا۔

"من نے تو کہ دیا ہے، میرا آئی ڈی کارڈ آپ ہنوا ڈالیس ،اس بار میں لازمی ووٹ ڈالول' کی کپتان کو''اس کے قدم دروازے کی چوکھٹ یہ رو کئے کا باعث عیشہ کی میرآ واز نہیں تھی، بلکہ میرون دھانی اور آگئی رغوں کے بونیک سے لباس میں هلی فلی جیسی اس لڑ کی پیرتھ ہر کئی تھی ، جو حچھوٹی میزیہ ایک پیرانکائے بھی ہوٹی پیر کے ماخن راشنے میں اتن موھی کہاں کی آمد کی خبر بھی تہیں ہوسکی تھی ہنم بے حد سکلتی لا ہے سیاہ مخمل

ک تا بنا کی و جگرگاہٹ کو چھیانے میں جیسے سخت

جیسے بالول کی نثیں بھی ڈھلک کراس کے چہرے نا کام اور بے بس محسوں ہور ہی تھیں ، وہ حیران بھی تفامح بھی مبہوت بھی ، اگر عیشہ اسے نہ چونکالی

تو جانے کب تک وہ ای طرح کم صم بے خود سا کھڑااس کا بیروپ نگاہ کے رہنے دل میں ا تار تا

''حيدر بھائي....آپ....؟'' عيشه کي نگاه اس یہ پڑی توا مکدم جران ہوتی اٹھی تھی۔

''آئے نال۔'' وہ جیسے زبردی مسکرائی، فلاح نے ایکدم چونک کر سر او نجا کیا تھا اور

لکاخت سیدهی ہوائی، بیڈی یہ دھرا ددیشہ اٹھاتے وہ بو کھلا ہٹ کا شکارتھی ، یہ بو کھلا ہٹ حیدر کی نظروں کوخود یہ جے یا کرنا گواریت میں تبدیل ہونے

" سی کے کمرے میں بنا اجازت کے تشر کف مہیں لے آتے ہیں حیدر صاحب! آپ کواگر کوئی کام تھا تو آپ دروازہ ناک کرکے کہہ سكتے تھے۔' وہ نہا كرنگى تھى، بال سكھانے كواييخ

كرے ميں اكر بنا دوئيے كے تھى اور وہ آگھسا تھا تو یہ نا گواری اِس کا حق بنتی تھی، عیشہ کی

مداخلت کے ہا وجود خیرز کی نظرون کا فو سی خودیہ محسوس کر کے اور ان نظرون کی گہرائی و گستا خی کو پا کر ہی وہ انتا سلح ہوئی تھی کہ بنا کجا ظ کے کہدئی،

حندرا یکدم چونکااوزنشنجک سا گیا، پینا کواری ، پیر برائمي أنيكه جنون اس كي طبع نازك بيسخت كرال كزرت في تضاور زبان ميل كئ تكي \_

البيتارا كمرت محترمه ادرميرا ذابي خيال ے کہ بیال ہیں بھی آنے جانے کے لئے ہمیں کسی کی احازت کی ضرورت مہیں ہے۔" بات متبکرانه بھی تھی ، غیرمعقول بھی ، اس میں اس کا بھی اتنا قصور ہیں تھا، اس کی تربیت ہی آیا ہے یمانوں یہ ہونی تھی،اسے ماحول ہی ایسا دیا آگیا قِعا، جَعِي وه اليمي بات سكينه مين عارمبين تجهتا نُقاآ، مر جب محبت ہونی ہے تو احساس و لحاظ کے ساتھ ادب آداب سے سب میلے تقاضے بن

جاتے ہیں، فلاح کے جہرے یہ چھکتے تاثرات نے بھی حید پر کرار کوانی منطی کا احساس دلا دیا تھا تو وجه محبت بی هی ، جو بهت غیر محسوس انداز خون میں ھلتی رکوں میں اتر کی چلی جالی ہے، تو بندر تج تغیر کالمل بھی شروع ہو جاتا ہے، جاہے اسے تشکیم کیا جائے یا نہیں، چاہے اس کا اعتراف کیا

خیال یار، رضائے یار، حسرت یار کی اہمیت خور بخور بردھ جالى ہے، وہ بھى نا جاتے ہوئے وضاحت بيصفائي يدمجور بهوا تهاتو بيرتقاضاك محبت تفاءمكروه كوني وضاحت ين بغير اي محض اين سنا کروہاں سے چلی تئی تھی۔

'' آپ نے بجا فر مایا حیدر صاحب ،مکریہ عارضي سهي جارا محمكانه ضرور تقاءسوا خلا قيات كا تقاضا تھا کہ.....'

''بجوا''عیشہ نے اس کا باز وتھام کر عاجز ی ے کویا مزید کھے کہنے سے ٹو کا تھا، وہ ہونث سیجی جھلے" سے بلیب کر چلی کئی تھی اور وہ سیجھ کہتے گی خواہش میں ساکن کھڑارہ گیا۔

"حيدر بھائي آپ آي مين جائے بنا كر لانی ہوں۔ 'عیشہ ملائمت سے کویا تھی ،حیدروہاں ے نکا او دل یہ بے انتہا بوجھ تھا، یمی بوجھ اے مچھر سے فلاح کے روبرولا کھڑ اگر گیا تھا، کچن کے دروازے بیہونے ولی دستک بیروه سبزیاں کائتی جمرالی سے پٹی تو روبرو حیدر کو یا کر چرے کی سنجیدگی مزید گهری ہوتی چل گئی تھی، رخ پھیر کر دوباره اینے کام میں مصروف ہوئی فلاح کو حیدر نے بڑی لاجاری سے دیکھا تھا، کچھ لوگ کتنی تیزی سے قریب آئے ہیں، لتنی تیزی سے فکست کا باعث سنتے ہیں کہ آپ اسے دفاع کوہمی کوئی حربہ اختیار مہیں کر سکتے ، فلاح کی محبت نے بھی حيدر كراركوا ليهيدي جكز لياتها، ايبا انوكها مجهزتو تفا

اس میں کہ دویوں ہے بس ہوا تھا۔ " بجھے السكيوزكرنا تھا آب سے فلاح! غلطی میری تھی، مجھے اجازت لے کے آنا جاہے تھا۔'' قدم بڑھا کراس کے مقابل آ جانے کے بعد وہ اس کی توجہ بانے کو کھنگارا بھی تھا، مگر توجہ حاصل منه ہونے یہ کہنے یہ مجبور ہوا، جواب میں فلاح کے چرے یہ عجیب سی مسکرا ہے بھیل گئی

''انس او کے حیدر بھائی ،آپ کا بھی موقف درست ب،آب كا كهرب،آب كواس زمت كى ضرورت مہیں ہے۔''ایہا جواب حیدر کی شرمند کی میں مزید اضافہ کرکے رکھ گیا، وہ لا جواب بھی ہوا تھا،اسے قطعی سمجھ ہیں آسکی کیا ہے۔

''تم ضرورت ہے زیادہ مائنڈ کر گئی ہو۔'' وہ چڑنے سالگا ،فلاح کے ہاتھ روک کراہے اک

'تو برداه نه کری، ژزن میشر۔'' اس کا ا نداز صاف جان حچٹرانے والا تھا جیسے، حیدر کو تو بین سی محسوس ہوئی مرخود بیضبط کر گیا تھا۔ '' آئنده شکایت نہیں ہوگی ، پرامس۔''اس كاجماري بعركم لهجيده يمانقا بتبيعرتر

'' آئندہ ایس نوبت آنے کا امکان نہ ہونے کے برابرے حیدر بھالی ،ہم عنقریب اینے كر مين شفك ہو جائيں سے۔" آيے كام مين معروف رہ کر وہ اس بے نیازی بے رعبتی ہے جواب دے رہی تھی ، انداز صاف جان چھڑانے

دىلھومىرى بات تم .....'' '' آپ یہاں سے جائے حیرر بھائی! ہے بالكل مناسب بات مبين ہے كدماري فيمل باہر لان ملی ہے اور آپ یہاں کچن میں آ گئے ہیں ميرے ياس-" وہ اے نوک کئی تھی، انداز کی ماهنامه حنا 🔞 اکتربر 2014

نا گواري مزيد بردهي تھي۔ '' کم آن، جارے ہاں ایس باتوں کو برا بہیں سمجھا جاتا۔'' وہ سر جھٹک کر بولا تو کہیج میں فخرتھا، فلاح کے چبرے پہناؤا مجرتا چلا گیا۔ '' مگر ہارے ہاں براسمجھا جاتا ہے اور جھے این لوزیش کی بہت پرواہ ہے۔'' حیدرنے جواباً اہے بہت شوخ بہت کمری نظروں سے دیکھا تھا، بجر بالخضوص محرانے لگاہے

' دخمہیں پرواہ نہیں کرنی جائے بی کوز ، میں مهمين اينانے كافيمله كرچكاموں بـ 'اس كالجبر كزسر كوشى سے بلندمين تھا، فلاخ دھيك بےرہ کئی، ہونق سششدر سراسی یا سے دیکھنے لگی۔ '' 'لِيقَين مِيس آرباليهمين؟'' وه محظوظ موتا مُوا ہنا، فلاح نرون تو ہوئی تھی مضطرب بھی لکنے لی۔ ''حير بمائي آپ ....؟''

'' بھائی کیوں کہدر ہی ہو؟'' وہ چڑ ااور سخت برہم ہوکر بولا تھا،فلاح کے چرے یہ ہے بی اور ردہانیا ین چھلکنے لگا، اس کی نے قرار نظریں دروازے سے باہر جھنگی تھیں اور کو یا بس نہ چلتا تھا حیدرکووہاں سے غائب کردے۔

'' آپ چلے جاتیں یہاں ہے، پلیز کوئی د مکیمے لے گا کوئی آنہ جائے۔'' وہ سراسمیہ بھی ،قلر مند تھی ،ابھی کل ہی والدہ نے اسے ماموں کے بیٹے صائم کے رہنتے کا بتایا تھا، ماموں بھی ایں کے لئے خواہش مند تھے، صائم سے مل چکی تھی وهِ، اجِها لُرُ كَا نَهَا ، خُو بروبهمي ، برِهُ ها لَكُها جَمي كوني لمي نه هی کدانکار کا جواز بنیآ ،اس په حیدرگی باتیس ،وه شخت بریشان ہو جل تھی، حیدر وہاں سے نکلا تو والده چکی آنی تھیں ،وہ اتن جلدی خود کوسی طور بھی نارمل کرنے یہ قادر مہیں تھی، اس یہ والدہ کے

''حیدر کیوں کھڑا تھا یہاں؟'' فلاح کا

اضطراب بزھ کیا، یقینا والدہ حیدر کو کب سے يهاں گھڑاد مکھ چل میں۔ ووشش ..... شايد جائے كے لئے آئے تھے'' بھی جھوٹ بولامبیں تھا، جھی چھیائے نہ

چھیا، والدہ نے اک نظر بغورا سے دیکھا۔ "كيا كبدر باتفا؟" وه ب حد شجيره تعين، فلاح كادل كهرانے لگا، كوئى اس بيشك آلودنگاه ڈ الے ، جاہے وہ ماں ہی ہو ،اسے کوارائبیں تھا۔ " بجھے ان کی باتوں کی بالکل سمجھ ہیں آئی والده، پليز مجه سے پچهند يو پيس، بس بابا جان ے کہد کر ذرا جلدی اینے گھریہ شفث ہوجا تین، يهال جھے کچھے تھی اچھا ہیں لگ رہا، جس کا جہاں دل جا ہتا ہے، هس آتا ہے، مندا تھا کراس بدان

جہاں مرضی ۔'' وہ عصے میں کہہ کی تھی ، مگر والدہ "كيا حيدر پہلے بھى آئي حركت كر چكا

کا بیکہنا بھی ہے کہ ان کا اپنا کمرے آسکتے ہیں

''جی ....عیشہ بھی تھی تب اور الیا بی کہا تھا انہوں نے ۔' وہ نارِاصلی سے بتار بی تھی، والدہ يكدم كم صم بوكرره ليس اور فكر مند بهي ، دو دن انہوں نے اس بات یہ فور کیا پھر شوہر سے سجیدگی مسلم بال كيا-

" المارك في كا كام الركمل نبيل بهي بوا، ممیں تب بھی وہاں شفٹ کر جانا جا ہے زبان شاه ، ہم بیٹیوں والے ہیں اور بھانی جان کا جوان بیٹا ہے یہاں، لڑکا صرف جوان بی ہیں اس کا باحول بھی کھلا ڈلا ہے، میں یہاں ہر کر بھی مطبئن مہیں ہوں۔' بابا جان نے کتاب بند کر دی، عینک اتار کر بیوی کو دهیان سے دیکھنے لکے، کویا دضاحت کے طلبے گارتھے۔ "این پراہم.....؟"

'' ہے بھی ، حیدر کا روبہ عجیب لگا ہے جھے ، بھائی جان کی طرح حاکمانہ مزاح ہے تو بھا بھی بیم کی طرح و مثانی بھی فیطرت کا حصہ ہے، ہاتی آب خود مجھدار ہیں۔'' وہ کھل کر بات کرنا مہیں جا ہی تھیں، بابا جان نے کہرا سائس جرتے پھر ختاب کھول لی، مرتحض ورق کردانی کر یا رہے تصى اب ير هناممكن مبين تعا...

"حيدرفلاح مين شأيدا نٹرسٹڈ ہے، مجھ سے بات کی ہے اس نے ، وہ شاری کا خواہاں ہے۔' انہوں نے جلنے اطمینان سے کہا، والدہ اس قدر شاك ميں ببتلا ہولئيں تعين، پيسكته ثوثا تو وہ بخت شا کی ہوگئی تھیں۔

"كياكما آب نع؟ اس نے كما اور آپ نے من بھی لیا؟ جبکہ آپ جائے بھی تھے کہ فلاح کے لئے بھائی جان صائم کی بات کر چکے ہیں اور ہمیں اعتراض بھی تہیں ہے۔'' انہیں عصہ اور جمنجلا ہٹ کھیر رہی تھی ، بابا جان حل سے نری ے مرائے کئے۔

' دبیکم صائبہ دھیرج ، میں نے صرف بات سن ب، بات ماني مبيس ب، ويسي هي ري مرف حيدر کي خواهش وي للتي ہے، بھا بھي بيلم يا بھائي جان کی مبیں، وہ لوگ آبادہ ہی مبیں ہوں گے تو حيدر اکيلا کيا کر ہے گا۔'' اس جواب په والدہ کو قدرے ڈھاری ہلتی تھی ، وہ مظمئن ہوتیں ضرور مگر الہیں تا کید کرنامہیں بھولیں۔

" ' محمک ہے اول تو وہ بات کرے ندا کر کی تو آپ صائم کا بنا دیجئے گا، بلکہ ہم جلد رسم ادا كركے إس رشتے كوآشكاركر ديں محے، في الحال تو آب بہنی فرصت میں اینے کمر چلیے۔" بایا جان نے والدہ کی خواہش یونوری شفٹنگ کر لی تھی تگر ال کا خاطر خواہ کوئی نتیج ہیں لکل سکا تھا، حیدر کے اصرارا در ضد کے باعث تا ؤجی کواس کا ساتھ دینا

کی خرابی کی ساراافزام اورغصه بھی انہیں کو دیا تھا۔

ئىندآلى- "دەيرىم تھا-

'' پہلے طریقے سے بات کی ہولی تو بینو بت

''توتم کرلوطریقے سے بات، یاایخ ہاپ

" نفود ہی کرول گا۔ " وہ تفر سے کہتا ملیك كيا

'' مام حیا متی ہی ہیں میری شادی وہاں

''ہم سدھار لیں گئے ہتم فکر کیوں کرتے ہو

یئے۔" تاؤی نے مسکرا کرسلی دی، جوہوئیں سکی

تھی ہجھی وہ خودسدھار کی کوشش کی خواہش میں

و ال جالا آیا تھا، مگر فیلاح اور عیشہ کی بحث جواس

تک اِتفا تَا ﷺ کُنْ کُل کی ،ایسے ایں اہم محاذیہ کتے

یرفیک ہے مائی ہولا، مرمیرے نزدیک

اختلاف کی سب ہے ہوئی دیا ہی اس کا نون لگ

کا حمایق ہونا ہے، مختلف آراء مختلف سوچ کے

ساتھ زندگی ایک ساتھ گزارنا ہر گز آسان کام

تہیں ہوتا ہے، عیشد! ماموں کی بوری فیملی اس

معالم کے میں لئی کی ہے ساتو تم بھی جانتی ہو، جبکہ

مجھے مفاد برست ان لوگوں سے اتی ہی ای اور

ليك كاحماي تها، پريدال كيم منتي

حيدركودانتون ليبينه أثبيا تها، ده بهي تونون

'' بھنی مجھے تو ایسے لوگوں یہ بھی بہت فصہ

آتاہے جوہنوزنون لیگ کے حمایتی ہیں، آخر کس

بنایدوه اب بھی اندھادھند ریتمایت کا دم مجرر ہے

ہیں؟ ایک ہنرہ جوایے کرتو توں کی وجہ سے ملک

بدر ہوا تیا، جے سعود ریانے اس کی گزارش بیسای

پناہ دی تھی ،اب اتنامعتر کیسے ہو گیا ہے کہ اسے

و حَسَائِم مِين كُونَيْ خَامِي مِين وه جرلحاظ سے

ہے کہووہ کر لے۔' انہوں نے کیا ظاندر کھا۔

تھااور تایا جان سےصاف کہہ ڈالا۔

ہو،معالمہانہوں نے دانستہ بگاڑاہے۔

مند کرائے میں اہم کر داراد کر کئی تھی۔

مرا تھا اور تائی ماں کو بھی ناچار قائل ہونا برا تھا، جبی فلاح کے رشتے کے لئے آنا پڑا، صائم کے رشتے کا سرکہ بھی ان پہکوئی اثر مہیں ہوسکا تھا۔
''میں مان لیتی ہول کر آپ نے رشتہ اپنے بھائی کے گھر طے کر دیا ہوگا، مگر فلاح کی مرضی بھیا ہارے حدر کی طرف ہے، جبی حدر نے اتنا دیا وڈال کر ہمیں آئے ہے مجبور کیا ہے۔'ان کا لہجہ دیا وڈال کر ہمیں آئے ہے مجبور کیا ہے۔'ان کا لہجہ دیا وڈال کر ہمیں آئے ہے مجبور کیا ہے۔'ان کا لہجہ دیا وڈال کر ہمیں آئے ہے مجبور کیا ہے۔'ان کا لہجہ دیا وڈال کر ہمیں آئے ہے مجبور کیا ہے۔'ان کا لہجہ دیا ور متنفرانہ،

والدہ کو اتنائی عصد آنا جا ہے تھا۔

"نلاح کے متعلق آپ کا اندازہ آپ کی سوچ بہت غلط ہے بھا بھی بیگم، ہماری بینی آپ کی سے غلط نہی ابھی دور کے دیتے ہے۔ "انہوں نے حل سے کہا تھا اور عیشہ کو کہہ کر ذلاح کو وہیں بلوالیا تھا، جواس صور تحال پہ حیران بھی تھی اور تھبراہ ف زدہ وشر مسار بھی۔

''جئے آپ کی تائی ماں حیدر کا پروپوزل

ایکرآئی ہیں اوران کا خیال ہے حیدر کے ساتھ

آپ کی کوئی کمٹ منٹ ہے، کیا تم حیدر سے
شادی کرنا چاہتی ہو؟'' باپ کے سامنے ایسے
الزایات پیفلاح سیح معنوں میں زمین میں گڑھ
گئی تھی ، سی و ذائت کے احساس نے آٹھوں میں
مرچیس کی بھر دیں، اس کی نظریں اٹھ نہیں رہی
مرچیس کی بھر دیں، اس کی نظریں اٹھ نہیں رہی
مرسیس کی بھر دیں، اس کی نظریں اٹھ نہیں رہی
وضاحت صفائی بے حدضروری تھی، سر نظری

ال بدل اون یا ۔

" میں کسی بھی لحاظ ہے حیدر بھائی کی کسی خواہش میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہول بابا جان ، آب میرے لئے اس سے بل جو فیصلہ کر چکے میں بجھے اس پہ فطعی کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ سکتی یہ بات میں حیدر بھائی کے سامنے بھی کہہ سکتی ہوں۔" اس کی آنھوں میں آنسوار رہے تھے، موں۔" اس کی آنھوں میں آنسوار رہے تھے، گلا مجراج کا تھا، بابا جان نے اٹھ کراس کے سر پہ

ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ''مجھے پتاہے بیں المجھے یقین ہے آپ یہ، آپ اپنے کمرے میں جاد اپ۔'' وہ کمرے سے نکل آئی تھی، گیر اس کی ٹانگیں کانپ رہی

تھیں، دل بے عد بوجل تھا۔ کم بیر ک

"اس اتكار ميس علطي ميس جاچو كي فيملي كي لیے مان لوں مام الجبکہ مجھے ایکی طرح سے اندازہ ہے کہ آپ نے وہاں کینے بات کی ہوگی، ایک بات دھیان سے س لیل آپ، مجھے ہر صورت فلاح جاہیے،اگر دہ سید ھے طریقے ہے آپ نے مجھے حاصل نہ کرنے دی تو میں نا جائز اور غلط طريق اختيار كرول كا، جاسي اتقوا كيول ندلول اسے، ایل بوزیش کا خود خیال کر لیس، فلاح نسي بھي طرح لا كر دس مجھے، ورنه طوفان اٹھا دول گا۔" حدیر ان کے سامنے کھڑا آہیں وحمكيان وي رہا تھا، تاني مان دانسية خاموش ر ہیں، جانی تھیں این اولا د کوانہی پیر کئی تھیں ، اگر 🎚 کسی بات کی مفان کی تو چر پھر یہ لکیر ہے، پھر ہار تہیں مانی میاہے کتنا نقصان ہوجائے۔ '' نظر کیا آگیا تمہیں اس میں؟ چوہیا سی تو ہے بالکل۔'ان کی نفرت ظاہر ہوگئ تھی۔

ہے ہیں ہی ہے جھے چاہیے، پھر سوچیں ا ہام! ان کی ساری جائیداد ہمارے پاس ہے، ا ہمارے پاس ہی رہے گی ،اس جانب بھی دھیاں ا دے لیس ، ورندلڑ کیاں پڑھی گھی بھی ہیں باشعور ا بھی۔' وہ ان کی توجہ دوسری جانب بھی مبذول کرا رہا تھا، وہ لا لی بھی تھا، فطرت میں بہ لا چی ہاں کی طرف سے ہی آیا تھا، دوسری بار عاجز ی سے رشتہ مانگتے بھی تاکی ماں کو ذرا شرم نہیں آئی ، گر وہاں سے دوسری مرتبہ بھی ای شدت سے انکار ہوا تو ان کا منہ لنگ گیا تھا،حیدر نے معالمے

ملک کی باگ دوڑ دے دی جائے، ہمارے وام،
کیا کہوں ایسے اندھے لوگوں کو، یہ محبت نہیں ہو
سکتی، مغاد ہی ہوسکتا ہے، وہ بھی ذاتی انفرای
مفاد، درمنہ ملک کو تباہی کے دھانے پہ پہنچانے
دالے لوگوں کی فیور کرتے نظر ندآتے، یہ کیوں
بھول مجے تمام خطائیں ایک طرف، کارگل کی
جیتی ہوئی جنگ ای مفاد پرست آدی کی وجہ ہے
مبیل پہ بیٹے کر ہاری گئی تھی، جرائم کی فہرست اتنی
طویل ہے اس کی کہ گنوانے بیھوں تو شام پر طویل ہے اس کی کہ گنوانے بیھوں تو شام پر

''کین بحوا آپ ان باتوں کو لے کر جان نہ جلائیں، بیمردوں کے کام ہیں، مرد بی جانیں، عورت کو تو گھر اور بچے سنجا لئے ہوتے ہیں، آپ محض اس وجہ ہے انکار کریں کی تو شنوائی نہ ہوگی۔'عیشہ نے سمجھاٹا چا ہا مگر وہ بجٹرک کر رہ گئ محصی جیسے جبھی ٹوک کر جھڑکا۔

'' '' چلیں ۔۔۔۔ پھر تو سمجھیں ہو گی آپ کی شادی، ایسا کون ہو گا اعلیٰ ظرف یہاں؟ وہ بھی ہمارے خاندان میں، بجوعقل کے ناخن لیس بلنز ''

''تم چپرہو مجھیں اور والدہ کو وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ،بس کسی بھی طرح جان چھڑانی ہے مجھے صائم ہے۔'' وہ ٹھانے بیٹھی تھی، حیدر وہاں سے بلٹا تو اس کے ہونٹوں پہمسکان تھی،وہ سوچ چکا تھااہے کیا کرنا ہے۔

امناه مناهد اكترير 2014

· ☆☆☆

''ارے …… حیدر بھائی آپ؟'' موسم ابر الود تھا، گرج چک سے ہوتی بارش میں جبکہ والدہ اور بابا جان بھی گھر بہ نہ تھے، عیشہ کو پکوڑوں کی ہڑک جاگ گئی تھی، فلاح کی منت ساجت کرتے بین میں تھی جب کے بعد وہ خود چائے کی تاریوں میں تھی، جب کال بیل کی آواز پہ سب تیاریوں میں تھی، حیدر بالوں سے پانی جھٹکنا مسکراتا ہوا اندرآ گیا۔

بالوں سے پانی جھٹکنا مسکراتا ہوا اندرآ گیا۔

''بارش نے مزید سفر کی اجازت دی نہ ہمت رہے دی، جبی چلا آیا۔'' وہ وضاحت کررہا تھا، عیشہ سکرادی۔

''بہت ایکھ ٹائم پہ آئے ہیں، ہم چائے کے ساتھ بکوڑوں کی عیاشی اڑانے والے تھے۔'' ''ویل ..... پکوڑے تو اس موسم ہیں جھے بھی بہت پند ہیں، اگر تمہاری بہن بنا کے کھلائے گی تو ساری عمر کو ذاکقہ نہیں بھول سکوں گا۔' عیشہ کی جانب جھک کروہ شریر انداز ہیں راز داری سے گویا ہوا تو عیشہ نہس پڑی تھی۔

'' وہی بنا رہی ہیں، آپ بینصیں میں تولیہ لاتی ہوں۔'' حیدر وہاں بیٹھنے کے بجائے کی میں ہی جا آیا تھا، نگاہ کومطلوب چبرہ ملاتو چک اٹھی تھی۔

"السلام عليم!" وه دونوں ہاتھ سينے په باند سے لودي نظروں سے اے ديور ہاتھا۔
"نعيشہ مہمان کواندر لے کر جاؤ، يہ کوئی بيشنے کی جگہ تھوڑی ہے، انہیں بتایا ہوتا بابا جان اور والد و گھر پہنیں ہیں۔" وہ خشک مرد آ واز ہیں جتلا ربی تھی کویا، اس درجہ رو کھے انداز پہ عیشہ صرف شرمند و نہیں ہوئی تھی، آ کے بردھ شرمند و نہیں ہوئی تھی، آ کے بردھ کر تولیہ حیور کی جانب بردھایا۔

" آپ بارش میں کہاں خوار مورے تھے

دوسس بائیک مجوری می مجلوس میں گاڑی پرشرکت نہیں کی جاستی تھی۔ ''تولیے سے ہاتھ منہ صاف کرتا وہ اسٹول پہ تک گیا تھا اور براہ راست نلاح کود میصن گا۔

'' مهر مان خاتون!'' وه کل کل کرر بی کھی۔ '' واٹ ہمپینڈ؟'' حیدر نے معصومیت ہے آئکھیں پٹیٹا کرائے دیکھا۔

'' آپ کواب یاد آیا آخوال در بافت کرنے کا؟'' جواباً حیدر نے طویل دعریض قسم کی سرد آہ بھری تھی، پھر بے چارگی سمیت انتہائی ماسیت سے گوما ہوا تھا۔

''ہم تو منتظر تھے، مغرور لوگ شاید ہمیں لفٹ کرا دیں، گراپی الی قسمت کہاں۔'' وہ خود اپنے اوپر رقم کھا رہا تھا، فلاح کے گھور نے پہیشہ کواس موضوع کو پہیں چھوڑ ناپڑا۔

''آپ کسی جلوس کا بتا رہے تھے، جہاں تک جھے یاد پڑتا ہے تو آج نون لیک کا کوئی طلبہ نہیں تھا۔' عیفہ نے بات بدل دی تھی، حیزر سننجل کر بیٹھ گیا اور فلاح کو دیکھا، جواپنے کام میں بظاہر پوری طرح من تھی، مگراس کی آ مہ ہے ڈسٹرب ہوچی تھی اور جزیز بھی۔

'' کپتان کا جلسه تھا ناں آج یار! اور میں تھبراان کا از لی فین، یونو واٹ عیشہ، جب میں چدرہ سال کا تھا ناں، تب کپتان پہلی ہار انکیش

میں کوڑے ہوئے تھے، میرا ووٹ تو تھا نہیں گر اسپر فضر در تھا، میں نے اتی ضد کی تھی مام سے کہ رورو کے سہی گر انہیں کہتان کو ووٹ دینے پہ مجبور کر دیا تھا، انہیں قریب سے دیکھنامیرے لئے ہمیشہ خوشگوار احساس ہوتا ہے، جبھی جلوس میں شامل ہوا تھا، تہہیں مانا ہے اگر کہتان سے تو اگلی ہار چلنا میرے ساتھ۔'' اپنے کارنا سے ساتا ہوا ہو، جننا میں تھا اس سے کئی گناہ زیادہ اس کی توجہ کا ارتکاز فلاح پہلگا ہوا تھا، جس کے چبرے کارنگ ارتکاز فلاح پہلگا ہوا تھا، جس کے چبرے کارنگ کوڑے نکالنا کھول کر غیر تھین سے اسے دیکھتی جارہی تھی۔ کھول کر غیر تھین سے اسے دیکھتی جارہی تھی۔ کوڑے سے نا ہوا تھا، وہ کو ابھی سے کھوڑے نکالنا

درجھ سے زیادہ تو بجو کوشوق ہے کہتان کو تریب سے دیکھنے کا ، آپ ایسا کرنا الہیں لے جانا۔ عیشہ کا لہجہ اس کا نداز سراسر شرارتی ہوا تھا، فلاح نہ صرف برخ پر تی بلکہ سنجل بھی گئھی کہ حیدراب چو تکنے کی اداکاری کرتا ہوا اے خوشکوار حیدراب چو تکنے کی اداکاری کرتا ہوا اے خوشکوار حیدراب چو تکنے کی اداکاری کرتا ہوا اے خوشکوار حیدراب چو تکنے کی اداکاری کرتا ہوا اے خوشکوار حیدراب چو تکنے کی اداکاری کرتا ہوا اے خوشکوار حیدراب چو تکنے کی اداکاری کرتا ہوا اے خوشکوار

''در سکی؟ حمرت انگیز طور پید جاری کیبال پندل گل ہے مبارک ہو۔'' دہ شریکے ہوا تھا اور داخت نکالے ہوئے اپنا ہاتھ مصافح کو اس کی جانب بوصا دیا، فلاح بدک ی گئی چی کر اہی میں پخاادر چولہا بندکر دیا۔

'' پکوڑنے بن شکے ہیں، یہ نکال لو۔' وہ دھپ دھپ کرتی باہرنگل گئی، عیشہ گہرا سانس معرفی کو کئی کا سانس معرفی کی بول تھی اور کئی کی مدد سے پکوڑے ڈش میں منتقل کرنے شروع کیے۔ شروع کیے۔

'' بچھے یفتین نہیں آ رہاہے بھائی! آپ سب تو نون لیگ کے حامی ہیں اور .....''

، ، تشش ..... پاگل .. ' وه بونوں پیانگی رکھتا جیسے بلبلا اٹھا۔

' کوائیٹ سمل گرل، سارا معاملہ خراب کرو

گی، تمہاری بہن کورام کرنے کوئیل رہا ہوں میہ سارے پاپٹر۔'
مارے پاپٹر۔'
دواٹ؛' دو بھونچکی رہ گئی، حیرر ملجی ہونے لگا تو وہ بے بس ہوئی تھی۔
د'مگر بیاتو سراسر دھوکہ ہے بھائی!' عیشہ اس کے اصرار پر تھبرا ہے میں مبتلا ہوکر کہا گئی۔
د'کیما دھوکا؟ جو ماضی میں ہوا سو ہوا، میں پارٹی بدل لوں گا، وہی کروں گا جو تمہاری سسٹر پارٹی بدل لوں گا، وہی کروں گا جو تمہاری سسٹر چاہےگی۔'

''اتی محبت کرنے گئے ہیں نلاح ہے؟'' عیشہ کی سکراہٹ ہے اختیار ہوئی۔ ''اس سے بھی کہیں زیادہ کہ''

''ہر گزشک نہ کرولڑ گ۔'' وہ مسکرانے لگا

يقين جيس آتا تھا۔

بے پناہ ہے قدر ہے حد بے اختیار ہو کر ہم نے انہا کر دی ہم نے انہیں اتنا چاہا کہ انتہا کر دی وہ گنگتایا توعیدہ متاثر ہوئے بغیر ندر ہی سکی سمی

''عیشہ جائے جھے بھی دے جاؤیہ بین ۔''وہ باہر سے بی چلائی تھی، عیشہ کے ساتھ حیدر نے بھی سردآہ بھرتی۔

" تہباری بہن کومتاثر کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔" اس نے مند بسورا، عیشہ بنستی چلی گلی تھی، پھراسے چھیڑنے سے بازندرہ تکی۔ "اتنا مزہ آنا تھا آگر آپ ندآ تے، اب وہ اکیلی چائے چئے گی، ہم اکیلے۔" اپنی بات کہدکر وہ خود ہی خط لے کر ہنے گلی۔ وہ خود ہی خط لے کر ہنے گلی۔

ہم دوہوں کے اور ایلی تم ہوگ ۔ 'وہ بھی کہاں کم

ہ خراب کرو تھا، بازی الٹا دی تھی، عیشہ تحض اسے کھور کررہ احدامہ حداد کا اکنوبر 2014

ልልል

فلاح سن کے لئے یوندری جانے کے لئے کیڑے استری کر رہی تھی جبکہ عیشہ نوٹس بنارہی تھی، جب اس کے سل نون یہ دائبریشن ہونے کی ھی، اس نے سرائیڈ ہے دھرا فون اٹھایا تو دھک ہے رہ کئی، کال حیدر کی تھی، اس روز وہ جاتے ہوئے اینا تمبراس کے موبائل میں محفوظ کر گیا تھا، کہ وہ نلاح کے حوالے سے آگاہی کے سکتے وہ اس سے را لطے میں رہنا جا ہتا تھا،عیشہ کنے فلاح کو دیکھتے ہوئے کال ڈس کنکٹ کر دی اور عجلت میں ایک فیکسٹ اے کیا تھا۔

''مِها ئي پليز ڏونٺ کال مي، بجو اس وقت میرے ساتھ ہیں ، میں بات ہیں کرسلت ۔' ''تو پھر كب؟''اڭلے كمجاس كالتيج آگيا تھا، وہ بے چین تھا، بیصاف طاہرتھا۔

''سینج یہ یو چھ لیل جو یو چھنا ہے۔''عیشہ کو

اس پیترس آیا۔ ''نلاح مان گئ کیا؟'' حیدرسوال کرر ہاتھا۔ نق ''هاری اس موضوع بیه دوباره بات هبیس ہوئی ہے بھائی! مگریہ طے ہے کہ وہ صائم سے شادی میں کرنا جا ہی۔ "اس نے واضح کر دیا تھا، حيدراصل موضوع بيه آ گيا۔

''توتم میرے لئے ہموار کروٹا اے،اس بار ڈیڈآ ٹیں تو انکار ہیں ہونا ھا ہے۔'' ''بجو کی کچھ شرائط ہیں بھائی! شادِی کے

بعد دہ جاب کرنا جائیں گ۔'' اس نے کھل کر بات کرنا مناسب سمجما۔

ہیں ناں۔'' حیدر نے لا پروہی کا مظاہرہ کیا۔ ''لیکن بحوسی جینل کے لئے کام کریں گی، لی وی پرآسیس کی ، ہاں پردے کا خیال وہ خودر تھتی

یں۔'' عیشہ نے اس کے عزائم بیان کیے، یہ جانے منجھے بغیر کہوہ جانتا ہے اور پچھٹھانے بھی

بیٹھاہے۔ ''دمنیشن ناٹ عیشہ! میں ہرگز کنر رویڑنہیں

' ' تو چر بہتر ہے آپ خود کھل کر ان سے بات کر میں، میرانہیں خیال کہ اس کے بعد وہ ا نکار کرسکیں گی۔'' اس نے بات حتم کر دی، حیدر سوچ میں بڑ گیا، اعظے دن وہ خور فلاح کے سامنے تھا، فلاح کترا کرنگل جانا خامتی تھی کہوہ عاجز ہو کرٹوک گیا تھا۔

الله م بليزاتم جاني مو مين شادي كرما حابرا ہوں مے۔

و مر من انکار کر چی موں۔ ' فلاح اے تظرا نداز کرری هی ب

" مر انكار كي وجني فلاح ين وه جامول كا جوتم جاہتی ہو، زندلی آسان تب ہولی ہے جب دونوں فریقین باہم رضامندی سے ہرکام کریں، مسجهرای ہو؟' فلاح هم می کئی هی اس نے كردن مور کر شجیدگی ہے اسے دیکھا تھا۔

'' آپ واقعی کپتان میرا مطلب کی کی آئی کے ساتھے ہیں؟'' وہ مجھا چتی نظروں ہے اسے د مکھ رنی تھی، حیدر کولگا جیسے ایکدم سے کے قریب

ہے۔ 'ہاں بالکل اور بیس تمہیں سپورٹ کروں گا تمہارے ہرمعا کے پہ۔''

''چ کہہ رہے ہیں؟'' وہ غیر یقین تھی، ایک بار پھرایک مرد نے داؤ کھیلا تھا، ایک بار پھر ایک عورت دھو کہ کھاری تھی۔

"محبت میں سی کہا جاتا ہے فلاح المهمیں یقین کیول مہیں آ جا تا۔''ا ہے لودی نظروں سے ديكتا وه مدهم نبيمر لهج مين بولا، داؤچل گيا،مرد

کامیاب تقبرا،عورت مجر دهو که کھا گئی، اس کی گاانی یونی رنگیت جھک کر لرزتی مبلیس اس کی مار کی گواه بن گئی تھیں ، حیدر کی مسکراہٹ مجبری ہوتی

امیں جاب کرنا جا ہوں گی، آپ کومیرے لٰ دک بیدآ ہے بیداعتر اض تو ندہو گا؟'' '' ہرگز ہرگز بھی ہیں۔'' ایں کی متحراہ<sup>ن</sup>

بنس کی صد کوچیوآئی ، فلاح بے خبر تھی بے خبر رہی ، اسے لگائں کے سرے کوئی بوجھاتر گیا ہو۔

" پر تھیک ہے، کر لیس بابا جان سے بات، اب انکار اللس كرول كى-" وه وبال سے الله كئ، حيدر بےاختيار مننے لگا، وہ اپني فتح كوانجوائے كر ر ہا تھا؛ بجد میں کیا کرنا تھا کیا ہونا تھا ، بیڈالاح کے سین این کے اختیار میں تھا، اس کا خیال تھا عورت بیزایک بازاختیار حاصل کرلو، اے اپنے کھر لے آؤ کھر جینے جا ہور کھوا ہے، جو جا ہے منوا لواست، اسے کہال جانا ہوتا ہے، وہ ان زیجروں

نَاحَ كَ رَبِيرِ ا بِي محبت كِي رَبِيرِ ا بِي الْإِلادَّ

كوميس تو وسلتي جومر دائن کے پيرون پيرون اوا

هِمْرِ وَالْغَيِّ أَنْكَارِ نِهِ مُوا ، أَيكِ فَلَاحٍ ، مِي رَاضَي نِهِ هي ، ولاند با با جان كؤتو يهله بي اعتراض ميس تها، والده جتنابهي خفابهوسي مكر بأباجان كاموقف تقابه '' زندگی بچوں کو گز اُرہا ہوتی ہے مرضی اور پندھی ایمی کی ہولی جاہے، بیکم صاحبہ اہم سفر کوئی جوتا یا لیاس مجیس ہوتا کہ جسے دل ہے جر کرکے ناپندیدہ ہونے کے باوجود ایک بار پھن لیا، بیدنندکی کاابیا ساتھی ہوتا ہے جس ہے دل نَهَ ماتا ہو، پیندید کی کا احساس نہ ہو، تو زند کی جیسی تکلیف ده چیز اور کوئی دوسری نہیں ہوتی ۔''

حیدر این منتخ یہ بہتِ سرشار تھا اِور شادی فوری حابتا تھا، مگر فلاح برگز بھی تعلیم ممل سے بغیر شادی بیرآ ما ده همین همی، تمریلی حیدرکی بی هی، وہ ایک بار جیت گیا تھا تو آئندہ زندگی میں ہر مقام پیاہے ہی جیتناتھا، ساسے بقین تھا، ان کی شاری جن دنوں کے ہوئی انہی دنوں میں الیکتن کی تیاریاں بھی زوروں یہ تھیں اور فلاح کپتان کو دیکھنے اس کے جلمے میں شریک ہونے کو بے قرار

''والده نے ہمیں بھی اس کی اجازت نہیں ری، آب جمیں لے چیس ناں وہاں پلیز<sup>2</sup> وہ منت پیراتر رہی تھی اور حیدر جزبز ہوا جاتا تھا اور برصورت ٹالنے بدتلا تھا۔

''مگر چي جان کو پتا لگ جائے گا تو۔'' شاینگ کے لئے لے کر جارہا ہوں۔'' اس کا اصرار بزهن لگا تو حيدر كو جان جهرانا مشكل

'اوکے چلیں گے۔'' اور ایسے ساتھ لے آیا تھا، نگر کپتان تک پہنچنا کہاں ممکن تھا، ویسے بھی وہ ابھی <u>کنی</u>ے ہیں تھے، وہاں روایق گہما کہی تھی، ان کے متو الوں کا جویں وخروش دید ٹی تھا، فلاح مجھی ہے حد پر جوش تھی اسلیقے سے دویشہ اور ھے یی لی آئی کے جھنڈے کو تجاب کے انداز میں چہرے یہ کپیٹ رکھا تھا اور جب کپتان آئے ، ہرشے یہ وہی جھا گئے ،اس میں کوئی شک مہیں تھا کہ وہ بندہ آج بھی ہمیشہ کی طرح دلوں کو سخير كرنے كاباعث تھا۔

تستحرکیں فل، شاندار، وجیبہہ بے بناہ وجیبہہ اور وراز قامت، فلاح أليس عقيدت مندانه تظرون محترم جذبات سميت دييمتي ربي، وه عام حكمرانون يأساست دانون جبيها رواين خطاب

WWW.PAKSOCIETY.COM

جیس کرتے تھے، ان کے انداز میں قائداعظم حبيها جوش خطابت اور دلوله انكيز الفاظ تھے، جن سے اپنائیت سادی اور عزم چھلکتا تھا، تدہر چھلکتا تھا، وہ ذاتی نہیں اجماعی اور توی مفاد کے اصلاح کے خواہاں تھے، ان کی زمرک نگاہ ملک کے معمولی مسائل پر بھی مہری ہی ،ان مبائل کے طل کی خواہش اور ملن ان کی آنگھوں سے چیللتی مرد تی تھی، انہوں نے اپنا شاندار یادگار قابل ستانش ماضی آمیں دہرایا، انہوں نے مستقبل کے سنہرے خوابوں کا ذکر کیا، ان کے الفاظ نوجوانوں کے دلول میں امنگ جوش اور جذبے پیدا کرنے کا باعث بن رہے تھے، فلاح بھی واپس لونی تو بے حدسر شارتھی، مسلرا بث ہونٹوں سے الگ ہونی "ميرى ايك خواهش ياييه محيل كو تيني،

کپتان کورئیل میں دیکھنے کی خواہش ہتم دیکھنااک وقت وہ بھی آئے گا، میں کپتان کے ساتھ بیھوں کی ان کا انٹرو یو کرنے کی خاطر۔'' اس کی آ تھوں میں سہرے ستعبل کے سہرے سینے جھلمل کرتے تھے، عیشہ مسکرا دی، جبکہ حیدر ر قابت کی آگ میں اس روز مہلی بار بھڑ بھڑ جاا تھا، اس کے چیرے یہ برہمی تھی، کدورِت تھی اور کوئی عزم بھی ، فلاح کے سارے سینے بلھیر دینے

ተተ اليكش ان كى شادى سے مجھدن مبلے آ كيے تھے اور اس سے بھی پہلے وہ حادثہ رونما ہو گیا، جس نے یا کتانی توم کے دلوں کی دھر کنوں کوروک لیا تها، فلاح تو اس جلے میں بھی جانا جا ہی تھی، مر والده اسے شادی ہے ایک ہفتہ جل کسی طور بھی کھر ہے باہر نکالنے یہ آمادہ نہ کھیں، حیدر بھی ہیں و پیش سے کام لے رہا تھا اسے کامیابی نہ ہوسکی بکر

کھہ کمھہ کی ریورٹ کے سکتے تی وی کی جان نہ چھوڑی، اس دفت سے معنوں میں زمین اس کے قدمول سے نکل کئی اور آتھوں تلے اندھیرے جھاتے ہلے گئے تھے جب سای سازش کا شکار ہوئے کیتان اتن بلندی سے سرکے بل کرے اور موت وزیست کی کشاش کا شکار ہو گئے ، وہ لیج جتنے جان لیوا تھے ای قدرتھم کررہ گئے تھے جیسے، تمام نی وی چینگو اگرٹ تھے اور لمحد کمی ریورٹ پیش کررے تھے، بھانت بھانت کے بیانات اور تبھرے، فلاح کولگنا تھا کتان سے پہلے اسے لازمأ ليحمد بوجائے گاءاعصاب پرایسے بی خوف و ہراس اور وحشت کا غلبہ تھا، رہشت الی جس کا کوئی انت نہ تھا، اِسے ای خبر نہ ربی تھی، سوجھی آ تلھوں میں سراسمیکی لئے وہ لڑکی ایسی نظر آتی تھی جس کا سب کھھائی کہے داؤید جالگا ہو، وہ این خبررهتی بھی تو کس طرح، وہ اتنی حساس تھی، وہ اتنی خواہش مند تھی، یا کتان کی تقدیر بدلے جانے کے حوالے ہے، قسمت سے ایک سما کھرا ليدُر ملا تقا، وه بهي خدانخواسته ..... وه ايها كوني تصور کرتے بھی لرزنی تھی، اس کے بعد کون تھا اس جیسا، وہ کس کی طرف امید سے دیکھے گی، کون آ کے بڑھے گا، ایک ایک لحداس یہ قیامت کی طرح بھاری تھا، کویا سریہ سورج کی بےرحم شعاعوں کی بیش تھی اور پیروں تلے بل صراط، امیدیں ہر لمحہ کٹ کٹ کر گرتی تھی اور اڈیت ہے برا حال تھا، كيتان كى حالت تشويش ناك تھي، ڈاکٹرز دعا کا کہررہ تھے، بیٹائم انتانی اہم تھا، وہ نقل پڑھنے لئی بھی تحبیرے میں کر جاتی ، پھر اٹھ کریے قراری ہے مہلئے لگتی ، سارا وجود جیسے برف میں دفن ہوتا محسول ہور ہا تھا، آنسو بے بی کی

انتِنانی کیفیت میں بعل بعل بہتے تھے۔ ''تو کیا کپتان کی اس ساری تبییا کا یہ

انجام ہونا تھا۔'' اک خیال ذہن میں درآیا اوروہ لرزنے لئی ،خوف کا مالوس کا سردا حساس اس کے دل یہ اینے منحوس ینجے مارنے لگا، ہے ہی کے شدید احساس سمیت ہاتھوں میں چبرہ چھیا کر سسكنے لى، رعا مائلنے كى، ترسينے كى، ايسے ميں حیدر کی کال آئی تو کسی طرح بھی خود یہ ضبط کیے بناوه پھوٹ پھوٹ کررویڈی ھی۔ ''حيدر! آڀ نے ريکھا کيا ہو گيا۔'' وہ

بلک پڑی گی۔ '''کیا ہو گیا؟'' حیدر کھٹک سا گیا، ایسے تو کیتان کےحوالے ہے ایس کوئی خبر بھی نہ فی تھی ، وہ تو دوستوں کے ہمراہ محفل میں مزیے لوٹ رہا تھا، نیوز دغیرہ سے اسے بس اسنے باپ کی اہم خبر تک رہیں ہولی وہ بھی مام اسے بتایا کر تیں ہت

س لیا کرتاب در کیتان سرائیس کھ ہو گا تو نہیں نا حیدر!"اس کے کہتے میں خوف ہی خوف تھا۔ " اہیں کیا ہونا ہے یار! اچھے بھلے تو ہیں۔" وه بدمزه موا تقاب

''تو کیا آپ کومعکوم نہیں ہے، کپتان گر گئے ہیں، بہت سیرلیں حالت ہے ان کی، حیدر ٔ پلیز دورکعت نماز حاجت *پرهیس، دع*ا مانتین ان کی زندگی کی، ہم ہر کر انہیں کھونے کی پوزیش ميں ميں ہيں، پليز اجھي جا تميں مسجد -''و والتجاؤل بہ اُتر آئی، وہ گر کر اربی تھی، حیدر کے چیرہے یہ نا گواری اثر آئی،البنته لہجہ نارل رکھا اورائے سکی دے کرفون بند کر دیا۔

" بے وقوف احمق لڑی ایا گل ہوں میں جو رقیب روسیاہ کے سکتے دعا تیں مانگوں ۔ ''وہ بڑیڑا ریا تھا، ادھر فلاح کھر سے دعائے خفا پڑھ رہی تھی، بیاس جیسے لوگوں کی التجا میں تھیں کڑ کڑا کر ما تلی دعا سی تھیں کہ اللہ نے کپتان کی زندگی بخش

کے نام یہ بے ہود کی کی انتہا کر دی،صیوحا وثنا نے تھی اپنی دیگر کزنز کے ساتھ ڈاکس کیا، کیل ڈاکس میں ان کے ساتھ ان کے کوکیکرز اور کزن شامل ہوتے رہے،ان کے ہاں اس کیم کے بے حیاتی و یے تفقی کے مطاہروں کو غلط جمیں صمجھا جاتا تھا، فلاح اس مسم کے ہنگاموں اور رسموں سے بےحد یریشان اور کنفیوژ ہو چکی هی ، اس وقت اس کا موڈ اور بھی خراب ہو گیا تھا جب حیدر نے بھی اپنی کڑن کے میاتھ ایہا ہی واہیات ڈاکس پیش کیا تھا، اس سے بل وہ سب کے اکسانے یہ فلاح کو

بھی اٹھانا جاہ رہا تھا اس خرانات کے سکتے، اِس

کے انکار بیای نے کزن کی پلیکش ردئیں کی تھی،

وہ جتنی جز بربھی بجتنی خفاتھی ہیاس کے چہرے یہ

لکھا ہوا تھا جے برمصتے بن تائی جان نے اسے

دی تھی اور وہ روبصحت ہوتے چکے مجھے تھے

الحمد لله، فلاح كولگا تھا صرف كيتان مبيس وہ جھى

پھر سے جی اٹھی ہے، کپتان ٹھیک تو ہو گیئے مگر

اليكتن ميں شريك نه ہو سكے، ووننگ ہوئی،اليكن

ہوئے اور مقصد حاصل کر کہا گیا ، یعنی تاریخی اور

پانے یہ دھند لی کر دی گئی اور بے ضمیر لوگ پھر

روبارہ کرسیوں یہ قابض ہو گئے، یاک وطن پھر

سے چوروں کے ہاتھوں سے نکل کر ڈاکوؤں کے

قبضے میں چلا گیا، دیکہ بڑا تھا مگر لیٹین کی زندگی کی

نعمت کی خوشی بردی تھی ، فلاح کوتو کم از کم لیمی لکتا

تھا،اس نے خود کوسلی دے تی تھی، یار زندہ صحبت

 $\alpha \alpha \alpha$ 

تک نارمل ہو چکی تھی ، مگر شادی پہ جیسے جیسے منکشن

ہوئے اور جس سم کی وہاں حرکات ہو میں انہیں ہر

کر بھی سرا ہائییں جاسکتا تھا ،مردوں نے شراب کا

علم کھلا استعال کیا،عورتوں نے ڈانس کے منغل

جب ان کی شاری ہوئی تو فلاح بہیت عد

Ш

W

ماهنامه حنا 4012اکتوبر 2014

W PAKSOCIETY COL

ک گرفت میں محلی مگر حیدر نے اسے کمرے میں

لا كركبرے بھا ديا تھا، كھر دونوں بازو سينے يہ

لبیت کر اسے معجل کر بیٹھتے اپنا دو پشہ اور بندیا

آ گے کی سمت جھک کراس نے دونوں باز و بیڈیہ

ر کھ دیئے تھے،اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں

میں حما تک رہا تھا، نلاح کا دل دھڑک اٹھا،

ہو، سمبیں اندازہ ہے؟" فلاح کھے ہیں بونی،

" فغاح ميري جان! ثم كتني بياري لگ ري

" "أك بات مانوكي فلاح!" وهسوال كرريا

" كيابات؟" فلاح نے چونك كرلحة بعركو

'' کپتان کے لئے آئی پندیدگی ہر کسی یہ

'' دیکھوٹاں، ہر کوئی صاف سھری موج کا

ظاہر نہ کردگی۔''مطالبہ ہوا تھا، وہ ایکدم حیب کر

ما لك مين موتا ، وه بهت ميند سم بين ، بهت و فينك

الركايان آج محى ان يه دوسرے انداز ميں على

مرنی ہیں، تہاری ہاتوں سے بھی نوک ایا ہی

مطلب اخذ کریں، مجھے ہر کر اچھالہیں گئے گا۔''

وہ قائل کررہا تھا، فلاح آئسلی سے مسرادی اور

" ایک اور بات .....ا گرزندگی میں بھی مجھ

میں اور کیتان میں انتخاب کا مرحلہ در پیش ہوا تو

تهارا انتخاب مين مول كا مال؟ مجھے يقين دلا

دو۔'' وہ سوال کر رہا تھا، فلاح مجھو کچکی ہو کڑ ڑہ

'' میہ کیوں کہا آپ نے؟ ایسا کیوں ہو گا

حض سر ہلا دیا۔

پللیں جھک تئیں ،رتمت گلالی ہونے لگی۔

دهيرے دهيرے كانينے للى-

'' فلاح!'' وه بولاتو اس کی آواز آنبیمرتر تھی ،

ررست کرتے مبہوت ہو کرد مکھنے لگا۔

منظرے عائب کرانا مناسب بھے اسدکواس کے كمرے بي جيور كرآنے كا كہا تھا، اسر فلاح كا د بور اور حیدر کا جھوٹا بھائی تھا، اس کے بھاری لیاس کی وجہ سے سہارا دے کراہے کمرے میں يبنجانا حابتاتها، فلاح توسنة بي بدك كرره كئي تقي

''میں اسد بھائی کے سُاتھ ادیر نہیں جاؤں کی تانی جان ،آپ سہارا دین جھے ہیں تو صوحایا نیا آنی سے کہدریں۔" وہ تخت جزیز ہو کر کہدر ہی می اس کے کہے میں کھھاریا تھا کہ تاتی ماں کے ساتھ اسد کو بھی نا گوار خاطر ہوا تھا۔

'' کیوں؟ اسد کے ساتھ کیا اعتراض ہے اورميري بذيول مين اتنادم خم مبين كماتني سيرهميان چڑھوں وہ جھی تہمیں سہارا دے کر، اسد ہی جھوڑ آئے گا، دیور ہے تہارا، یعنی بھائی، گریز کیہا؟'' انہوں نے تیکھے انداز میں انکار کرتے اپنی ہات بھی منوانا جاہی ، فلاح دوباریہ صوفے یہ بیٹھ کئے۔ ''جي د پور ٻين، بھائي جھتي ہوں انہيں، مکر

سكينين إن اكرآب سے يا آني سے بيكام بيب ہوسکتا تو پھر حيدر سے كهددين -"بات غلط بيس می ، مر غلط معنول میں لے لی کئی ، تاتی جان گال یٹنے لکیں ، ان کے خیال میں لڑی نے اتاؤ لے ین کے ساتھ بےشری و بے حیاتی کی انتہا کردی

" " توبه توبه بھئ ، آج کل کی الرکیوں میں ذرا شرم ہیں ، کیے منہ مھاڑ کر شوہر کو قریب لانے کا بهانه دُهوندُ ليا ، أيك جارا دور نقاء كني كني مبينون شوہر سے کھونکھٹ نکال کررکھا کرتے ہتھ۔"وہ اور بھی بہت کچھ کبدر ہی تھیں، جسے اسد نے بہت انجوائے کیا تھا اور بھاگ کر حیدر کو بلا لایا بلکہ ساری صورت حال ہے بھی آگاہ کر دیا، وہ ہنتا 🕥 ہوا آ کراس کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔

"میں نے ساہے تم بہانے سے مجھے بلا رہی ہو، بہانے کی کیا ضرورت، ایسے ہی آواز دے لیس '' اس کی نظریں شوخ تھیں، فلاح بے تحاشا سرخ پرویئی، آنکھیں جلنے سی لکیس، کیسے لوگ تھے، ہات کا ہنگڑ بنانے والے۔

وه کریزان بھی تھی اور شرمسار بھی۔

" كسى كى بات كومحسوس كرف كى مرورت فلاح كادل بعرانے لگا۔

''تم آن یار! تمہیں غلط سمجھ کون رہا ہے اور ذرابيا بناباز وميري كردن مي**ن ت**و ژالو، وافعي لياس بہت بھاری ہے، ورندتم اتن طاقت وراتو نہیں کہ مجھ سے اٹھائی نہ جاؤ۔'' اس نے شرارت سے كہتے اس كا دھىيان واقعى بڻاديا تھا، فلاح كا حجاب سے خفت سے برا حال ہو گیا ،ایک بار پھروہ اس ماهنامه حنا 42 اکتربر 2014

"آواین کمرے میں علتے ہیں۔" حیدر نے اس کی تمریش ہاتھ ڈال کراٹھا کر کھڑ ا کر دیا ، اس کی بلکوں برگرزئے آنسو گالوں یہ بھیل گئے ،

" چھوڑیں مجھے میں جل عتی ہوں " وہ یجھے ہٹ کر بولی تھی، حیدر نے چونک کر اسے زیکھا اور جیسے حفلی کی وجہ مجھ کر ہی اسے باز ووئن پیرانها نیا تھا، وہ جتنا بھی تسمسانی مگریرواہبیں کی لی، ووائے بولی اٹھائے سٹرھیاں جڑھنے لگا، نلاح دھک ہے رہ گئی تھی، بہت ی چیجتی نظریں ایں کواسینے وجود میں سوراخ کرتی محسوس ہورہی

حبين، ريليلس-" وه اسے حوصلہ دے رہا تھاء

''ميرامقصد وهجيس تفاجوتا ئي امان مجھيں، يا جوآب مجھے، ديور كو حديث مباركه من آگ سے تشبید دی گئی ہے، میں ہر گزنسی کواتن نے تعلقی کی اجازت ہیں دے عتی۔'' اس کے بازوؤں یے نکلنے کومزاحمت کرنی وہ جیسے وضاحت کررہی هي،حيرر بساخة منف لكا-

بھلا؟"وەسسىشدىكىي

''بتاؤ ہاتم۔'' وہ بعندتھا، اصرار کرنے لگا، فلاح عاجز ہوئی ہمضطرب ہونے لگی۔ '' پیکیباسوال ہے حیدر؟ کیباموازنہ؟ میں کسے بتاؤں آپ کو کہ آپ کا اور کیتان کا کوئی مقابلہ ہے ہی سیس، آب بی آب ہیں، کیتان صرف کیتان ہی ہیں، پھراییا مرحلہ کیوں در پیش

عاجز ہو کر کہدر ہی تھی ، تمرا دھراصر ارجاری رہا۔ ° نهر ملی ....میری سلی کوی کهددو-"حيدرا ان كحوالي سے جوميرے

مو گا؟ پھر ایبا قیاس بھی کیوں کیا جائے؟" وہ

جذبات واحماسات ہیں، ان سے آپ آگاہ ہیں ،آپ کوان یہ اعتراض بھی نہیں تھا، جبھیٰ آج میں اس حیثیت ہے آپ کے سامنے ہوں ،آپ ان خواہشات کی میل کے لئے میرے ہمراہ ہوں كَ آب جُمِي لِفَيْنِ دلا حَكِيهِ كِيرِ اس سوا كا إس اصرار کا کیا جواز باتی رہتا ہے؟'' وہ ہنشگر بھی تھی، مصنطرب تھی، حیدر کو بے تھا شا خصہ آنے لگا،اس نے جانا تھا، نلاح اتن بھی سیدھی اور بے وقو ف تہیں تھی، جننی وہ اسے تمجھ رہا تھا، وہ زندگی کے آغاز ہر ہرگز ایبا کوئی عہدایبا کوئی وعدہ کرنے یہ آمادہ ہیں تھی، جوآنے والے وقت میں اس کے لئے کوئی روکاٹ کھڑی کر دیتا، اسے لگا وہ اس اہم مقام یہ جیت کربھی ٹہیں جیتا مگراس جیت کو کسےدائی کسے بناتا ہے،اس سے آگاہ تعادہ۔

ان کی شادی کی تقریب حتم ہونی تو دعوتوں کا سلسله شروع بهو گيا تها، وه چونکه جر کز بھی شوقين نہیں تھی جبھی اکتانے سی لکی تھی ،اس روز بھی حیدر نے اسے تیار ہونے کا کہا تھا، وہ بے زار لگ رہی تھی، ذہن بڑانے کوایس نے عیصہ سے بات کرنا عابي تعني بون المفايا تو نسي انجان تمبر سي تينج تفاء

ماهنامه حنا 4 اكتوبر 2014

كيا تها، أس كا أصل مقصد ، ي فلاح ك تعليم ململ نه ہونے دینا تھا، نہ وہ ڈ کری حاصل کر بانی ، نہ جاب كايرد لا الحقاء فلاح كالصرار التي مين يهان تك كه حفلي بهي اثر نه د كهلامكي ، كهاب كوني بهي اس معالم من اس كا حامي نظر مين آتا تقا، بابا جان مجھی اسے تف ایک ڈگری کی خاطرا سے شو ہر کوخفا كرنے كى اجازت مبيل ديتے تھے، جبكہ والدہ تو مس بی اس کے قطے سے بے نیاز، اس کے معالموں سے لاحلق ، گویا ان کی حفلی ابھی تلک حتم نہ ہونی تھی، فلاح بہت بری چسی تھی، اس کے آنسودُل کود مکھتے حیدر نے وقتی طور بیاس کا موڈ بحال کرنے کو ایک اور جھوٹا وعدہ کر ٹیا تھا اس سے واس وفت ساتھ چلنے پھر ایکزیم کے دنوں میں پہاں آنے اور بیر دلانے کا وعدہ، اس کو کمان معلوم تفان حجانسوں کا جبی اس کی باتوں

تجھے؟" وہ يقين د ہال جائي ھي، حيدر منے لگا۔ " مشيور يار! اكرتم بن منه ره يايا تو خود بهي آ جا دُل گا، ویسے بھی شاری کچھ پرانی ہو چکی ہو کی این اور جاب بھی سیٹے ہو چکی ہو گی۔'' ٹلاح واقعی مظمئن ہو گئی تھی اور کمن بھی ،اسلام آباد کا گھر نیا تها اور بهبت توجه بانگتا تها، وه سيکنگ ادر سجاد پ میں لگ کئی مثایتک کے لئے بھی ہرروز بازار جانا ير جاتا كه في محرين برجز كي تو ضرورت يرقي ہے، ذرا ماسیك ہونی تب بی پر هانی كاخیال آ سكا، مرحيدرات يرص بهيل ديّا تقا، كوما ده بميل ے طے کر چکا تھا اسے کرنا کیا ہے، ادھر وہ كتاب كوماته لكالي ادهر حيدريدرويس كا دوره برد جاتا ، یا پھروہ اسے سی ایسے کام میں الجھا دیتا جو اس کے خیال میں بے عداہم اور ضروری ہوا کرتا تھا، فلاح اپنی از بی ساد کی میں اس کی اس مکارانہ

عاہتی تھی ہر کز بھی، جبکہ حیدر اسے سی طور بھی یہاں چھوڑ کر جانے بیآ مادہ مہیں تھا۔ ''میری اتنے سالوں کی محنت ہے حیدرا پليز ضد ښکرين -' وه گويا گزگرا ربي هي، وه محبتين لثار ہاتھا۔

جلدي من ماسيگريش بهي ممكن مين تقا، وه جانامين

اسے لوگوں کا مقصد جلانا ہے، تم جلو کی تو اور

جلائیں گے، ان کا کام جو یمی ہے، ابھی تو اس

سفر میں اور جانے کیا کچھسہنا پڑے ، حوصلوں کو

"بیہ جاری زندگی کے بہترین دن ہیں فلاح! میں ہر کر بھی مہیں انہیں بر بادنہیں کرنے دے سکتا اور میں وہاں تمہارے بغیر رہوں گا کیسے؟ سوچو۔'' وہ اس یہ جال ٹھینک رہا تھا، التفات کے نگاؤ کے محبت کے بے قراری کے ، حالانکہ حقیقت میھی کہوہ فلاح سے بٹمادی طے ہو جانے کے بعد سے ہی ٹرانسفر کی کوشش میں لگ

وویے دھیائی میں کھول کر پڑھنے تکی ، اگلے کہے اس نے ہونٹ سیجتے بے حد خراب موڈ کے ساتھ منتج دُيليتُ كرتے سِل فون رُجُّ ديا تھا، إندر داخل ہوتے حیدر نے اس ترکت کو بالحفوص نوٹس کیا۔ ''خیریت؟ کس بهآر ہاہےا تناغصہ؟'' ''جیت ہضم نہیں ہور ہی سطحی جگت بازی پہ ار رہے ہیں نون کیلی۔' وہ روہائی ہور ہی تھی، حیدر نے بھنودی کو سوالیہ انداز میں سیار کر جنبش

" فارود سيج تها، كه نيا يا كستان كيم بنيا ،ان کا مستری تو عمارت بنانے سے جل ہی بیار ہو گیا۔"اس کی آنگھول میں آنسوار رہے ہتھ، حیدر گہرا سالس بحرتا اس کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھ حمياً، وه جانتا تقا انسلك كابيدانداز عالى شان کیتان کے گئے اس کی عزیز از جان بوی کو ہر کرز پیند نہیں آیا تھا، وہ سقری سوچ کی با لک بھی مسطح ے کر کربات چیت اے پندائیں آسکت تھی ،اس کا نظریہ تھا، اختلافات نظریات سے ہونے عابيل شخفيات سے جيس اور ان اختلافات کي وضاحت دلیل ہے کی جاتی جاہے، تذلیل ہے نہیں، حیدر بردی مشکلوں سے اسے کمپوز ڈ کریایا،

''میری جان! میری جان! مستری کیے کتے ہیں؟ معمار کویاں معمار وہ بیوتا ہے جوسی بھی چزکو بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے وہ تعمیر عمارت کی مجمی ہوسکتی ہے، اخلاقیات کی بھی، تظریات و ا حساسات کی بھی ، ہاں ہیں کپتان مستری.....عمر انقلاب کے مشعور و بیداری کے مشخ یا کستان کے ، جیسے یا کستان کے معمار ہتھے قائداعظم ،میری جان اگرلوگ ایسا کہتے ہیں جھن مصحکہ اڑانے ک نیت سے بھی تو تم اپنی سوچ کا پیانہ بلند ہی رکھو،

لتني دمراسة مجها تار ہا۔

جوان رکھو، مجھے این ہوی مسکر انی ہوئی بیاری للی ہے،خوش خوش اچھی للتی ہے،سو ایسے رویوں کا جواب نظر اندازی بردباری سے بہتر ہو ہی ہیں سكتا-" وه إن كا كال تفيقيا كرمتكرايا تفا، فلاح قائل ہونے لئی، ہلکی پھللی می ہوئٹی ،اسے فخر محسوں ہوا، اس کا ساتھی کتا سمجھتا ہے ایسے، مس قدر خیال ہے اسے اس کے احساسات کا ، حالا نکہ وہ تہیں سمجھ سکی تھی، حیدر نہ صرف مطلبی تھا، بلکہ حاملوس بھی تھا، اسے اینا مطلب نکالنا ہوتا تھا بس اس کام کے لئے وہ مجھ بھی کرسکتا تھا اور فلاح اسے اس کی محیت جھتی رہی، اسے لئے بھی، کیتان کے لئے بھی، حالانکہ محبت تو کہیں بھی نہ هي، نداده بنه ادهر، يهال تو مطلب تها، مقصد تقا ادر خواہش تھی اور بس شادی کے نور آبعد حیدر کا "يكا وعده المسلم البي التي وي كم نال فرانسفِراسلام آباد ہو گیا تھا، فلاح پیرانوکھی افراد آ یری می کویا،اس کے ایکزیم نزد میں تر تھے،اتی

" مجھ مب کی تہیں صرف تمہاری دیکھ بھال ك ضرورت بفلاح! "اوراليي عجيب اورنضول ضديهوه بفتجهلا كئ تفي-"" يكيا بات بولى بهلا حيدر! آپ جائے میں میرے ایکزیم کتنے اہم ہیں،حض چند دن، بلکہ چنر کھنے میں آپ سے دور رہوں کی جب تكسينرجانا موكا، پيرك لئے، بان الم آب كا ہو گا، حق کہ میں مزید نتاری بھی نہیں کروں کی ا يكزيم ك ين وه قائل كرنا جائت هي، حيدر برجم

روش کوسمجھ ہی تہیں کی ،البتہ پڑھائی کا حرج ہوتا یا

كراس في استدى كا نائم بدل ديا اور دن مين

ير هيئا تي مساتھ ساتھ لکي حالات پہھي گهري نظر

ر محتی اور کردهتی رہتی، کہیں خود کش رھا کہ کہیں

دھاندنی کہیں کر پشن کہیں زیادتی اور سب سے

بڑھ کر کیتان کے ساتھ ہونے والی دھاندلی اور

مچر انصاف کا نه ملنا، وه هرروز حیدر سے لاکھوں

مائل ڈسلس کرنا جا ہی تھی مگر حیدر کے پاس

ٹائم نہیں ہوتا تھااور جب اس کے ایکزیم کا مرحلہ

آیا ایمی دنوں حیدر نے دانستہ خود کو بیار ظاہر کیا

ادر آمس سے لیو لے کر کھر آ کے پڑ گیا اور اسے

د مال بهت لوگ بین نا دیکھ بھال کو۔'' و ہ ایک یار

چراین ازلی سادل سے ای سے دعو کہ کھارہی تھی

اور سمجھانے کو مری جاتی تھی ، مکر اصل بات سے

آ گاہ جیل تھی کہ وہ بیسب کر کیوں رہا ہے، وہ

''آپ میرے ساتھ لاہور چلیں حیدر!

لاہور بھیجے ہے انکار کرڈ الا۔

ایک بار پھراہے جھانسادیے لگا۔

ہونے لگا خفاہونے لگا۔ پریم ''عجیب بات ہے تمہیں اپنی اسٹڈی اہم ہو عَلَىٰ شوہر سے، وہ بھی بیار شوہرِ سے۔'' وہ خواہ مخواہ بات کو بڑھار ہا تھا، ایسے لوگ خواہ مخواہ بی بات کو بگاڑا کرتے ہیں، فلاح دکھ اور غیر سین

ماهنام حنا 🐠 اکتربر 2014

سے سٹشدر ہونے لگی ،اے اکثر حیدر کی سمجھ نہیں آتی تھی ،آیا وہ اصل میں ہے کیا۔

'' آپ کومعمولی ٹمپریج ہے حیدر! اور میری استے سالوں کی محت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، آنے والی زندگی میرے خواب سب واؤ پہ لگے ہیں، کیر میں آپ کو اگنور نہیں کر رہی مگر آپ ....' حیدر نے اس کی بات کا النا مطلب لیا، بات برهنی نہیں تھی، مگر حیدر نے وائٹ ہوا، بلکہ جھیڑا ہوا، کے بعدان کا با قاعدہ اختلاف ہوا، بلکہ جھیڑا ہوا، اس جھاڑے وائٹ وائٹ کا انداز کیں اس جھاڑے وائٹ کا انداز کیں اس جھاڑے وائٹ کا دائٹ کا انداز کیں اس جھاڑے وائٹ کا دائٹ کو اس کے بعدان کا با قاعدہ اختلاف ہوا، بلکہ جھیڑے ابوا، اس جھاڑے وائٹ کا دائٹ کی انداز کیں اس جھاڑے وائٹ کا دائل کی انداز کی انداز کی بارخود کو اس یہ آشکار کیا تھا۔

وس پرمے اور دسوری فلاح احتہیں بہت ہرٹ کر چکا ہوں میں، مگر کیا کرتا میں کہ ....، وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی، بس خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تو حیدر بے بس ساہوا تھا۔

''انیے تو مت کر دیار!لژلو، جومرضی کہدلو نگر.....''

"جودهو که وی، جوحقوق غضب کرلیں، جن پہاعتاد ندرہے، انہیں پچھنیں بدلا جاتا ہے حیدر! آپ مجھ سے یو چھتے تھے ناں۔ "وہ بحرائی ہوئی آواز میں بولتی رکی، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بر نے لگے تھے، حیدر ہونت جھنچے میشااسے دیکھا تھا۔ میشااسے دیکھا تھا۔

''زندگی کے کسی مراحلے پہ مجھے انتخاب کرنا بڑا، آپ میں اور کپتان میں تو میں آپ کا انتخاب گروں۔'' اس نے پیکی مجرزی اور آنسوؤں سے چھلکتی دکھ سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھا، حیدرا میکر سہم کررہ گیا، وہ کیا کہنے لی تھی واس کا دل دک ردھڑ کنے لگا۔

انتخاب کروں، میں نے عظے حیدر! میں آپ کا انتخاب کروں، میں نے حالی نہیں بھری تھی، مگر زندگ میں جب پی مرحلہ آیا، انتخاب خود بخو د ہو گیا، نا چاہتے ہوئے بھی، آپ کا انتخاب حیدر۔' حیدر کا رکا بوا انکا ہوا سائس بحال ہوا تھا، جبکہ وہ اس بے بسی سے روز بی تھی۔

دو آپ ٹھیک جھتے تھے حیار اعور کے آپ ہے ہیں وال دو، کہاں جائے گی وہ میں اپنی زخیری ڈال دو، کہاں جائے گی وہ میں ۔۔۔ میں آپ کی بہنا گی زخیری آپ کی ہما مشرقی عورت نہیں تو رسکتی ، شاید کوئی بھی مشرتی عورت نہیں تو رسکتی ، شاید کوئی بھی مشرقی عورت نہیں تو رسکتی ، چاہے وہ انقلاب تبدیلی اور ترقی کے بغیر رہ کی اور ترقی کے بغیر اس تبدیلی کے این بوی قربانی ندد ہے تکی ۔ ' وہ روئی ہوئی آئی بوی قربانی ندد ہے تکی ۔ ' وہ روئی ہوئی آئی کر کمرے میں چل وہ روئی ہوئی آئی کر کمرے میں چل وہ روئی ہوئی آئی ہوئی آئی کر کمرے میں چل تھا اگر چیرے پہاطمینان تھا ہر حال وہ یہ بازی ہار آئیس تھا۔ تھا بہر حال وہ یہ بازی ہار آئیس تھا۔

ومرضی کہدلو پھر بہت سارا وقت بیت گیا، شاید ایک سال یا اس سے بھی زیادہ، وہ حیدر کے جیے گ ماھدام، حدا کا اکنوبر 2014

مان بھی بن گئی، اس کا ہر شوق حیدر کی ضد پہتر بان
ہوتا چاا گیا، وہ بھی جیسے سب بھول گئی ہی، دانستہ یا
غیر دانستہ گھر، گھر داری، گھر والا اور بچہ اساور
پچھ یاد بی نہ رہتا یا پھرا سے اور پچھ یاد کرنے کا
موقع بی نہ دیا جاتا، آئی باحیثیت پوسٹ تھی حیدر
کی، اس کے باوجود گھر کے چھوٹے بڑے سب
مصر وفیات کا انبار جمع کرنا تھا، نیتنی وہ اس کا دہائے
فارغ رہنے دینا بی نہ چاہتا تھا کہ وہ پچھا ورسونج
فارغ رہنے دینا بی نہ چاہتا تھا کہ وہ پچھا ورسونج
باتی، مگر پھر بھی ذراسی فراغت میں اتفاقا جس
وقت اس نے ٹی وی آن کیا اس وقت کرنٹ افیرز
میٹاک بوربی تھی۔

کتان، کتان کی باقیں، انقلاب اور تبریلی، کی خواہش، شبت تبدیلی کی اسے لگا تن مردہ میں جان بڑی ہو، وہ جواتے عرصے سے زندہ ہیں تھی زندہ ہوگئی ہو، عزم جوش خواہش پھر سے بیدار ہوا، ایسے تقرک قبط کا ادراک ہوا، اسے

ا ہے حکومت کی نے خون را ڈالا۔

راتھ عوام کی بے سی اور مسائل نے رکید ناشروی کے رکویا، وہ اگر باہر میں نکل سکتی، انقلاب بریاسی نکل سکتی، انقلاب بریاسی نکل سکتی، انقلاب بریاسی نکل سکتی، انقلاب بریاسی نو کرسکتی، وہ احماس اسے کیوں محروم ہوگئ، وہ دعا کر سکتی ہے، اس نے دعاؤں کی بالا المبید کا جگنوشی بیس وہ المیا، اس نے دعاؤں کی بالا بری شروع کر دی، مگر دھیکا اس وقت لگا جب کہاں کو تا جا گیا، لوگ جب کا دکھ سے صد ہے سے برا حال ہوتا چاا گیا، لوگ اس نے کا دکھ سے صد ہے سے برا حال ہوتا چاا گیا، لوگ اس نے محسوس کیا، آگائی کی اشد ضرورت ہے، اس خیال نے اس کے اندر تحریک بیدا کی، فیس اس خیال نے اس کے اندر تحریک بیدا کی، فیس اس خیال نے اس کے اندر تحریک بیدا کی، فیس اس خیال نے اس کے اندر تحریک بیدا کی، فیس اس خیال نے اس کے اندر تحریک بیدا کی، فیس کی اس خیال نے اس کے اندر تحریک بیدا کی، فیس کی اس خیال نے اس کے اندر تحریک بیدا کی، فیس کی اس نے ایک گروپ کری ایٹ کیا

''بے گانیا پاکستان' (انشاءاللہ)
اور کپتان کے حوالے سے بریفنگ ویے
کے ساتھ وہ بننی حقائق بھی منظرعام پہلانے گئی،
جن کا انکشاف کپتان اپنے خطاب میں کرتے
ہیں، اسے خوشی ہوئی تھی، اس کا گروپ پسند کیا
جانے لگا، ویکھتے دیکھتے اس کے ممبرزیند دنوں
میں ہزاروں سے تجاوز کر گئے، وہ خوش تھی مگن بھی
رہنے گئی، اسے اچھی مصروفیات مل گئی تھیں، جو
لوگ یہ بچھتے تھے کپتان کے ساتھ چند ہزارلوگ
ہیں، وہ معتصب لوگ تھے، وہ نہیں جانے تھے
کپتان کے ساتھ جننے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں،
اس سے چار گناہ زیادہ لوگ تھے، وہ کپتان کواپری

444

211 گست 2014ء

فلاح حيدر

ہزاروں سال نرس اپن بے نوری ہے روتی ہے ہوتا ہے جس میں دیدہ ور پیدا ہوگی کہتے ہیں کہتان نے دساء ، جینا کہ دیا ہے ہوتا ہے جس میں دیدہ ور پیدا ہے ہوتا ہے ہیں کہتان نے دساء ، جینل ہے ہیں کہتان نے دساء ، جینل ہے ہیں کہتان کے جینے نون لگ نے دیگر جینلوکوا ہوتی میں خرید لیا، دساء ، جینل پہ اگر مصور تحال ہوتی تو کہتان کے خلاف ہو لئے والوں کو الوں کو الیا جاتا ، ایسے کہنے والوں کو صرف ایک جواب دیا جاسکتا ہے ، کہتان کوایسے صرف ایک جواب دیا جاسکتا ہے ، کہتان کوایسے کام زیبا تہیں ، بدان کے شایان ہیں ، ویسے بھی کام زیبا تہیں ، بدان کے شایان ہیں ، ویسے بھی سے ادھروں کا کام صرف تقید کرنا دوسروں کے بیتے ادھی تا ہوتا ہے ، جا ہے وہ ان کے دوست ہو مارتمن ، وہ کی کوئیں بختے ۔

موتا ہے، تنقید محمیر کو مخاطب کرتی ہے اور تفخیک موتا ہے، تنقید ضمیر کو مخاطب کرتی ہے اور تفخیک غیرت کفس کو، تنقید کا مقصد جاننا اور تفخیک کا

راهنامه حنا 10 اکتربر 2014

أكامحسوس كرليا ، كه مندومسلم مفاجمت كاجوفا رمولا دہلی تجاویز کی صورت میں نہایت جانفشانی سے مرتب کیا گیا تھا، ملیا میٹ ہو چکا ہے ، کیلن دونوں میں سے سی نے بھی جلد بازی سے کام ندلیا، 8 دتمبر 1928ء کے آخری دنوں میں آل بار ثیز كانفرنس كالجلاس فللته ميس نهرور يورث برآخري فصلے کے لئے بلایا گیا ،اس کولش میں صرف دو ملم یارٹیوں نے اینے نمائندے بھیج ، مولانا محميمل جوهراور محماعلى جناح بالترتنيب خلافت اور سلم لیگ کے دفدوں کی قیادت کر رہے تھے، دونول نے ہاری ماری نہرو ر پورٹ میں چند متعدل ترمیمی پیش لیس، تا که ان کو تجاویز دبلی سے ہم آ ہنگ کر دیا جائے ،اس موقع پر قائد کی تقریران کی زندگی کی مہترین تقریروں میں شار ہولی ہے، انہوں نے نہایت نے تلے اور جذبات میں ڈوب ہوتے الفاظ میں ملک کے مستقبل كا واسطه دية بوع الليتون كے حقوق کی حفاظت پر زور دیا، کیکن کنوشن کا سارا ماحول دوغلا تھا، ہندومہاسجااس پر چھائی ہوئی تھی ہمکھ اس کی حمایت پر تھے، گاندھی کم مم ہو کر بیٹھے تھے، قائد كوكيا كيا ، كرجناح أيك بكرا موا يحرب أخر

میس کی نمائندگی کررہاہے؟ کیتان کے مطالبے بھی غلط نہیں، حکومت بے حسی ہو چکی ہے، سب بڑی جماعتیں حکومت کے ساتھ ہیں کہنان کے بیچھے بھی طاقت ہے، وہی طاقت جو قائد کے بیچھے تھی، اللہ کی طاقت، جبھی دہ بھی قائد کے انداز میں حق یہ چے یہ ذیتے ہوئے ہیں، کپتان بھی قائد کے الفاظ دہرا بھے ہیں جو قائدنے ایک موقع پہ کہا تھا۔

آب مارے اور ان کے (مندوؤل کے) رائے جدا جدا ہیں ای انداز میں کیتان کہتے میں ، ان مارے اور ان کے (نون لیکوں کے)

تھے اگر انہیں انصاف بنہ ملا تو سڑکوں یہ آئیں كي ، مُررتوجه كامر بهي شددي كئي ، اب جبكه انقل خان جوالیکش میش کے اہم عہدے پر فائز رہ چکے ان ہے بھی دھاندلی ثابت ہو چکی مگر اکھڑ ضدی اور طانت کے نشے میں جتلا عکر ان ہر جگدار ورسوخ استعال کرے اس بات سے سلسل مشربیں ،تب تیام یا کستان سے بل بھی انتخابات کی ربورے کی درہم برہم کر دیا گیا تھا، تاریخ میں اس واقعہ کو انبرور بورث اورمسلمان کے نام سے بادر کھا یا ہے، نہرو رپورٹ کی سفارشات کھ بوں

جدا گاندانتخابات، نامنظور بنجاب اور بنكال مين مسلم اكثريت، نا

سندھ کی مبی سے علیحدگی ، ہاں ناں اگر مگر مرکز میں مسلمانوں کی ایک نتیائی نمائندگی، در

وفا تى حكومت، نامنظور ان سفارشات کا ردمل مسلمانوں پر بہت شديد بواءان كامطلب بيتها كدراج انكريز كابو گا، حکومت کی باک دور جنرو مباسبها کے ہاتھ میں ہو گی، دوسری جانب مندو لیڈرول نے دھروں کی اوری قوت سے "ننبرور بورث" کے حن میں پر دپیگنڈ اشروع کر دیا ، گاندھی ادر جواہر لال نهرواس میں پیش پیش تھے،اس برو پیکنڈا کی توپوں کارخ بیرول دنیا کی طرف تھا، نہایت بے علني بلكه دُهنائي سے كہا جا رہا تھا، كه نهرو ر بورٹ کا تجویز کیا ہوا دستور ہندوستان کی سازی قومول کا متفقه مطالبہ ہے، جبکہ میہ بات حقیقت ست دورهي ،مولانا محميل جو مراور قائد اعظم محميل جناحؓ دونوں نہرو رپورٹ کی اشاعت کے وقت ملک سے باہر تھے، واپس آئے تو انہوں نے جلد سیاست دان برادشت نہیں کر یا رہے،جبھی انہیں اہے درمیان بھی برداشت میں کر سکتے۔ **ተ** 

> 23 اگست 2014ء فلاح حيرر، ڈي ليک ٹو کيتان

وفاكرت كابرسافر کوائی دے گا کہتم کھڑے تھے

لهويس بهيكي تمام موسم کوائی دیں کے کہتم کھڑے تھے

آج مجھے بہت اسی آرہی نے ، لون لیک کے اہم رکن شہبازشریف کے بیٹے عزہ شریف کی ربليوں يه ہر بات ميں كپتان كوكاني كيا اور تقيد بھي المي بيه تحترم كا كهنا تها، عمران صاحب ايخ جلسون میں گانے بحواتے اور عورتوں کو بجواتے ہیں، عین اس کھے اُن کے منوالوں نے بھی میں آن کردیا، گانا بحااور ان کی خواتین نے بھی بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا،ای پیطرہ میہ کہ حزہ صاحب بھی ساتھ ساتھ لیک رہے تھے کنگنا رہے تھے، بارش میں بھیگ کر ناچی ہوتی خواتین و مرد حفرات، بر كر بهي قابل عسين منظر مبين تها إيها کھلاتول وتعل کا تصاد، یا پھر میاوگ ا تنابو کھلا گئے ہیں کہ کسی بھی تمل یہ حکمت عملی کا بھی موقع میسر ہیں آ رہا اہیں ،اس بیر حمز ہ شریف کا فر مان شاہی كه خان صاحب تو تجھے ايك ضدى بجد لگاہے ، جو وزیراعظم کے استعقل کی ضد لگا کر بیٹھ گیا ہے،ان کے اس فرمان شاہی یہ جھے اپنا نصاب میں پڑھی تاريخ بإدا كن ، پهھالي بي باقي قائدانظم كوجي سنے کوئی تھیں ،آب بھی دیکھتے ، کہتب حالات ادر الی بات کے اسبات کیا تھے، کپتان کے ساتھ اللشن میں تاریخی دھاندگی کی کئی اور چودہ ماہ الهيس اليكتن فمينشن اورعدالتون ميس خوارتو كيا كميا ممرشنوائی نه ہوئی ، جبکہ کپتان آگاہ کرتے رہے

مقصد تحض بعراس نكالنا موتاب، تنقيد جواب كا مطالبد كرتى ہے اور تفحيك خاموتي و برد باري كا ... ويسے بھی جب مقاصد عظیم ہوں تو ان معمولی باتوں معمولی رکاٹوں یہ دھیان بہیں دیا جاتا، مفاد ذا بی مجیس انفرادی مبیس اجتاعی ہوں تو پھرمصائب بھی بڑے اور کڑے ہوا کرتے ہیں، انقلاب قربانی مانکتے ہیں بلکہ قربانیاں، ہم این بجين سے سنتے آرے ہيں انقلاب كب آئے گا، جبركب حتم موكا؟ محمد بن قاسم يأنييو سلطان ومحد على جناح جيها قائد كب ميسر آئے گا، جو زوت یا کتان کو بیائے گا، اللہ کے حکم مدد اور مہر ہاتی ہے، اب جبکہ شب تاریک بیر سحر نو نمودار ہونا شروع ہوئی امید کا ستارہ جیکا اور یا کستان اک عزم کے ساتھ الجرنے کو ہے، سوکی ہوئی توم جاگ رہی ہے، نئی سل جسے گانوں فلموں اور نبیب سے فرصت نہیں تھی، ماکتان کے لئے ایک ہونے کچھ کرنے کی خواہش مند ہے تو کپتان یہ اس كا الزام بدلكايا جانے لكا، بياسكريكس في لکھا جس یہ ایکٹ کیا جارہا ہے؟ اس کے پیچیے کون ی طاقت ہے؟ جبکہ ہم کہتے ہیں۔

کے رہو کتان، ہم تہارے ساتھ ہیں، كى الله كالى الله كام الى آسالى سے اتى سہولت سے مہیں ہو جایا کرتا، محنت جدوجہد، کوشش، عمل اور قربانی شرط ہے، لوڈ شیڈنگ کی كثرت كے باد جود بكل كى برهن قيت ، ملك كي ہر سطح پر بڑھتا کر پٹن کا سلاب، رویے کی کر بی مولى قيت، منكاني كا جنكارتا موا الردها، جس نے غریب بے دال روئی بھی پھین لی تہیں ایا با کستان مہیں چاہیے مبھی نیا یا کستان بنانا جاہتے ہیں ، ہم سیاست دانوں کا احتساب جا ہے ہیں ، کپتان کا حوصلہ جوال عزم بلند ہے اللہ کھے ،مگر کپتان کے شفاف کردار کو سیاہ کرتو توں والے

ماهمامه حنا 49 اكتوبر 2014

فلاح نے لی وی آف کیا اور اپنی آئی لاگ آؤٹ کرکے اٹھ کھڑی ہوئی،اس سے مبلے کہ کمرے سے تفتی حیرر کرمتا ہوا خود اندر آ گیا تھا، رات کے وقت ام میں خاصی حملی برا صرحاتی تھی ،اس کے وجیہیہ چبرے کے حساس حصوں میں بھی سرخی اتر

"ميرے كيڑے نكال دو" وہ بے حد سجیرگ سے بولا تو فلاح کی مسکراہٹ جو اسے رِ دیر دیا کر چل چل جارہی تھی ہٹی میں تبدیل ہو

'' آ گئے آپ سرکاری نوکری کا بھکتان بَهُكُت كُر؟ ريلي ميں حاضري نه لکوانے تو اتنا احيما عهده پھين جاتا آپ ہے .... جُحْ بُحْ ہِـ'' وہ کل کل كركي بستى جاربي هي، حيررنے چونك كر بلكه اس آم گای پید کھسیا کراہے دیکھا، بلکہ کھورا، مگروہ خالف ہیں ہوتی۔

دو مزه شریف کا ذاتی خیال تھا کہ کیتان کے جلنے میں ڈیادہ تر خوا تین ان کی برسنالتی ہے متاثر موكرشال موني بين، أبين ديكين كوامش میں ،مگر یہ محترم تو ہر گز بھی کپتان جیسے خوبرو نہ تھے، پھرائیں اتنا کائی کیوں کر رہے تھے؟' اسے پتانہیں کیا سوجھی تھی کہ شرارت سے بازنہیں آربی کی میدر کاچیرہ بے تحاشا سرخ پڑ گیا۔ ف اور کیرے دو کی جھے؟ "اس نے بھٹکارتے ہوئے ڈا ٹا۔

"اتابرا كيول لگ رياہے؟ چوري پكڑي كئي آب كى اس كئي؟ "وه چرمسكراني اگر جوطيش میں ابلتا ہوا حیدراس کے چرے بیالٹے ہاتھوں كأنفيثر رسيدينه كر ديتا، فلاح تقرا كريجيج كي جانب حیت ہوئی تھی اور جیسے سناٹوں کی زدید آئی متحیر شاکٹر اور سنسناتی ہوئی ساعتوں کے ساتھے، حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں رہی ، اسے قطعی فوری

ربی تھی، ایک بار حیدر نے پہلے بھی اس کے خوابوں کے تاج کل کوتو ڑا تھا ، وہ برادشت کر کئی ، پھر حبیرر نے اس کا وجود محصور کرلیا، وہ کچھ نہیں بولی،اب حیدر نے اس کے کر دار کواس کی روح کونشانہ بنایا تھا،اس ہے برداشت نہیں ہور ہاتھا، وه بر داشت نبیس کرسکتی همی ،خود کوسنهال کر و ه انظمی تواک فیصله کرچکی تھی ،اہےاب یہاں ہمیں رہنا

مأهنامه حنا 🚯 اکتوبر 2014

**ተ** پوچھنے دالے تحقیم کیے بتا ئیں ا<sup>م ف</sup>ر .....؟ د کھ عمارت تو نہیں جو تھے لکھ کر دے دیں مدکہانی بھی بیں ہے کہ سنا تیں جھ کو نه کونی بات بی ایس که بتا تمین تم کو رجم ہوتو تیرے ناحن کے حوالے کر دس آنگینه بھی میں کہ دیکھا میں جھ کو به کوئی راز نهیں جس کو چھیا میں تو وہ راز

طور بیں مجھ نہ اسکی اس کے ساتھ بیہ ہوا کیا ہے جبکہ

حيدر كاابلتا مواطيش جنون كارخ اختيار كررياتها\_

تم میری زندگی بول جہم بنا دو کی تو بھی تم سے

شادی نه کرتا ، بلکه غلط تھا میں کہتمہارے کرتوت

حافتے ہوئے بھی شادی کر لی تم سے اور ایک

مسلسل عذاب مسلط کر لیا خود په، هر ونت تجھے

إذيت دينے كوسوا كيا كيا ہے تم نے؟ تمہارا تو

کردار تو مشکوک ہے، ایک غیر مرد کی خاطرتم،

ایے شوہر سے ہروقت از بی رہتی ہو، تیم آن پو۔'

وہ خفارت سے نفر سے کہتا ملیٹ کر چلا گیا، فلاح

کی تمام حسیات ہنوز ساکت تھیں ،اسے اپنا وجود

ہوا دُن میں معلق محسوس ہور ہا تھا، ہاں البتہ دل م

سے بیملتا تھااورآ تھوں کے رہتے درد بہا تا جار ہا

تھا، دہ دہیں کری پڑی رہی، باہر بادل کر جتے تھے

ادر برستے تھے، اندراس کی ہتی تاراج ہوئی حا

"بد بخيت بيشرم عورت إلى بحصي اندازه موتا

سی*چھرمز*ا تو ملتی ہے لوگ لوگ ہوتے ہیں ان کو کیاخبر جاناں آپ کے اراددں کی خوبصورت أنكهول مين بسے والےخوابوں کے رنگ کیے ہوتے ہیں دل کی گودا منتن میں یلنے والی ہاتوں کے زخم کیے ہوتے ہیں ا کتے کہرے ہوتے ہیں کب رہروچ کتے ہیں الى بے گناہ آنگھيں کھر کے کونوں کلدروں میں حصیب کے کتنارولی ہیں کھرجھی ریہ کہانی ہے این ج بیالی سے اس قدرروالی سے داستان سانے ادر یقین کی آنکھیں چ کے تم زدہ دل ہے لگ کے رونے ملتی ہیں مهمتين تولكتي بين روشیٰ کی خواہش میں نہتوں کے لگنے سے دل ہے دوست کوجاناں اب نڈھال کیا کرنا مہتوں ہے کیاڈر نا

دل صاف ہونیت نیک جو چلی ہے اب تحریک تو ہو گا نھیک رہے پیارا

اسلام آباد کر جے برستے بادلوں کی ز دیے تھا اور کثرت ہے بھیگ رہا تھا، کال بیل کی آوازیہ یہاں صرف دھاندلی کی وجہ سے نہیں آئے، دھاند کی تو ہمیں یہاں لانے کا اک بہانہ تھی ،ہم یہاں ایک توم سنے آتے ہیں ہم بغاوت کرتے بیں اہم میں مانے اس نظام کو، ہم عدلیہ کوآزاد کریں گئے انصاف کا بول بالا کریں گے، انشاء

راستے جدا جدا ہیں، کیتان کا موقف ہے، ہم

مجھے آپ سے بیابھی کہنا ہے کہ کپتان نے سول نا فرمانی کا آرڈر کیا تو ان پیہ پھیتیاں کئی جا رہی ہیں، جبکہ یہاں مایوں کن حالات کے باعث یا کستانی عوام غریب عوام مایوی کی انتها بیه جا کرخودکشیاں کر رہے ہیں، اتنے وسائل ہیں جھنے مسائل ہیں،خورتشی نہ کی جائے تو کیا ہو؟ مگر حكمرانون كويرواه تهيس، جائز مطالبات تشكيم نه ہونے یہ حقوق پورے نہ کیے جانے یہ کپتان نے آئین کی خلاف وزری کیے بغیرسول نافر ہالی کا تھم جاری کیا، لین بینکوں ہے اپنا رو پیدنگاوانے بکل کے بل نہ جمع کرانے کا حکم، پیرچا مُزھلم ہے، قا ئدا عظم نے بھی سول نا فریاتی کا علم رہا تھا، کپتان کو اور خاص کر طاہر القادری صاحب کو خوا میں کے ساتھ دھرنا دینے یہ تنقید و تفحیک کا نشانه بتایا جا رہا ہے، تو میں واضح کر روں، قائدامظم نے بھی خواتین کو اینے ساتھ تح یک میں شامل ہونے کا فرمان جاری کیا تھا، مکر اپنی تہذیب میں رہتے ہوئے ،ایک بار پھر میں کہوں کی ، تنقید و تفخیک میں فرق ہوتا ہے تفخیک محفن مجراس نکالناہے، جو نکائی جار ہی ہے، جبکہ کیتان کے متوالے کپتان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور کہتے

روشیٰ کی خواہش میں

محمرے باہرآنے کی

ماهنامه حنا 🚮 اکنویر 2014

PAKSOCIETY | F PAKSOCIETY

اورراج كرب كي خلق خدا جويس بھی ہوں اور تم بھی ہو

اگست میں مارچ، بہت زیادہ تقید کا سامنا، عوای سطح په بھی، اخبارات و چینلو په بھی، اگر سراہے والے، سلیم کرنے والے لوگ ہیں تو اختًا ف كرنے والے بھى بہت زيادہ تقيد كرنے والے بھی، میں یہاں ایک بات کی جانب توجہ ضرور دلانا جاہوں کی ، کہ .... متوجہ کرنے اور متاثر كرنے بيل بهت واضح فرق ہوتا ہے، متوجہ نسى بهي مصحكه خير ياغير حقيقي حركت بيهمي كياجا سکتاہے، جبکہ متاثر کرنے کوکوئی کارنامہ انجام دینا انقلاب یا تبدیلی کا بریا کرنا کوئی مثبت ردمل سامنے لانے کا نام ہے، متوجہ ہونے کی کیفیت وقتی جبکہ متباثر ہونے کی کیفیت مبرحال مستقل ہوتی ہے،اس کی ایک مثال ساتھ ماڈل ٹاؤن تھا، جہاں متوجہ ہی کیا گیا ظلم سے، طاقت سے مظاہرے سے، چورہ لوگ جال بی ہوئے اور نوے زخمی کر ڈالے، ہات ختم جھڑا ختم، تاریخ میں بیر یا داشت ہمیشہ تقید ملامت اور ناسف کا حصہ بنتی رہے گی نون لیگ کے لئے ،اگست میں بارچ انقلالی دھرہا ، بیمتاثر کن چیز ہے، جس سے بہت لوگ انسائر ہوئے اور اس انقلاب كا حصہ بن م من از الله الناباب كو محى بادر مح كى اوراس جاد کے لئے تحسین بیش کی جاتی رہے کی ،اگر ہم سفاکی به غور کریں اس حوالے سے ، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اس واقعہ میں حکوت کی سفاکی کے حوالے سے جس کے متعلق انکشاف ہو جا او الی سفاک مثال ہمیں ماضی میں بھی کے گ جب قیام یا کتان سے بل امرتسریس بھی مسلمان ساہیوں نے بھی آزادی کاعلم بلند کیا تھا تو وہاں ے ڈی کمشرفریڈرک کویر نے سکے دستوں کی مدد ہے ایسے تمام مسلمان ساہیوں کومل کر دیا تھا،جن

کرتاہے۔ ''اسے اتفاق کیے یا خوش متی مجھیں کہ جب بهمسلمان قیدی جمع ہو گئے تو میمعلوم وا کہ میم اگست کو بقرعید کا تہوار ہے، میں نے مسلمان گھڑ لل سوار نوجیوں کو امرتسر میں جا کر عید منانے کے لے کہااور میں اکیلاعیسانی اینے وفا دارسکھوں کی مدد سے عید کے دن ایک ٹی قربالی کے لئے تیار ہو کویر کے بیان کے مطابق ان قید بول کی

یہ آزادی حاصل کرنے کا شک تھا، جوظلم وستم ان

نہتے مسلمانوں یہ ہوا اس کوخود قریڈرک کو پر بیان

تعداد یا یج سوتھی، جنہیں بقرعید کے دن نہایت ب دردی سے زیج کیا گیا، سانحہ ماڈل ٹاؤن جس میں وزیرِ اعلیٰ شہبازشریف اوران کے بیٹے کے ایک آرڈر بیابیائی سفاکا ندئل عام سامنے آیا اور چودہ لاشوں کے ساتھ نوے دحی کردیتے گئے، وہ بہتے لوگ جواینے لیڈر کو ائیر پورٹ یہ ریسو کرنے کیئے تھے اور حکومت کے حکم کی خلاف ورزی یه کی می کهاین لیڈر کو لئے بناوالیس جانے یہ آمادہ نہ تھے،میراسوال آپ سے صرف اتناہے ثمه يا كتانيو، خاص كرنون ليكو .....! كيا آپ كو فريڈرک کوير اور شههاز شريف وحمز ه شريف مل كوئى فرق نظر آنا ہے؟ كيا آپ نے يا كتان کے حای اس کے نہیں بنا جاتے کہ آپ ایک مراعات یافته طبقه موره آب کو حکومت کی بداعمّالیوں ہے انصافیوں اور لوٹ مار سے معسلہ

آپ کا نظر پہ جیواور جینے دو ہے ، آپ کا موقف اینے لئے جینا ہے تو ٹھیک ہے، ضرور جيس اے لئے كه بهآب كا بنيادي حل ہے، مكر اشرف انخلوقات کا خطاب واپس کر دی انانیت کے درہے سے ہٹ جا میں۔

سوچ لیا تھا، وہ آہتہ آہتہ ہی اینے نیکے کی خبر د ہے گی گھر والوں کو،ابھی ہات نبھر ای تھی، ٹھیک تھااس نے جو کھ قربانی دین تھی دے دی تھی، جو د ځې چا ہے تھی اس میں کبل نہیں کیا تھا، یہاں وہ حِک بنیں شکتی تھی ،اگر حیدراس کواس بیاس کے كرداريه بمروسه تبين تعالق كجرساته ربيخ كالجفي کوئی جوازنہیں بنتا تھا، گھر اور دل مھروسے ومحبت ہے ہی بستے ہیں ، اگر مجرد سید اور محبت مہیں تھا ، تو کھیں تھا، ہرکوش نے کاری ۔

\* ተ 27 اگست 2014ء فلاح حيدر ہم ویکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیر وہ دن کہ جش کا وغرہ ہے جولوح ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں سے جب ظلم وستم کے کوہ کراں رونی کی طرح اڑھا تیں گے ہم محکوموں کے ماؤں تلے

جب دھرتی دھر دھر دھر کے گ جب ابل ظلم كيمراوير جب بحلي كوكوكو كرائ

جب اہل فدا کے کعے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے تهم الل وفا مردحرم

مندبه بھائے جا میں سے سب تاج احیمالے جاتیں سے

سب تخت کرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا

جوعائب بھی ہے عاضر بھی جومنظر بھی ہے ناظر بھی

الخصي كااناالخن كانعره

جو میں بھی کہوں اور تم بھی کہو

مجھی چہرے بھی آتھوں سے چھلک جاتا ہے یوں کہ جیسے آنچل کوسنجا لے کوئی اور تیز ہوا جب چلتی ہے تو شانوں سے ڈھلک

اب تھے کیے بتا کیں کہمیں کیاد کھ ہے وہ لاہور آگئ بھی حیدر کو بنا بتائے ، یہاں آ كربهي اس نے اپنے اختلاف كے متعلق كسي كو مجر میں تایا تھا اور خود کو نارس شوکرنے کے جتن كرتى رى، حيدرك ندآئے كا بماندال نے مصروفیات کر دی تھی ، تمراندر سے وہ ٹوٹی حارہی تھی، ہات کتنی بی تھی، کتنی بھی تھی اس ہے قطع نظر وہ خود آندر سے کھل رہی تھی ، بکھر رہی تھی، ایک روگ تھا جو لگ گیا تھا، بات کردار پیہ آئی تھی: عزت ننس به آئی تھی اور سب کچھ داؤیہ جالگا تھا، وقت حالات گواہ تھے، اس نے حیدر کی خاطر سب قریان کر دیا تھا، ان قربانیوں کا بیصلہ؟ وہ حیران تھی، حیدر جتنا تھی سازشی مطلی یا پھر ڈیلو میٹک سہی <sub>ا</sub>مگر وہ اس حد تک بھی نہیں گیا تھا، بلکہان کے چے بھی ایسا جھکڑا ہوا ہی نہ تھا، وہ اتنا شدت پیندیا ایخا بایرلی لی ہیوکرے گا اسے ذرا بھی گمان ہوتا تو بھی اس موضوع کوہی نہ چھیٹر آپ، اضطراب ہر کھ اس کا دل رگیدتا تھا،سب چھے حتم ہونے جارہا تھا،فکر مندی اسے وحشت میں مبتلا ر کھنے لگی تھی پہلین دھیر ہے دھیر ہے سہی وہ خود کو سنجال ربی تھی ،ایے بھرم رکھنے کا سلیقہ آ رہا تھا، والده يا بابا جان اس سے حدر كے حوالے نے سوال کرتے وہ بڑے اعتاد ہے مطمئن کر دیتی۔ ''اسلام آباد کے حالات محیک تبین ہیں ناں ، کنٹیز لگا لگا کر سارے رائے بلاک کے ہوئے ہیں حکومت نے ، وہ تو میں بہت اداس ہو

نے مجھے بھیج دیا کہ کھے دن رہ لوں۔"اس نے ماهنامه حنا 🚱 اکتوبر 2014

کئی تھی آپ کے بغیرائے عرصے مکی ندیھی ،حیدر

عہدے کا طلبگار ہو گیا تھا ،غصہ حتم بھی نہ ہوا تھا ، سبکی و خفت بھی الیم تھی کہ اس بات کو فلاح یہ آشکار مبیل کرسکتا تھا، کہ ایکے دن سونے بیسہا گہ ہوا تھا،تمام سرکاری ملازموں کوحکومتی آ رڈرمل گیا كه شهباز شريف كى ريلي مين شريك مونا ب، چونکه خواتین کی مجھی ضرورت تھی، کارکن تو شامل ہولئیں، جو پیسے سے خریری جاسکتی تھیں ،وہ بھی با خوثی آئیں ،اصل مسلداس کے بے تکلف کولیگ کی وجہ سے کھڑا ہوا ،جس نے غداق میں سہی مگر اسے بھی اپنی بہنوں کو ساتھ لانے کو کہہ دیا تھا، اس کے برہم ہونے بیدہ بھی لحاظ رکھنے کا قائل نہ ہوا اور اس کی شادی کے حوالے سے طعنہ دیتے ہوئے اسے وہ وقت یاد کرانے لگا جب صوحا وغیرہ نے نہ صرف ڈائس کیا تھا بلکہ مودی بھی بنوائی تھی ، ایب مودی تس تس سہیلی تک گئی یا تس س نے دیکھی اس کا اعداد وشارتھوڑی انہوں نے رکھا تھا، بات زبائی کلا ی تو تکار سے مارکٹائی تک بھی پیچی جو دوسر سے لوگوں کی مداخلت یہ 📆 بچاؤ کرا دیا گیا تھا،موڈ تو سوانیزے یہ تھا ہی اُس یہ فلاح کی معمولی میں ہاہت بھی اے آکش نشال لاؤے کی مانندایال کئی تھی ،جھی بیسٹ پڑا تھاوہ ، جب تلک حواس بحال ہوئے کچھ غصہ انزا، نقصان مو چکا تھا، فلاح جا جگی تھی، ایسے احساس ہوا اس نے کس حد تک مسلمی گفتگو کی تھی اور کتنے تخطيل انداز مين الزام تراتي به انزا تها، تاسف و ملال اسے فلاح سے رابطے کی جرأت نہ دیتا تھا اور برهتا موا وقت اس خلیج کو بره ها تا جا ر ہا تھا، حیش میں دکھ میں اس نے جاب سے ریزائن کر دیا بھا، اب سارا دن گھریہ پڑا رہتا تھا انٹرنیٹ سے حالات حانے کی کوشش کرتا ،اسے اب فلاح کی ایک ایک بات موقف یاد آتا تھا، وہ جیو کے خلاف هي،ا سے جيو نيوز نهيں ديڪينے ديتي هي، وه

ببشام وهط ئسی چیل کوسرنہیو ڑائے یا تا ہوں كھوجا تا ہوں تم يوضح موكوكى د كالونبيل ين أيك نظرتمهين ديم الهون ادر کہتا ہوں كوئى إييا حمرا دكه بحى نهيں جے د کھ مجھوں ادرتم سے کہوں جب دیکھاہوںاییامنظر میں ماضی میں کھو جاتا ہوں 🕆 بس يونجي حيب موجاتا مون

ا مجرخال کمره خالی، دل بھی خالی تھا، وہ تھی تو کیے بھرا بھرا گھر لگتا ہوتا تھا، عبدالسمع کی كلكاريان كوجي تحين تو دل آباد مو جايا كرتا تها، وه باب بنا تقالو تيح معنول مين محيت كوسمجها تقا، ورنه فلاح سے تو جائے محبت اسے بھی بھی یا ہیں ، وہ ا پنا موازنه کرنا جا بتا تو آندر ندامت محیل جاتی، اس نے جانا اے فلاح کے جذبات نے کھلنے کا حق مين تها، اسے اب ہي تو معلوم موا تھا، اس نے فلاح کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور دھوکہ دے والي بح ساتھ لنني نفرت محسوس مولى ب، يملى اس نے ایک جاتا تھا؛ جب اس کو دھوکہ دیا گیا، ایسے بھی نون لیگ سے نفرت محسوس ہونے لی تھی، بیاوگ کریٹ تھے، دھوکے بازیتھ، بیر بات وہ جانیا تھا، ہمیشہ سے جانیا تھا، مگر بھی اس سنم سے نفرت محسوں مہیں گی، اب اب جبكه يردموش مزيد يردموش كالحجانسه اسے ديا جاتا رہا، اس کا باب توی اسمبلی کاممبر تھا، یہ سفارش کرنا رہتا تھا، تمرعین ونت پیداس جگہ ہیہ عبدہ سی اور کو دے دیا گیا، وجہ وہی سستم کی کرپٹن تھی، لیعن اس سے زیادہ قرمیں کوئی اس

جانے کو بھند تھا، ای تو کتنی بار والدہ نے بھی تثويش ظاهر كردي هي ، كه حيدر كيون مبين آيا؟ اس کی کال بھی بھی نیآتی۔

بلكه بيه حقيقت تھي كه د ومشكوك مور ہي تھيں ، بابا الگ الجھے ہوئے تھے، ایسے میں فلاح کے یاس کوئی خارہ نہ رہا تھا کہ عیشہ کو سب صورت حال بتاري بيرين

انیتم نے اچھا تھیں کیا ہے بوا ان معاملات بدہرہم موکر کھر مہیں ا جاڑے جاتے۔ "میں نے اس معالمے یہ گفر نہیں اجازا عیشہ، میں نے ہر جر کاٹ لیا، مگر الزام نہیں سہہ سکتی، وہ بھی کپتان جیسے بندے کے حوالے ہے، جہیں میں نے ہمیشہ احرام سے سوجا، میں تو خود سے شرمندہ ہوں، کاش حیدر جیسے کم ظرف محص کے سامنے اس حوالے سے عیال مدہولی ہوتی میں کہ اس انداز میں میرے جذبوں کو مجروع مونايز تا-"

ع بونا پر تا۔'' وہ ٹھیک کہدر ہی تھی، عیشہ چھنبیں بول سکی، جھی وہال سے اٹھ کئی تھی، فلاح نے آئیکھیں موندلیل ، مونث مینی کئے ،اسے ماد آیا، حیدر جنیا تھا اس کے معاملے میں کتا حساس تھا، اس کی ادای کومحسوں کرتا تھا، تو بہلانے کے جتن کیا کرتا اورتب تک ہمت نہ ہارتا، جب بک اس کے چېرے پیمسکراہٹ نہیں ہجا دیتا، وہ تحص اتنا بے حس کیے ہوگیا تھا، وہ ساری محبتوں سے دستبردار

بس يونهي حيب موجاتا مول كوئى ايبا كمراد كالمحيمين جے دکھ مجھول اور تم سے کہول بس يونمي حيب موجأتا مول نسى اجر كى تحرى منى پر ماهنامه حنا 🚯 اکنوبر 2014

ماؤس بهترکت کرتا ہوا حیدر کا ہاتھ تھم گیا ، اس کی نظرین آخری دو فقرول بیدسا کن تقبری ره کُلُ تھیں، وہ تم صم تھا، کتنی دیریم صم رہا، معاکسی خیال چونکتا ہوا وہ اس اسٹیٹ کے آغاز یہ جا پہنچا تھا، فلاح حیدر کے نام نے اس کی غاموشی سجید گی اوراضطراب کوادر برها دیا تھا،اس کا وجود لننی دیر ایک ہی زاویے بیسالن رہاتھا، پھروہ اٹھ کر بستر يه كيا تواضملا ل اصطراب كم ساته بر حدما تقار

يا گل آنکھوں والی لڑي ائتے مئلے خواب نہ دیکھو، پچھتاؤگی سوچ کا ساراا جلا کندن منبطى را كه مين كفل جائے گا يے کے رشتوں کی خوشبو کاریشم کھل جائے گا تم کیا جانوخواب سفر کی دھوپ کے تیتے خواب ادهوري رات كا دوزخ خواب خيالوں كالجيمتاوا خوابوں کی منزل رسوائی خوابوں کا عاصل تنہا ئی تم كيا جانو مبتكے خواب خريد نا ہوں تو آتھيں بيمايرتي ہيں يا..... رشتے بھولنا پڑتے ہیں اندیشوں کی ریت نه بھانگو پیاس کی اوٹ سراپ نہ دیکھو

بارش موسلا دهار برس ربی تھی ، وہ کھڑ کی میں گھڑی تھی ، کم صم مصلحل اور کھوئی ہوئی ، انجھی م کھے دیر مل روتے ہوئے عبدالسمع کوعیشہ لے کر کئی تھی، وہ باپ کو یاد کرتا تھا، اس کے باس

اتنے مہنکے خواب نہ دیکھو

ضديهاترآ تار

''سارا دن تمہاری مرضی کا چینل، رات کو ميري پيند کا چلے گا۔'' وہ صاف کہہ دیتا، وہ جھی شدت بسد تقامعتصب تقابهمي حقيقت كاسامنا کرنے ہے خاکف رہا کرتا ،اب اس نے جیو کے ساتھ ديكر چينلو بھي ديكھے تھ، موازنه كيا تھا، حقیقت ما منے آن کئی تھی جیسے ویسے والیے والیے وه كم صم بالكل كم صم جوتا كيا تها، اب نه ماينا جرم تقاءا خلا تی جرم اورتسلیم کرنا ایکو کی تنگست تھی ،وہ پتائیس کیا بچایا تا ،اخلاقیات <sup>ب</sup>یا گیرانات

درباروطن میں جباک دن سب جائے والے عُجِمَا پِیْ سِزا کو پنجیں گے کچھاپی جزالے جا میں اے خاک نشینواٹھ بیٹھووہ دفت قریب آ بہنچاہے

جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھالے . .... اب نوت گریں گی زنچریں اب رندانوں کی خیر ن

جو دریا جھوم کے اٹھیں گے تکوں سے نہ ٹالے

منت بھی چلو ہڑھتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل یہ بی ڈالے جائیں سے

اے حکم کے مارولب کھولو چپ رہنے والو چپ

میچھ حشر تو ان کے اٹھے گا پچھ دور تو نالے جا کین

میں نے آج این بارنی مجھوڑ دی، حق اور باطل میں ہے حق کو چن لیا ، بیانتخاب بہت مشکل ہوتا اگر مجھے انا ہے نجات حاصل نہ ہوتی ، اگر بجھے محبت نہ ہونی ہلطی گنا ہمیں بناسکتی اگر اس کی

ا صلاح کرنی جائے ، میں نے علطی ہے سیکھا ادر خودکوراہ راست یہ لے آیا ، میں جو کہنا تھا گیتان غلط کررہے ہیں، کپتان انتشار پھیلا رہے ہیں، آج میں ہی رہ کہنے یہ مجبور ہوا ہوں کہ کیتان درست راہ یہ ہیں، اگر سمجھا جائے تو رہمھی جہاد ہے، توم کواک درست مرکزیہ اکٹھا کرنا ، آئیں بيداركرنا ،الهين يُرعزم كرنا ، جهاد كاليك طريقه بي تو مہیں ، جہادفیم سے بھی ہوتا ہے ، جہادع م سے بھی ہوسکتا ہے، جو کتان کردے ہیں، جہادیہ بھی ہوسکتا ہے جس کا آغاز میں نے کیا کل جس طرح وزیراطهم نواز شریف نے چیف آف آرمی ساف کو ٹالٹ بننے کی گزارش کی ، انہی کی گزارش کا احر ام كرتے انہوں نے كيتان ادر طاہر القادري صاحب ے زاکرات کیے، پیجرمیڈیا پیشر ہولی

مکر انگلے دن جس طرح وزیراعظیم نے بیان بدلا جس طرح گیتان اور طاہر القادری صاحب بیالزام دھر دیا ، کیانہوں نے ہی جز ل صاحب ہے ملا قات کی خواہش ظاہر کی تھی اور خود اس ساری بات سے مر محتے ،اس نے توم کومیڈیا کو خود جنرل صاحب کو بھی انگشت بدندان کر

وزيراعظم صاحب كوشايدا بني اخلائي تلطح كي یرداہ ہمیں رہی ، اس ریشو کے بعد ان کا مورال کس طرح ڈاؤن ہوا کرسی کو بچانے کی فلر میں اہمیں اس کا بھی احساس ہمیں رہا، یہاں تک کہ یا ک فوج کی طرف سے بیان جاری ہوا اور طاہر اُلقا دری صاحب اور کیتان عانی شان کواس الزام ہے ہرمی قرار دیتے ہوئے اٹنیٹ منٹ ویا گیآ کہ وزیراعظیم صاحب نے خودمصالحت کے لئے كزارش كى هى ميذيا يەتوم يەز دىرائىظىم صاحب كاكيا تاثر يرا محصاس سے لينا دينا مين مين و

حیدر کہآپ شاید مجھے منانے کی خاطرایک بار پھر دهوكددي على بين جمع "اس كى سنجدك ب حد خطرناک ہو رہی تھی، حیدر سرد آہ مجر کے رہ

'تم نے صرف ریے ہی کیوں سوجا فلاح ، کہ 🔱 میں دھو کہ ہی دوں گا؟''

''اس کئے کہ آپ آل ِریڈی ایسا کر چکے 🕊 يں۔ "وه د نے ہوئے کہ مل ابتی تی پڑی۔ '' قرآن یاک میں اللہ فرما تا ہے'' اور حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل منتے کو ای ہے۔'

ہدایت کا کوئی وقت مقرر میں ہوتا ہے فلاح، یہ رب کی عطاہے، سی بھی کمھے ہوستی ہے، سیائی اڑ یذیر ہوتی ہے بھی بھی اپنا آپ منواسلتی ہے بچھے م خوتی اس بات کی ہے، خدانے بھے بہترین بوری ہے نواز اجوحق اور کیج کی علمبر دار تو ہے ہی ، قربانی 5

دینا تھی جانی ہے، جس کی سوچ یا کیزہ ہے، جو حدوں کوہیں بچلائتی ، جو ہاو قارانداز میں حقوق کی حفاظت کرنا مجھی جائی ہے فلاح، میں تم ہے ہے

معانی تو مانکتابی ہوں ، ساتھ میں بیدوعدہ بھی کرنا ہوں میں تمہارے حقوق سلب جہیں کروں گا، تم يرهنا حاجي مو، برهورتم جاب بهي كروكي تو مجهما

اعتراض ميں ہو گا،ليكن مجھے ايك موقع تو دو اصلاح کا، پھر شکایت ہوئی تو جو جا ہیے سزا دے 🕇

لینا۔' اس کے ہاتھ تھامے عہد باندھتا ہوا حید وی حیدر تھا، جواس ہے محبت کا دعو بدار تھا، مگر د 🔰

حيد رئيس تفاجواس كے حقوق سلب كر ديتا تھا، د

اسے دیکھتی رہی ، پھرمسلرادی۔ ، 'میں آ ہے کو موقع ضرور دوں کی حیدر کم سے مین تعلیم بھی مکمل کروں گی، ڈیگری بھی حاصل کروں کی ،نگر جاب ہیں کروں کی ، کیمرے کے سامنے آنا فی دی پینشر ہونا مجھے پسند نہیں ہے

ہمیں کپتان کے لئے جو بھی کرنا ہے وہ ہم کھر یا

والے ہیں اور جمیں ایک نئے پاکستان کی نوید ملنے والی ہے انشاء اللہ۔ 28 اگست 2014ء حيدر كرار، اسلام آباد آفيشل على كتان عالى شان فلاح نے آئیس بھاڑ کھاڑ کر بیا سٹیٹ

بس ا تنا جانتا ہون ، ہو*س کی بی*ہ جنگ زیادہ *عرص*ہ

تک چلنے وانی نہیں ، اس کے تمام شہسوار کرنے

اور پھراینڈ یہ ایڈمن کا نام پڑھا تھا، مگریفین مجر بھی نہیں آتا تھا، اس جے پیدا سے انوائیٹ کیا گیا تها، آج الحاليس اكست تها، ال في تقريباً جويس يَصْنُهُ بعد مِهِ ﴿ كُلُولًا مُعَا ، يَعْنَى وه خاصى ليث بولكَ

''آئی کاٺ بیلواٹ ، یہ کیسے ممکن ہے۔'' وہ بربرالی اور دور سے جھنگا۔

" كيون نهين بوسكنا؟ ثم كيا مجنى مو؟ ا خلاقیات اور خل کی پیچان صرف مهیں ہی وربعت ہونی ہے اور کس کوئیس ہوستی؟ خاص کر مجھے؟" حیدر کے کہتے میں اس کے انداز میں شکوہ کروٹیس لیتا تھا، فلاح کو دوسراً شدید دھیکا لگا تھا، راس نے تیزی ہے گردن موڑی، وہ سامنے کھڑا تها، سفيدعوا مي سوب يه سياه واسكك ييس ملبوس، بے جد شجیدہ، مگر آ تکھیں مسکرا رہی تھیں، فلاح ساكن رەكى \_

''یقین نہیں آر ہا؟'' وہ اس کی آنھوں میں حیما تک کرمسکرایا ، فلاح نے ہونیٹ سیج کئے ، چہرہ ىچىرليا،اس كى آئىھىں بھىڭنے لگى تھيں ۔ا " ابھی تک خفا ہو؟" حیدر اس کی کیفیت سمجھ کر ہی بے قراری سے مجراس کے سامنے آیا

" اہم بات بہیں ہے، اہم بات بیہ

ماهيامه حنا 56 اكتوبر 2014

ماهمامه حما 🗗 اکتوبر 2014

وه بهال سے لوٹ جائے

وہاں ایک جھوٹے یے کا عزم بھی بلند چڻانوں جبيا تھا، وہ متحور تھی خوش تھی، عشاء کی اذان ہوئی کیتان سمیت جس جس نے نماز ادا كرنى تھى كى تئى، ينزال بين آج انوكھا ولولہ يايا جاتا تھا، کیونکہ کپتان اہم اعلان کرنے والے تھ، بالآخر كتان كنينزى حبيت يينمودار موت، ان کی تقریر کا نیک ایک حرف اس کے دل کی آواز عقا، حیدر بھی اس کے ہمراہ تھا اور اس کا بیٹا عبد السمع بهي انقلالي بن كرآيا تقاء كيتان كهدري

و قائداعظم محمعلی جناح سے سی نے کہا، سنومیرے نوجوانو، قائداعظم محرعلی جناح ہے کسی نے کہا،''جناح صاحب! آپ کو کیا ضرورت تھی، ساست میں آ کر ذکیل ہونے کی ،آپ کے پاس نام تھا، عزت اللہ نے دی ہوئی تھی ، بیبیہ بھی بہت تقا، چر کیا حاصل ہوا، الیکن میں آپ ہار گئے، صرف ایک سید ملی ہے۔" 🐪 🖔 🖔

قا کداعظم محد علی جناح نے جواب دیا،

"آپ نے تھیک کہا، میرے پاس سب تھا، اللہ نے سب دیا تھا مر ہمارے یاس آزادمی مہیں تھی، ہارے بنیادمی حقوق سلب ہو رہے تھے، ہم ہندووں سے الگ توم ہیں، ہم ان کے ساتھ مہیں رہ سکتے۔'' میرے نوجوانو، مجھے بھی جب میں سیاست میں آیا کسی نے کہا، بدہی کہا، میں نے جواب دیا تھا، ہمارانسٹم اوپر سے پنیجے تک خراب ہو گیا ہے، یہاں بادشاہت قائم ہو گئی ہے، حقوق عضب ہورہے ہیں، میں یا کتان کی قوم کو یا کتان کے معماروں کو آگاہی دینے انہیں بیدار کرنے آیا ہوں ہمیں ویسایا کتان بنایا ہے، انشاءالله جس كي جدوجهد قائداعظم نے كي تھي اور

بیٹے بھی کر سکتے ہیں۔" وویزم سے کہدری می، اس کی آ واز میں امید ہمئتی تھی ، حیدر کچھ ہیں بولا ، البيته سرا ثبات ميں ہلا ديا تھا، و ہميں كي رات تھي، جب میدلوگ اسلام آباد مینیے، حیدر نے جب گاڑی کا رخ کھر کی بجائے شاہراے دستور کی جانب کیا تو فلاح چونک آھی تھی،اس نے سوالیہ نگاہوں سے حیدر کی جانب ویکھا تھا، جومسکرار ہا

''اس وقت كتان عالى شان كو جاري ضرورت ہے بیوی ،ہم ان کاباز و بن جا میں گے اس دفت تک وہاں رہیں گے جب تک کپتان کو ہارمی ضرورت ہے، جب تک نیا یا کتان مہیں بن جاتا، کپتان میں اللہ کے تصل وکرم ہے اتنا استیمنا ہے، مجھ میں بھی ہے،تم میں ہے۔" وہ بالكل كيتان كے انداز ميں انہی کے لہجے میں یو چھر ہاتھا، فلاح فرطمسرت وقور جوش سے بنتے ہوئے رویڑ می اور سرا ثبات میں ہلانے للی۔

''ہم اس جہاد میں شامل ہو ن گے ، تا کہ ُ نے والے وفت ہمارے لئے بھی ریہ کواہی دیے

لہو میں بھیکے تمام موسم کوائی دیں کے کہم کھڑے تھے وفائے رہتے کا ہرمسافر کوائی دے گا

کہتم کھڑے تھے

اور جب گاڑمی جھوڑ کروہ کنٹینرز کی بلنداور وشوار ركادنول كو كهلا نكت اك دوج كا باته كيرے بينے كوسنجالے كتان كے بندال ميں داخل ہورے شے ان کے جذبات بے حد عروج بەقدە قدم بلا مىں میددصال کوئے جاناں جے زندگی ہو پیاری

میرے نو جوانو، باد رکھو جمہوریت میر ہیں کہ خود تمام مراعات حاصل كركيس اورعوام كوم ماكاني كريش اور بالساني كي دلدل مين دهنسادين، ہم اس یا ک وطن کو ایک اسلامی ریاست بنا نمیں کے انتاء اللہ، کچھ لوگ میر بھی بچھتے ہیں کہ بچھے انتزار کالای ہے، جزل ضاءنے مجھے 1983ء یں وزرات کی پیشکش کی تھی گریس نے تھکرا دی ، مشرف نے مجھے اتحاد کا مشورہ دیا کہ اتن سینیں حمہیں دے دیں گے، گریس غلط نظام کا حصہ نہیں بنا حابتا تھا، آپ خود فیصلہ کر لیں، مجھے اقترار كالا في ب يا بهر 87 ء من واقعي ملك كي توم کی بہتر می کا خواہاں ہوں۔'' کپتان خطاب کرتے دیے،حیدرجھومتارہا،مرشار ہوتارہا، پھر بالآخر وہ اعلان بھی کر دیا گیا، جس کا سب کو انظار تھا اور جس کے لئے دو پہر میں کیتان سب كوبالخصوص يهال آئے كى دعوت دے حكے تھے، كتان نے صرف وزیراعظم کے تھر کے سامنے احتجاجي دهرنا دينے كا بى تكم نبين ديا، بلكه مثالوں ے ای دهرنے کو آئین ٹابت کرتے ہوئے یولیس سے بھی گزارش کی تھی کہ وہ انہیں نقضان نہ پہنچا میں، پولیس کے لئے نیک جذبات کا اظہار كرتے موتے كيتان نے بالخصوص كما تھا كدوه بولیس جی ان کی آجی ہے، یہ نوگ یا کتانی ہیں اور سب ایک قوم میں وغیرہ، کپتان کے اس اعلان کے بعد کراؤڑ میں میکدم جوش وخروش پروھ کیا تھا، کپتان کے خطاب کے بعد دعا ہوتی تھی، اس کے بعد دونوں جماعتوں کے لیڈرز نے ایک بار پھر بالخصوص اپنے كراؤڑ سے يرامن رہے كى پرزور تا کید کی همی، په جماعتیں اس پر امن انداز يين جيها كهستره دن يرامن احتجاج كرني ربي میں، وزیراعظم ہاؤس کی جانب پیش قدمی كرنے كي، ان كے رائے ميں بوليس كے

دستے تھے، کنٹینر تھے ایک کنٹینر ہٹا دیا گیا، پولیس نے مداخلت مہیں کی ، مگر جیسے ہی مظاہرین نے دوسراکنٹیز ہٹانا جاہا،ان بیایک دم سے شیلنگ کی جانے لگی، صرف یہی ہیں کپتان کی جماعت کی جوخواتین اور نیچ کپتان کے آرڈر یہ ہی وہیں ای جگہ یہ تھبر گئے تھان یہ بھی پولیس نے دھاوا بول دیا، نہتے لوگ اور ہتھیاروں سے بیس پولیس کی بلغار ایکیائر ہوتے ہوئے آنسویس کے شیکنگ جورم کھٹے کا باعث تھی ،مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جس پیرامریکہ کی مہریں ثبت تھیں اتن شدت ہے فائر کیے گئے کہلحوں میں وہ پرائن پر جوش اور خوشکوار ماحول تبدیل کرنے کا باعث بن نئیں، اب وہ وسیع سبرہ زار میدان جنگ کامنظر پیش کررہے تھے، جہاں کچھ دیر قبل ال کے خوتی کے لغے کو نجتے تھے، دعاؤں کی بركتون كانزول تقاءاب ايبالكَّتا تقاءآ تكفيل تشمير يا فلنظين مين كفار كي جِرُ ها في ملاخطه كرر بي بين، ایسے ہی مناظر سے ہرسوربرہ کی کولیاں فائز کی جانی رہیں مرد برحواس ہو کرعورتوں بچوں کی جانب بزهے اور نقصان ہوتار ہا، چینیں ہنگامہ شور ادراذیت صرف اذیت، مفته 29 اگست باکتان کی تاریخ میں سیاہ رات سیاہ دن کے طور پیر فم ہو كيا، قيامت مغري كالمنظر ديلهن والول كوخون رلاتا رہا کئی صاحب اقتدار بھی تڑپ اٹھے، مگر فرعون وفت کا دِل چرجھی مہیں کانیا، یا کتان کی تاری میں اس علم کے بعد پہلی بار اہل دل نے بارشل لاء کی جاہ کی ، تمرآمر ونت نے ایسی نوبت میں آنے دی۔ میں

30أكست الوار 2014ء

تيامت خيزرات گزرگي هي ،خون آلود دن طلوع ہو چکا تھا، بیشتر خوا تین اور بیچ مرد بوڑ ھے

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 T PAKSOCIUT

زی ہو جکھے تھے، اپنوں کا اپنوں پیہ ڈھایا جائے والاطلم وتمن كي خوتي كا باعث تقا، مكر انسانيت كرز رہی تھی ، آمر وقت مزید طاقت کے استعال کی جانب ہے مختلف بیان نشر ہور ہے تھے ، دھرنے کا شرکا ء یہ بولیس کا جرا ورستم جاری تھا ،لوگ بھو کے تے، مُر کر بلا کی تاریخ کو پھر زندہ کر دیا گیا تھا، یز ر وفت نے ان مظلوم لوگوں کے لئے یالی اور کھانے یہ یابندی لگا دی بھی، اس پہشم مزید لولیس کے تازہ دم دستے وہاں تعینات کیے جا رہے تھے، کپتان بار بار ایل کر رہے تھے کہ لوکوں کے لئے کھانے اور پینے کی چیز میں آنے دس مگرشهوانی هو کرمبین دنین تھی، ساٹھ سالہ کیتان جوکل تک ایک دم شیر کی طرح نظر آتے تھے، اس سمانح کے بعد جیسے لیکخت بوڑھے ہو کے تھے، میڈیا جاا رہا تھا، آمر وفت نے کری کی حفاظت کی خاطر وہ کر دکھایا تھا جوکسی کے سان و گمان تلک بھی ہمیں تھا ہمیڈیا کا ہی ریکھی انکشاف تھا کہ ہاسپولر سے لاشیں غائب کروا دی کئی تھیں، 744 پولیس آفیسرز نے اس حکم کی داستان کا حصہ بنے سے انکار کرتے ہوئے ڈیونی نبھانے سے ا نکار کر دیا تھا، تمرحوصلے دھرنے کے شرکا کے پھر بھی جوان ہتھ، ہر کوئی د کھ سبہ کرغم سینے ہے لگا کر مجھی برعزم نظرآتا تھا، نے یا کتان کے حصول کے کئے ، انہی میں حیدر کرار مجھی تھا، جس سے کزر جانے والی رات نے عظیم خراج وصول کیا تفاءان كايبارا عبدالسيع اس انقلاب مين شهادت كا جام ييني والاسب من حيمونا ننها شهيد تها، شدید شیکنگ سے انصنے والے جان کیوا دھویں نے بیچے کا سانس روک دیا تھا، جو پھر بحال ہیں مو سكا، فلاح بجهارس كهاتي تهي، جبكه حير كا

"میری دجہ سے ..... بیسب میری دجہ سے

حوصله كمال ضبط تقاب

ہواہے حیدر!'' وہ ترولی تھی ، وہ مسکی تھی ،حیدر نے اس حوصلے ہے اس کے سر برا پنام تھ رکھ دیا۔ ''مضرت امام حسین کا نرمان ہے،حق کے کئے جتنی در سے کھڑے ہو سکتے اتن بوی قربال دین ریڑے کی'' حقیقت ہے بالکل، میں نے بہت دمر کر دی تھی ٹلاح ،میرے بیٹے ہے بڑھ کر میرے باس کچھ لیمتی ہمیں تھا، کیلن ہمت میں ہارو، الله مزیداولادے نوازے گا، انقلاب قربالی کے متقاضی ہوا ہی کرتے ہیں ، انقلاب خون یا نکتا ہی ہے اور ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں اللہ کے تفکل و کرم ہے نیا یا کتان ضرور سے گا۔'' وہ عزم ہے ہے کہدر یا تھا ،فلاح ساکن رہ کئی ،وہ نصور بھی ہیں کر سکتی تھی، حیدر اسنے بڑے حوصلے اور ظرف کا مالک ہوگا،حیرر نے ہاتھ بڑھا کراس کے گال یہ الخيكة نسو كوايي يورون بيمحفوظ كرليا بمتكرايا اور اس کا دھیان سائنے کی جانب مبذول کرآیا، جہاں کپتان اینے عوام کا حوصلہ بڑھانے کوایک بار چرخطاب کررہے تھے۔

''آپ نے اگر سیاست میں دین سے کولی رہنمائی مہیں لینی اور دین نظام بھی نافذ مہیں کرنا تھا لم از کم اتنا تو کر کتلتے ہیں کہ ایک امریکہ نواز لیڈر ہے دور رہیں، جو محص خود کو اوبا ما جیسا کہتا ہے اور امریکہ کوانسانی حقوق کاعلمبر دار کہتا ہے، اس کے ساتھ اتحاد کیا معنی سمجھا جاتے؟ کیا امریکہ کے جرائم نظرانداز کردیں؟ کیا امام مینی کا تول نظر انداز کر دی که امریکه شیطانی بزرگ ہے، کیا دائبر کا فر مان نظرا نداز کر دیں کہ امریکہ اسلام کا پہلے تمبر کا دھمن ہے، ایک محص جو کہتا ہے کہ میں نمینی کی طرح نہیں ہوں (ہو بھی نہیں سکتا 🕽 بلکہ اوباما کی طرح ہوں، اس کے امریکہ نواز ہونے میں کیا شک؟ ایسا تحص یا کتان کوامریکہ

کی مزید جراه گاههیں بنا دے گا خدائخو استہ یا در کھو

نو جوانو ، اکر اب به حکومت یکی کئی تو اس حکومت کے تکبر اور رعونت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، انقلاب خون مانكما برآدها في م انقلاب ے ملے نظریہ مانگاہے ،نظریہ کے بغیر جتنامرصی خون بہالیں فائدہ ہیں ہوگا، میدان میں حاضر ر بنا جا ہے سیکامیانی کا آدھافارمولا ہے میدان میں حاضری کا مقدمہ اگر بیداری نہ ہوتو ہیا ہیا ہی ے جیسے نیند میں چلنا، یا کتان ہے 67 سال ہو گئے، یا کتان کو گئتے بھی 67 سال ہونے کو آئے ،ہم نے نظریہ آپ کودے دیا ،جمہوریت ہے نہیں ہے، جس کا مظاہرہ وقت کے آمر نے کیا ے، جمہوریت یہ ہے کہ اگر وزیراعظم ایک جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو اسے مستعفی ہونا بڑتا ہے،ہم بیباں ہیں ہم بہاں سے ہیں جا تیں گے جب تک جارا مطالبه پورائیس ہوتا ،ہم سب ل کرنیا یا کستان بنا میں گے انشاءاللہ۔'

و انشاء الله مدخواب ضرور شرمند العبير بهوگا، ریشی کی خواہش میں جو سفر شروع ہوا، اس کی منزل اب زیادہ دور کیں 🖰 حیدر 🚅 پرعزم الدايرين كها تقاأورنلاح كوديكها جواسي أي دمكي ر ہی تھی ،امید کی روشنی اس کی آٹلھوں میں بھی پھر

بھی میاں کے میں جا میں کے اتب تک جب تک حقوق حاصل مہیں ہوتے، جب تک زیا یا کتان مبیں بن جاتا۔' وہ سر کوشی سے مشابہہ آ واز میں کہدر ہاتھا۔

سے کہااور اپناسراس کے شانے سے فیک دیا ، دور آسان به جاند زرد تها ، مُرته کا ہواہیں ،اندھیراحتم ہونے کو تھا، امید برآنے کو تھی ، نیا سورج نکلنے کو تھا،تبریلی آنے والی ہیں تھی،تبدیلی آنچکی تھی۔

قار مین کرام! به تحریر مصنفه کی فرمانش پر شائع کی جارہی ہے،اس کے مندرجات مصنفہ کی ذانی رائے ہے، ادارہ کا ان خیالات ہے منفق ہونا ضروری ہیں ہے۔

*\$\$*\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ اچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈائیں أبن انشاء اور دوري آخري كمآب خمار گندم .... دنیا کول ہے .... آواده گره کرد کرد کرد ابن بطوط ك تعاتب من ..... عِلتے ہوتو چین کو چلیئے ..... تگری تگری بحرامهافر ت محطانشارتی کے ..... الربستى كاكرك يين مِانْرُ ..... رل دخش ...... آپ سے کیا پروا ڈاکٹر مولوی عبد الحق قوائدارده المستندينين التخاب كلام مير ڈاکٹر سید عبدللہ طيف نثر مليف طيف غزل المسلمين طيف اتبال ..... لاهوراكيدمي ارين چوک آوردوباز ارلا جور دن: 042-37321690, 3710797 

ہے جھلملانے فی تھی۔ " بهم بھی سبیں ہیں کیتان عالی شان، ہم "انثاء الله!" فلاح نے بھی مسراب ماهنامه حنا 60 اکتربر 2014،

ماهنامه حنا 60 اكنوبر 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM





''کیا؟''وہ اچھل ہی ہڑا۔ ''جھے آئی چھٹی برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور دہ بھی اس آفت کی برکالہ کے لئے تو ہر گز نہیں ، نو ۔۔۔۔ نیورے' اس نے قطعی انداز میں سر کوجنش دی۔۔

"رواحه!" برای ماماتے تنبین نظروں ہے

" بلیز بردی ما! آپ کا بر تکم سرآنگھوں ہے،

ایکن جھے اپنے کان بہت عزیز بیں اور ابھی
میرے روم بین ڈھیروں کام میرے منظر ہیں،
اگر میں چھوڑ کر چلا گیا آپ کی اس لاڈلی کو لینے
کے لئے ، تو واپسی تک میرا دماغ بہت حد تک
خال ہو چکا ہوگا اور پھنے کے قریب ہوگا، لاذا مجھے
آپ معاف ہی رکھیں۔" اس نے کسی گئی لینی
آپ معاف ہی رکھیں۔" اس نے کسی گئی لینی

''اوہ شن!' بڑی ماما کی بات س کے وہ جھلا گیا، حلق سے اترتی جائے کی شیریں اسے کئی سے برتی ہوئی۔ سے برتی ہوئی محسول ہوئی۔ ''منج ہی صبح موڈ غارت ہوگیا۔'' دہ جائے کا آخری گھونٹ حلق میں اورائے ہوئے کا آخری گھونٹ حلق میں اورائے ہوئے

برابردایا۔

د میں تو شکر کر رہی تھی کہ آج اتوار ہے،

ورند تمہارے لئے بہت مشکل ہو جاتی۔ 'بڑی مایا

اس کی برابردا ہٹ نظر انداز کرتے ہوئے بولیں۔

د'کیوں جھے کیوں مشکل ہو جاتی ؟''اس شخے تیوری چڑھا۔

'' ظاہری بات ہے جب تم اسے لینے جاؤ گے تو پھر آفس کو چھوڑ نا پڑے گا، آج چونکہ تم نے آفس نہیں جانا تو پھر تمہارے لئے سہوات ہے۔'' ان کا اطمینان جوں کا توں تھا۔

مكمل ناول



WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



" آپ فکر مت کریں بردی ماہ! آپ کی اداؤی کو بخیریت گھر پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ "

" کیا تھا اگر بہی بات پہلے کہہ دیے۔ اسے گھڑا ہوتا دیکھ کرنور نے کہا، تو وہ اسے گھورتا ہوا دیا گئی روم سے نکل گیا۔

ہواڈا کمنگ روم سے نکل گیا۔

ڈال دی ہے اب پیتنہ بردی مامانے میرے گئے ڈال دی ہے اب پیتنہ بردی مامانے میں استے دن کہا اور انہاں کے میں استے دن ایک جو بجھٹ سے تو جان چھڑ والوں۔ " وہ خود ہی ایک جو بجھٹ سے تو جان چھڑ والوں۔ " وہ خود ہی ا

ایک جمجھٹ سے تو جان چیٹر والوں۔'' وہ خود بی ا بر برا تا ہوائیل نون سے نمبرز پر لیں کرنے نگا۔ ''مہلو ساجد! کہاں ہواس وقت''' ساجد اس کا ڈرائیور تھا اور اپنی مہولت کے لئے بی رواحہ نے ایسے میل نون لے کر دیا تھا،آج چونکہ سنڈے تھالہٰ ذااس کی چھٹی تھی۔

''اییا کرنا، تین کے اسٹیشن پہنے جانا اور علیشا کو لے آنا، پیچان تو لوگے بال تم۔''علیشا تقریباً ڈیڑھ مال پہلے کراچی آئی تھی اور ساجد کو اس وقت بی کا ملازمت می تھی پہاں۔ اس وقت بی کا ملازمت می تھی پہاں۔ '' ٹھیک ہے، بس میمی کام ہے آئی

تمہارے ذھے۔''سِلُ آف کر کے اس نے بیٹا پاچھالا ،ایک مصیبت سے تو جان چھوٹی۔ اس کی بجائے ساجد کو جائے دیکھ کر بڑی ما ا نے خاصی خفگی کا اظہار کیا تھالیکن اس نے اپٹی مصروفیت کا بہانہ کر کے بڑی ماما کو رام کر لیا تھا اور بیہ بہانہ اتنا بودا بھی نہیں تھااسے دافعی پی سی بڑن کانی کام کرنا تھا اور جس وقت اس نے پی سی ٹرن آف کر کے وال کلاک کو دیکھا تو وہ ساڑھے چاہا بجارہا تھا۔ دور سور ترس میں مراف سے جاتے ہے۔

ب رہا ہے۔ ''اوہ، آئی تھنک علیشا کافی دہر کی آپھی ہؤ گی، اچھی بات ہے ملاقات کا ابتدائی مرحلہ کے ہو چکا ہوگا، لگناہے بڑی ماماابھی بھی ناراض ہیں

ورنہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ کوئی مہمان آیا ہوا ور توراً
اس سے ملاقات کا شرف نہ بخشا جائے۔' خود
کلای کے سے انداز میں کہتا ہوا وہ کھڑا ہوگیا،
کین اس معاطے میں وہ خود کوئی بجانب جھتا تھا،
کیونکہ پھیلی دفعہ علیشا کو ائیر پورٹ سے رسیو
کرنے وہ ہی گیا تھا اور راستے میں اس نے
رواحہ کے اشنے کان کھائے تھے کہ بے ساختہ اس
کی جی جا ہا تھا گاڑی کسی ٹرک میں مارد ہے، کم از
کی جی جا ہا تھا گاڑی کسی ٹرک میں مارد ہے، کم از
تھا ہر کھٹی میشی چیز د کھے کر اس کا دل مجلنے لگتا تھا،
اس بات کی برواہ کے بغیر کہ وہ بہلی مرحبہ کراچی
اس بات کی برواہ کے بغیر کہ وہ بہلی مرحبہ کراچی
ان سے ملنے کے لئے آئی ہے اور اسے آئی جلدی
ان سے ملنے کے لئے آئی ہے اور اسے آئی جلدی

ریک کی طرف بردها ہوئی اور بات بہنیں ختم نہیں ہو گی تھی ،اپنے دو ماہ کے قیام بیں اس نے ہر طرح سے رواحہ کوزچ کیا تھا، بس اپنی نا خوشگوار واقعات کی بناء پر رواحہ نے اس سے دور ہی رہنا چاہا تھا، اب بھی صرف بردی ماما کے ڈر سے وہ علیشا سے سلام دعا کرنے کے لئے اضا تھا ورنہ ارادہ تو یہی تھا کہ ڈر یہ ہی

بوري کي قرمانش کر دي تو جهي داي بيطيم ميكن

رواحه بھی تھیں بنا بیٹھارہا مجال ہے ہاتھ بھی ہیڈ

ملاقات ہوجائے۔ وہ بیٹرھیاں اتر کہا تھا، جب لاؤن کا دروازہ کھلا اور علیشا اندر داخل ہوئی اور رواحہ کو حیرت کا جھٹکا لگا،اس نے نے کلر کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا اور ہم رنگ دو پشہاہت سلیقے ہے اوڑھا گیا تھا، چرے پہنہایت سجیدہ بلکدر نجیدہ تاثرات رقم تھے اندر آتے ہی اس نے سب کو مشتر کے سلام کیا تھا۔

ر ''شکر ہے تم پہنچ گئی جھے بہت فکر ہو رہی تھی۔'' بدی مامانے نورا آگے بڑھ کے اسے گلے

لگایا تھا اور علیشا کا سارا صبط جواب دے گیا،
آنسوخود بخو دہی پلکوں کی ہاڑھتو ٹرکرایک سلسل
سے نکل پڑے تھے، جنہیں روکنے کی کوشش میں
اس نے اپنا نحیلا ہونٹ اس بے دردی سے کیلا تھا
کہ اس سےخون چھلکنے کے قریب ہوگیا تھا اور
رواحہ تو گویا اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا، وہ چہرہ
جے اس نے ہمیشہ کھلکھلاتے دیکھا تھا آج
نا قابل یقین کیفیت میں اس کے سامنے تھا۔
نا قابل یقین کیفیت میں اس کے سامنے تھا۔

دائیں جھیلی کی پشت سے اس نے اپنا چرہ ماف کیا اور ان سے علیجدہ ہوئی نور بھی نوراً اس کی طرف کیا اور اسے گلے لگایا، آنسوایک مرتبہ پھراس کی آٹھول میں مجلے تھے اور باہر نگلنے کو بے تاب ہو گئے، آٹھیں زور سے میخے ہوئے اس نے انہیں روکنے کی ناکام سی کوشش کی محمقے

''لی بر یوعلیشا! یو آرآ اسٹرانگ گرل۔''نور نے اس کی کمریہ چھکی دیتے ہوئے اسے کسلی دی تھی، سر کو آئمشکی سے اثبات میں جنبش دیتے ہوئے وہ اس سے الگ ہوئی۔

''جاؤ نور! بہن کے کھانے پینے کا انظام کرو، آؤ علیشا ادھر ببٹھو۔'' بڑی ماما اسے ساتھ لئےصوفے پہ بیٹے گئیں،رواحداس بے بینی کی سی کیفیت میں نیچے اثر ااوراسے سلام کیا۔

کیفیت میں سے انز ااورا سے سلام لیا۔
''وعلیم السلام!''اس نے بل کی بل نظریں
اٹھا ئیں، ممہری براؤن خبد رنگ آنکھوں میں ہر
طرف سیلاب تھا شناسائی کی ہلکی می رمق بھی نہ تھی، اب کی دفعہ رواحہ کو چیرت کا دوسرا جھٹکا لگا

دو حمین تو میں مجھی بھول ہی نہیں سکتی رواحہ احرا کیونکہ حمیس میں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے، بہت ستایا ہے، تم ہمیشہ جھے یاد رہو گے۔' علیشا نے بہت چٹخارے لیتے ہوئے یہ جملداس

ماهنامه حنا 🚓 اکنوبر 2014

نے اس کی چیرت کوحم کرنا جاہا۔

''عد ہونی ہے مبالغہ آ رائی کی رواحہ! اب

المریکھا، اس کے حمایق اس سے پہلے ہی

" من حمايتي مول لو خود كيا مو؟ رحمن

"میں خوانخواہ رستنی مول لوں اس ہے،

'' بمِن کرو، اب لڑنا مت شروع کر دینا۔''

''نور! تم کحاظ رکھا کرو د ہوا ہے تم سے اور

'' کتنے بجے آنا ہے مس علیشا فرحان

فیک پڑے ہیں۔' اِس کا انداز صاف چُرانے

اول ''نورتواس کے انداز پر ملے ہی جری بیضی

ا بھی مجھے این زندگی بہت عزیز ہے۔'' رواُحہ کو آ

گزشتہ دنوں کے واقعات ہر گزنہیں بھولے

تہمینہ نے لو کا تو وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔

رواحه! تم بھی ہر بات میں بحث مت کیا کرو'

نے'' رواحہ نے فورآ ان کا موڈ بحال کرنا جا ہا،

نور نے اپنی بے ساختہ امُد آنے والی مسکرا ہے کو

''استیشن؟''رواحه کوجیر**ت کاجمنهٔ انگا**\_

' تعلیشا فرحان اور لاہور سے کرا<u>حی</u> تک

'' کسی مجبوری کی مجہ سے وہڑین میں سفر کر

''مجبوری مہیں ایرونجر کی خاطر۔'' رواحہ

رہی ہے درنداس نے بائی ائیر ہی آنا تھا۔'' نور

نے طنز آ کہا، پھر بڑی ماما کی تیز نظروں کومحسوں

'تین کے بہنچ جانا اشیش ''

ريل گارِي ميں سفر؟''

كريح فورأ بولايه

انہوں نے ہاری ہاری دونوں کوڈا ٹٹا۔

وہ اتن بھی ال میز ڈئیس ہے۔''نورنے قدرے

برہم نظروں سےاسے دیکھا۔

IETY COM

كى ميكن يدكوشش برى طرح ناكام مونى هي ،اس كا دل و د ماغ البحى بهي عليشا فرحان مين اثكا بهوا

ተ ተ ተ

کر جنگے، راٹ کا کھانا وہ تھکاوٹ کا بہانہ کرکے كاخاطرا حيفا خاصاا بتمام كياتها

بنانے کی اس نے اپنی می کوشش کی تھی،رات بھر رونے کی وجہ سے آواز بھی بیٹھی کئی تھی ، اس کی بھاری ہولی آواز بدرواحدنے چونک کے آھے ھیں، کل کے مقالے میں چرے یہ پرمردی شخرے سے بے چینی ہول ۔

'' تحریفوں کے ماشکایات کے؟'' نور نے

''شکایات کے ہیں بھٹی العریفوں کے ہی، كيونكه جم بين تحريفون كے قابل\_"انہون نے

''بس باتیں کروالوجتنی مرضی آپ ہے، تین دن سے وائر روم کائل پراہم کررہا ہے، لئی د فعد کہہ چکی ہول سی پلمبر کو بلوا میں اسے تھیک كرواليل - " تبهينه لو كويا يهليه اي ميري بيتهي تفيس، رواحداور نور کے لیوں پہ دبی دبی مسلرایٹ چیل کئی،علیشا کویا سارے ماحول سے لا تعلق تھی،

''بیٹھ جاؤروا حدا کھڑے کیوں ہو۔''وہ جو مشش و بنج کی کیفیت میں کھڑا تھا ہوی ماما کے کہنے پراس کے سامنے ہی سنگل صوفے یہ بیٹھ

دو کسی ہو علیشا؟ <sup>دو</sup> وہ جو صرف کھڑے کھڑے سلام کرنے آیا تھا پہتہ جمیں کیوں اب جاہ رہا تھا کہ اس سے بیٹھ کے باتیں کرنے، جواب دے کی بجائے اس نے صرف سر اللانے یہ اکتفا کیا تھا، اس کی جھیل پلکوں نے رواحہ کواچھا خاصا ڈسٹرب کیا تھا۔

ای وقت نور جائے کی ٹرالی ڈھیروں لواز مات سمیت تعسیت لان تھی،علیشا نے صرف ایک گلاک ساده پالی ینے په اکتفا کیا تھا، بزی ماما اور نور کے بے جدا صرار پہاس نے صرف ایک آدھ چیز ہی چھی تھی۔

" میں اب آرام کروں گی آنٹی! بہت تھک کی ہوں۔'' اس سارے عرصے میں ایس نے رواحہ یہ ایک کے بعد دوسری نظر مہیں ڈالی تھی ،وہ تو شايداً بيخ وجود سے بھي لا تعلق ہور ہي تھي۔ 

کونور مہیں بیڈروم تک چھوڑ آلی ہے۔'' نوراسے

" بيه عليشا كوكيا هو كيا ہے؟ صرفٍ ڈيڑھ سال کے قلیل عرصے میں وہ سرتا یا بدل کی ہے، کوئی انسان ا تناہمی بدل سکتا ہے؟ " اپنے بیٹر روم میں آ کے بھی وہ سلسل اس کے متعلق سو بے

' لکین مجھے اس سے کیا، وہ اینے یا روئے۔" اس نے اپنے خیال کو جھٹکنے کی کوشش

سے کہا تھا ،وہ نہ جا ہے کے باوجودا سے یادر کھے ہوئے تھااوروہ جا ہتے ہوئے بھی اسے کیے بھول

''ارے .... واہ بھئ! آج تو حاری بٹی آئی ہے۔' قاسم انکل اسے ناشتے کی تیبل بیدد مکھ مول كر كئي من وحالانكه تهيئه آني اور نورن اس

" كي بي الكل؟" ليج كوز بردى بثاش دیکھا، سرخ متورم انتہیں صاف چنگی کھا رہی ا کرچہ کم تھی مکر یاسیت ، شجید کی اور بے تحاشا دکھ کے تاثرات منوز برقرار تھے، رواحہ کے دل کو

مینا میرے بارے میں تو تم این آئی سے پوچھو، لعر ايفول كے بل باندھ دين كي- 'وه خود ای این بات کامزہ لیتے ہوئے مسلرائے۔

تجمي كفتكويين حصه ليابه

فرضی کالراکژ ائے۔

ماهنامه حنا 66 اکتوبر 2014

نظریں جھکائے وہ بہت آئشکی سے حائے کے سپ لےرہی تھی۔

" ملیشا ارات بھی تم نے کھانا نہیں کھایا اب خالی جائے معدے ہیں مت انڈیلو، بیرسینڈوچ لو، بہت مزے کے بنائے ہیں نورنے۔'' تہمینہ نے سینڈوچز اس کی طرف بڑھائے تو کسی روبوٹ کی ماننداس نے ایک سینڈوچ اٹھالیا۔

'' بھئی! خوب اٹھی طرح خاطر مدارت کرو ہاری بین کی۔'' قاسم انگل خوشد کی سے بولے۔ ''رداحہ! تم بھی ٹائم نکال کر سیر شیر کراؤ

علیشا کو بلکہ سب کل کے کوئی نیر وکرام تر تنیب دے لو، سب بى كى آؤننك مو جائے كى ـ ' اب كى ذفعه وه رواحه سے مخاطب ہوئے ، طبعی طور پر وہ ا کیک ڈنڈ و دل اور ہنس مکھ انسان تھے۔

''بالكل يايا! مِس بھى يېي سوچ راي تھی۔'' ٽور نے فوراً ٹائندگی۔

''اور بھئی علیشا! گھر میں سبٹھیک ہیں؟'' بالآخرامين كعروانون كاخيال آبن كبيا تعابه

"جى!" وه سابقة الدان يس بر بلات

"ادی خریت سے یو کے اپنے گیا؟ جاب سيي ہاس کي؟"

﴿ كَالِي خِيرِيت سے ﷺ محمع میں ، فون یہ اطلاع دی تھی انہوں نے اور جاب تو فی الحال ٹرائل بیٹر یہ ہے۔ ایکی مرتبدای نے اس قدر طومل جملهادا كما تفأيه

" بے ہادی کب یو کے چلا کیا اور وہ بھی جاب کے سلسلے میں، جیرت سے بھے پت بی تہیں۔" رواحہ کو اپن بے خبری پدافسوں ہورہا

یادی سے اگر چہاس کی پہت گاڑھی دوئی تهیں تھی تا ہم سلام دعا ضرور تھی، وہ جب بھی

ُ خود بھی ہیں جا ت<sup>ہ</sup> تھا اس نے بیسوال کیوں بوجھا ، علیثائے ایک مل حمرت ہے اسے دیکھا، اگلے ای کھے نگامیں جھکا کے وہ آ مسلی سے بولی۔

کراچی آنار داجه سے ضرور ملیا تھا۔

ہے ہی جواز کڑھا۔

''ہوگئ ہوگی کوئی ایرجنسی''اس نے خود

" " ليكن عليشا كا يون كرا حي آنا اور بالكل

'' کہاں ہو بھئی، میں کیا کہدرہا ہوں۔''

'' آج بواےای ہے ڈیلی کیشن آرہاہے،

ان کی فائل کو مملے ہی اسٹڈی کر لیما اور اگر ہو

سکے تو ان کی ویب سائیڈ کا بھی وزٹ کر لینا

تمہارے کئے سہولت رہے گیا۔'' نیکین سے

ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ کھڑے ہوگئے کچر

''ادکے بھئی احیصا علیشا بیٹا! بالکل تکلف

تہیں کرنا تمہاراا پنا کھرہے۔'' تبہینہ کے ہاتھ سے

بریف کیس پکڑتے ہوئے انہوں نے علیشا کے

سریه ہاتھ رکھا اور ہاہر نکل کیئے، تہمینہ بھی انہیں

طرف بره ه کئی،اب تیبل پیصرف وه دونول ہی اره

. کئے تھے،رواحہ نے ایک نظرا سے دیکھا اور پھروہ

خود کواس سے بات کرنے سے روک نہیں سکا

'' آپ کی طبیعت تو نھیک ہے علیشا ؟''وہ

نون کی گھٹی بجی تو نوراٹھ کے فون اسٹینڈ کی

تہینہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

''ميرا بريف کيس لا دو۔''

حیوڑنے کے لئے باہرتک کئی تھیں۔

بدلا ہوا اِنداز، ہادی کا اجا تک جاب کے لئے بو

کے جانا ، ہیں کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ ' وہ چر سے

قاسم نے اس کے سامنے ہاتھ کہریا ، تو وہ جیسے

ماهنامه حنا 📆 اکنو بر 2014

اوروہ علیشا فرحان جیں نے بھی جیب رہنا تہیں سیکھا تھا جب وہ بولتی تھی تو بردے بردوں کی بوتی بند کروا دیتی تھی، نجلا بیٹھنا تو اس نے سیکھا ہی ہمیں تھا، آج تک سی میں یہ ہمت ہمیں پیدا ہو سكى تھى ، كەدە علىشا فرمان پرانگى اتھا سكے،اس كى خوداعما دي کي تو مثاليس دي جالي تھين ، جب اس کے اپنوں نے اسے مٹی میں رول دیا تو دوسرے کیا خاک عزت کرتے؟ آسان کی بلندیوں سے وہ یا تال کی گہرائیوں میں جا گری تھی ، پھر تو ا کے

صرف اس کی وجہ سے کیا تھا اور اسے کرا جی جیجے . كرخود تنها رہنے كا فيصله بھى امائے مبرف اس كى وجد سے کیا تھا، گزشتہ ڈیروہ سال سے اس کی زندگی میں اتنی تبدیلیاں آئی تھیں کہ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے بھی لرز جاتی تھی آپ ية بين تقدير كسست بلننے والى تھى۔

عقب ہے آئی نور کی آوازیہ وہ بوجھل دل گئے اس کی طرف بلٹی ،اس کی آنکھٹوں میں بمی دیکھ کے نور بےقرار ہوگئی۔

'' کیوں چند ہے وفا لوگوں کی خاطر خود کو بلکان کرتی ہو، دفع کروانہیں شکر کروخدانے تمہیں ان سے علیحدہ کر دیا ، خدا کی لائھی ہے آواز ہے تم دِ مَكِيهِ لِينَا ان سب كا انجام بهت بھيا تک ہوگا، جو کسی کے ماتھ برا کرتا ہے اس کے اپنے ساتھ سب سے برا ہوتا ہے۔'' نوراس کے کندھے یہ ہاتھ رکھےاہے کہا دیتے گئی، وہ تو پہلے ہی بمشکل

ڈات کے برنچے اڑائے گئے ،اس کے کردار پر کیچڑا حیمالا گیا، وہ کوڑی کی بھی بیس رہی وہ، نے مول کرویا اس کی ذات کو ۔

الی جیب کی که بادی اور ماماس کی آواز سننے کو

ں ہے۔ وَہَ جَانِی مِقِی ہُو کے جانے کا فیصلہ ہادی نے

''علیشا! یہاں آلیلی کیوں کھڑی ہو؟''

كول موتى بي؟ اس كے كلكھلاتے لب باجم پوسٹ كيون رہنے لكے بين؟ جَكُمُكُاتَى التَّكْصِينَ آنسوؤں ہے کبریز کیوں رہنے تکی ہیں؟'' وہ جتنا سوچتا جار ہاتھاا تناہی الجھتا جار ہاتھا۔

بونا توريرها بي تفا كه عليشا فرحان كي مسلسل غاموتی په وه جشن مناتا ، جتناشکرادا کرتا اتناہی کم تھا، مر ہوا اس کے برعلس تھا، اس کے الجھے، بھرے رویے نے رواحہ کو بری طرح ڈسٹرب كيا تقا اور كيول كيا تعا وجه وه خود بھي في الحال مجھ

زياده عرصتهين هوا تفااتهمي ذيريره سال يميك بی تو وہ پہل مرتبہ ان کے ہاں آئی تھی ، رواحد کو گزشتہ واقعات ہر گزہبیں بھولے تھے۔ ተ ተ

بدی ماما اور نور جب سے لاہور سے آئی تھیں دونوں کےلبوں بیا یک ہی نام تھا۔ ''علیشا!''علیشا ایمی ہے،علیشا دلیل ہے، رواحہ کے تو کان یک چکئے تھے، بروی ماما کے سی عافي والے كى شادى تھى لا جور ميں اور وہيں ان کی ملاقات ندرت سے ہوئی تھی ، ندرت اور تہینہ آپس میں کرنز تھیں، شاری سے میلے تو میل ملاقات ہوئی رہتی تھی ، کیلن شادی کے بعد الگ الگ شہروں میں رہنے کی وجہ سے بھی آیک ووسرے سے رابطہ ہی ہیں ہو مایا تھا۔

ندرت ، تہمیندا ورنور کوشادی کے بعد براے اصرار ہے اپنے کھیر لے آئی تھیں، وہیں نور اور علیشا کی خوب بن کئی تو انہوں نے بصد اصرار انہیں تقریباً دو ہفتے کے لئے اپنے کھر ہی روک

ندرت کی تین اولادی تھیں،شیراز، ہادی اور علیشا، علیشا سب سے چھولی اور کھر بھر کی لا ڈی تھی، تہینہ اور تور نے آتے وقت علیشا اور

مامنامه حنا 🔞 اکتربر 2014

خودیہ جر کئے ہوئے تھی، ہدردی پاتے ہیاس ے سینے بدسرر کھے صبطے کھونے لگی۔ " · بخصے مجھ ہیں آتی نور! کہاں مجھ سے علطی

ہوئی،کون سااییا گناہ سرزد ہواجس کی اتن سلین را ملی بھے، میں جتنی بھی بری تھی نور! میں نے آج تك سي كا براتبين جابا سي كو تكليف تبين بنياني بهرمير \_ ساتھ ايسا كيون؟" وه بلكنے لكى، نوركا اينادل ملحك لكاب

و کناه نبیس موانتهبین تو تمهاری کسی نیکی کا صلدملا ہے جوایے کمینے، بے غیرت اور بے حس المانون سے اللہ رب العزت نے تمہیں بحالیا، غلط سلط سوچوں كا دماغ ميں جكه دينے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالی کاشکر ادا کرواور اس سے احیمانی كى اميد ركلو-" اسے دولوں مازوں ميں سمينة ہوئے نور نہایت مجبت اور اپنائیت سے اسے

ورميلو..... كيا بوريائي؟ "رواحه جوبرك مودٌ میں مُنگنا تا ہوااو پر ٹیمرس میہ آیا تھاان دونوں کو د كه كرا يكدم تعنفك كررك تميا، عليها فورأ إس سے علیحدہ ہوئی اور تیزی سے اس کی سائیڈ سے نکتی ہوئی سیرھیاں اتر کئی۔

المعلیشا كوكيا بوا" وه اس كے روانی سے ستے انسود کھ چکا تھا،اس کے آنسووں نے دل میں عجیب الحیل می محالی تھی وہ بوچھے بنا ندرہ سکا۔ '' جونہیں ہم جائے ہو گے۔'' وہ فور آبات بدل کئی، رواحہ نے المجھن ز دونظروں سے اسے

و میں ویکھوں شاید ماما بلا رہی ہیں ہے وہ مجھی کتر اگر چکی گئی تو روا حہ عجب وسوسوں می*ں گھرا* وہیں کھڑارہا۔

" كَمِا عليشا كے سِاتھ كوئى مسئلہ ہے؟ أكر ہے تو کیا ہے؟ وہ اتن تم صم اور کھوئی کھوئی سی '' بنی! می*ل تعلیک ہول۔'' کیجے میں* اجنبیت

''ناشتہ تو دُھنگ سے *کریں ، پچھ بھی نہیں لیا* 

آپ نے۔''اے اٹھنے کے لئے پرتولٹا دیکھ کروہ

یے اختیار ٹوک گیا ،شکر تھا کہ تور یہاں نہیں تھی

ورندتو شایررواحه کے ایے رویے یہ بے ہوش ہی

' تعلیشا! تمهاری ماما کا فون ہے۔ "نور نے

دور ہی ہے ہا تک لگائی تو وہ نوراً کری دھلیل کے

کھڑی ہوئی ،رواحہاس کی پشت کودیکھ کررہ گیا۔

بزاد شوار ہوتا ہے ذراسا فیصلہ کرنا

که جنوں کی کہانی کو

یہاں تک یا در کھنا ہے

کہاں سے بھول جانا ہے

کہاں روروکے ہنساہے

کہاں آواز دین ہے

کہاں خاموش رہناہے

کہاں سے رستہ بدلناہے

کہاں سے ملیٹ کرآنا ہے

تھا'' در د کا موسم''

وافعی فیصلہ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے اور اس

فيفلح يوتمل كرنا دشوارتز اورغمل يراستفامت اختيار

کرنا دشوار ترین، میر محن راسته اب اسے تنها ہی

طے کرنا تھا کہ اعتبار کا موسم تو کب کا گزر چکا

ہے، نەصرف اعتبار بلكه مان، جا بت،خوداعادي

ہرموسم کزر چکا تھااب تو صرف آیک ہی موسم بچا

کتنا ہے اعتبار کر دیا گیا تھا اسے، اس کی

کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے

اسے کتا بتانا ہے اس سے کتنا چھیانا ہے

بیالی ہے زبالی کو

د میں کر چکی .....بن <u>\_</u>''

كاتاثر خاصاواتع تقابه

اس کی بینی کوکرا چی آنے کی بھر پور دعوت دی تھی۔
تب تو نہیں البتہ چند ماہ بعد علیشا کرا چی آئی تھی۔
''ارے بابا! اندھا نہیں بوں میں، پچان
کول گا۔'علیشا کوائر پورٹ سے رسیوکر نے چونکہ
رواحہ نے جانا تھا ای لئے نور، علیشا کی تصویر
اسے مبنح سے ہزار مرتبہ دکھا چکی تھی، وہ آفس کے
النے نکلنے ہی لگا تھا جب نورا کی مرتبہ پھراس کے
لئے نکلنے ہی لگا تھا جب نورا کی مرتبہ پھراس کے
پچھے تصویر نے کے لیکی تو وہ عاجز آکے بولا۔
پچھے تصویر نے کے لیکی تو وہ عاجز آکے بولا۔
پچھے تصویر اپنے کے لیکی تو وہ عاجز آکے بولا۔

پر ی رواحہ! حیری ماتو تو پیکھور اپنے پاس رکھلوکیا پیتہ تہمیں علیشا کی شکل بھول جائے اور تم اس کی جگہ کسی اور کو اٹھا لاؤ کی نور ہمیشہ بولنے کے بعد سوچی تھی۔ ''لاحول ولاقوۃ الا باللہ! تم تو ایسے کہ رہی

ہوجیسے میں کسی کو اغواء کرنے جارہا ہوں۔'وہ
بھنا کے بولا اور غصے سے تن فن کرتا ہا ہرنکل گیا۔
اسے یا د دلایا تھا، وہ پورے ٹائم پدائیر پورٹ بہنچ
گیا تھا اور علیشا کو بہنچانے میں اسے قطعا دشواری
پیش نہیں آئی تھی، ریڈ گھٹوں سے او نچی شرث،
پیش نہیں آئی تھی، ریڈ گھٹوں سے او نچی شرث،
پیش نہیں آئی تھی، ریڈ اور بر بل ٹائی اینڈ
ڈائی کا بڑا سادو پٹ لا بروائی سے دا تیں بائی اینڈ
ڈائی کا بڑا سادو پٹ لا بروائی سے دا تیں بائیں جھٹاتی وہ
ڈالی، شولڈ کٹ بالوں کو دائیں بائیں جھٹاتی وہ
فالباس کی تلاش میں ہی نظریں دوڑا رہی تھی،
قریب جاتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کروایا
قیا۔

''یں رواحہ ہوں نور کا کرن ۔''
''یں علیشا ہوں کیسے ہو؟ ویسے ویکھٹے میں اقد ٹھیک ہی نگ رہے ہو، پر میراحال بہت برا ہے جلدی سے نگلویہاں سے، میری برابر والی سیٹ پہ ایک امال فی بیٹی تھیں ، اللہ معاف کرے سارے ایک امال فی بیٹی تھیں ، اللہ معاف کرے سارے راستے اپنی بہو کی چغلیاں لگائی رہی ہیں ، میرے تو سر میں ور دشروع ہوگئی ہے۔'' اس کے ہمراہ تو سر میں ور دشروع ہوگئی ہے۔'' اس کے ہمراہ

چلتے ہوئے وہ تو یوں بول رہی تھی جیسے برسوں کی شناسرائی ہو، رواحہ کو باتو نی لڑکیاں بالکل اچھی مہیں لگتی تھیں، جبھی اسے اچھی خاصی کوفت ہوئی تھی اور پھر یہی نہیں اس نے راستے میں بھی اسے اچھا خاصاز ج کیا تھا۔

''ہائے اللہ! یہاں بھی پانی پوری ملتی ہے، اسٹی مزے کی لگ رہی ہے رواحہ، ذرا گاڑی تو روکنا۔'' آپ جناب کے خاطب کی بجائے وہ ڈاکر مکٹ'' تم' ' کا صیغہ ہی استعال کر رہی تھی، رواحہ کے کانوں یہ جول تک نہیں ریسکی وہ خاموثی سے ڈرائیونگ کرتار ہا۔

''اچھا..... چلو سے دہی بڑے ہی لا دو۔'' تھوڑا آگے جاکے اس نے پھر فر مائش کر ڈالی، رواحد کان کیٹے ڈرائیونگ کرتارہا۔

اگر شہارے پاس ہیے تہیں تو میں اسے پیپول سے لے لیتی ہوں۔ 'اسے کس سے من شہوتا دیکھ کروہ دانت کیکھا کر بولی۔

''فضول کامول کے لئے میرے پاس ٹائم نہیں ، مجھے واپس آفس بھی جانا ہے ایک ضروری کام جھوڑ کر آ رہا ہوں۔''اس نے طعنہ ایسا دیا تھا کہ اسے بولنا ہی پڑا، آخر میں وہ جماتے ہوئے لیج میں بولا تھا۔

" تو نہ چھوڑ کر آتے ، میں نے کون سا تمہارے انظار میں ساری عمرائیر پورٹ پہ بیٹے رہنا تھا، خود بی چلی جاتی ۔ "اس کا جماتا لہجدا سے سلگا بی تو گیا اور رواحہ کا جی چاہا ایک لیجے کی تاخیر کیے بغیر ایسی بدلحاظ اور منہ بھٹ لڑی کو گاڑی سے نیچے اتاروے ، ہڑی ماما کالحاظ مانع تھا ورند شایدوہ ایسا کر بھی گزرتا۔

الراح مارے بری ماما اور تور بڑے پرتیاک انداز میں اس اور تور بڑے پرتیاک انداز میں اس این این اور تور بڑے پرتیاک انداز میں اس کاموڈ البندا تا آف تھا کہوہ ۔'' اس کے ہمزاہ نے کھانے پر ماھنامہ حنا 10 اکنوبر 2014

البتداس سے پھر تکراؤ ہوا تھا، بڑی مایا ایک ایک ڈش اٹھا کے اس کے سامنے رکھ رہی تھیں، اسے اتی اہمیت دیئے جانے پہرواحہ کو اندر ہی اندر ہیکسی ہوئی تھی۔

''رواحہ! تم کیا سلاد ہی ٹونگے جارہے ہو، یہ اپنے پہندیدہ کریلے گوشت لو نال۔'' اس کی ناز برداریوں کے درسیان بالاخر بڑی ماما کواس کا خیال آئی گیا تھا۔

" رہے دیں آئی اجن کا مزاج پہلے ہی کر یلے جیسا ہونے کی صرورت نہیں۔" علیشا تو اس کے رو کھے تھیکے مروی ہیٹھی تھی اس کے رو کھے تھیکے رویے یہ دوپہر سے ہی جمری بیٹھی تھی ، اس کی بات س کے تہمینہ اور تور کے لیول پہمسکر اہٹ بگھر بات س کے جہینہ اور تور کے لیول پہمسکر اہٹ بگھر اس کے جبکہ رواحہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئ ، اس نے خوانخوار نظروں سے اسے تھورا، جو بڑے اس کے مورا، جو بڑے مرکب کے اس کے مورا، جو بڑے کے اس کے مورا، جو بڑے کے سے مرے کیا اور دوبارہ سلاد کھانے لگا۔

''ہونہہ ..... ایک کو گریلا اور سے نیم چڑھا۔''وہٹاکسکوڑ کے بولی۔ ''تم .....'' رواجہ کی قوت بر داشت جواب

''تم .....'' رواحه کی قوت برّداشت جواب سنے گئی۔

بھنے مزاج والے لوگوں کے لئے بوی اکسیر دوا ہے، جلے مزاج والے لوگوں کے لئے بوی اکسیر دوا ہے، شمیت تو کرکے دیکھو، آزمائش شرط ہے۔ "
اس کے غصے کی قطعاً برداہ کیے بغیر وہ بڑی اپنائیت ویگا گئت سے ٹازک سافرائفل والا با وک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ہوئے بولی، بے اختیار رواحہ کا جی جانا ہے باوک ای کے سر پہدے مارے۔ اس کی طرف جمی نہ علیشا!" تور ہے ساختہ بنس ارے۔ اس ختہ بنس اللہ اس کے سر بہدیت ہارے۔ اس کا مرب کے سر بہدیت ہارے۔ اس کے سر بہدیت ہارے۔ اس کی مرب کے سر بہدیت ہارے۔ اس کے سر بہدیت ہیں۔ اس کے سر بہدیت ہیں۔ اس کے ساختہ بنس اس کے ساختہ بنس اللہ کے ساختہ بنس اللہ کی ساختہ بنس اللہ کی ساختہ بنس اللہ کے ساختہ بنس اللہ کی ساختہ بنس اللہ کی ساختہ بنس اللہ کے ساختہ بنس اللہ کی ساختہ بنس کی ساختہ بنے کی ساختہ بنس کی ساختہ ہی ساختہ بنے کی ساختہ ہی ساختہ بنس کی ساختہ ہی ساختہ ہی ساختہ ہی ساختہ بنس کی ساختہ ہی ساختہ ہی

'' دوسرول کے مزاج کو جانچنے اور پر کھنے کی بجائے تم اپنے کام سے کام رکھوتو زیادہ بہتر ہے۔'' وہ الفاظ چہا چہا کے بولا، جب دہ منہ بھٹ اور برتمیزلڑ کیول کی طرح اس پر کمنٹ پاس کر رہی تھی، تو وہ بھی اس کے مہمان ہونے کا کیونکرلحاظ رکھتا۔

" ارداحه میشها تهیں کھاتا، اے بالکل بہند

''اووا اب میں جی، اس میں بیجارے

وضاحت کرنے بروہ جیسے بڑی مجھداری سے سر

رواحہ کا کوئی قصور نہیں، شوکر کی کمی کی وجہ سے

مزاج ولیے ہی ڈاؤن رہنا ہے۔'' نور کے

ہلاکے بول، جبکہ 'بیجارے رواحہ'' کے الفاظ اسے

اجِعا خاصا سلكا محك تتھے۔

''اوہ ..... تو تم بول بھی لیتے ہو، ویری گذ خوب گزرے گی۔'' دہ کویا اس کی بات سے خط اٹھا رہی تھی، ٹور کے لئے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہور ہا تھا، اس کے چبرے کے اتار چڑھاؤ علیشا کومزے دے گئے تھے، جبکہ دہ اس کے مشہ لگنے کی بجائے دو جار لقے زہر مار کرکے ہی اٹھ سیا تھا، بڑی ماما نے اگر چہاسے کافی رد کا تھا مگر اس کا تو سارا موڈ ہی غارت ہوگیا تھا۔

#### ተ ተ

اس دن کے بعد رواحہ نے پوری کوشش کی محقی کہ علیشا سے کم سے کم سامنا ہواور اپنی اس کوشش میں کہ علیشا سے کم سامنا ہواور اپنی اس کوشش میں وہ خاصا کا میاب بھی رہا تھا، آج چونکہ سنڈ سے قال ورچھٹی تھی، برائے باپا بھی گھر میں ہی موجود تھے، سنڈ سے والے دن وہ چاروب بیٹھ کے خوب گپ شپ لگایا کرتے تھے، وہ لا دُنج میں آیا تو برائے باپا، یا ما اور نور کے ساتھ ساتھ علیش بھی وہیں موجود تھی اور حسب عادت خاصا علیش بھی وہیں موجود تھی اور حسب عادت خاصا جہائے رہی تھی، برائے یا یا اس کی ہاتوں یہ محفوظ چہائے رہی تھی، برائے یا یا اس کی ہاتوں یہ محفوظ چہائے رہی تھی، برائے یا یا اس کی ہاتوں یہ محفوظ چہائے رہی تھی، برائے یا یا اس کی ہاتوں یہ محفوظ

ماهدامه حناه اکنوبر 2014

\_どと

'میرے سریہ سینک ہوں یا بال <sup>بمہی</sup>ر

'' فث اب، مجھے نسول میں فری ہوئے

"اور مجھے نضول میں جلنے کڑھنے والے

، وحتهمیں کیااحیما لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے جھے

"بالكل .... اى طرح مجھے بھى اس ہے

ہے۔''جیب رہنا تو اس نے بھی جیس سیکھا تھا۔

والى لرُكيان ما لكل المجمي مهين لكتين \_" وه د مارُا

اس کی دہاڑ پر سکنے کی بجائے وہ تعلکھلا کر ہنس

لوگ بالکل چھے ہیں لکتے۔''ادھارر کھنے کی تو وہ

اس سے کوئی سرو کارمیں ۔ ' تندخو کیجے میں کہنا و

کوئی سردکار مبین که مهین تصول میں فری ہوئے

والی لڑ کیاں بری للتی ہیں یا جیب حایب رہے

والی۔'' وہ ڈھیوں کی ملکہ اس کے پیچھے ہی چکی

"" تم آخر جامتی کیا ہو؟" وہ جیسے زج ہو

رُونتهبين لوّ بالكل بهي نهين \_'' وو ايك مرج

پھر اپنی بات کو خود ہی انجوائے کرتی تھلکھلائی

رواحہ کا جی جا ہا ہے اٹھا کریائی میں تخ دے ،خود

کو کچھ جھی گہنے سے باز رکھتے ہوئے وہ سر جھنگتے

''<sup>د</sup>بسی.....اتن جلد ہی ہار گئے؟''علیشا \_

ِ ای وفت نور اسے آ واز میں دینے گلی تو و

ایک مسکرانی نگاه اس به ژال کرنور کی طرف بود

کی،رواحدنے بلامل جانے یہ خدا کا فحکر ادا کیا

محویاس کی خامش کابھی مز ولیا تھا۔

ہوئے آگے بڑھ گیا۔

ان ہےآئے بڑھ گیا۔

مجھی قائل نیکھی۔

ہوتے ت<u>عق</u>ے لگارے تھے،اس كاحلق تك كروا ہو گیا، جی تو جا ہا میبیں سے واپس بلٹ جائے مر بڑے بایا ند مرف اسے دیکھ کے تھے بلکہ انہوں نے آواز بھی دے ڈال تھی۔

'' دیکھیں نہ انگل! میں یہاں سیرو تفریح کرنے آئی ہوں نہ کہ لوگوں کی سڑی بسی شکلیں دیکھنے کے لئے اور اٹھی تک میں نے کرا جی کا أيك كينك سيأت مجهى مهين ويكها-" وه جوتهي صوفے بی قاسم انگل کے برابرا کے بیٹھاعلیشا کی رگ شرارت بحرک آتھی ،''سرم ی کبی شکلیں'' سے اس کی مراد کون تھا اور کوئی تھے یا نہ تھے رواجہ بخون سمجھ گیا تھا، ای لئے جلبلا کے پہلو بدلا تھا۔ " مجھئ سے ماری بنی کے ساتھ ، چلو بھئی ایسا کرتے ہیں کہ آج بنی یروکرام بنا کیتے ہیں ، ای بہانے ماری بھی آؤننگ ہوجائے کی ، کیا خبال ہے تہینہ؟'' آخر میں انہوں نے بیوی سے دائے لی۔

رواحہ ہے کہوں کسی دن مچھٹی کرکے علیشا کو تھمانے پھرانے ہی لے جاتیں۔''تہینہ نے فورا تائيد کي اور پھر تھوڙي در بعد بي ان کي گاڙي کلفٹن کی طرف رواں دواں تھی۔

''تم شروع ہے ہی ایسے ہو یا صرف میرے ساتھ ہی ایبا برتا و کرتے ہو۔'' ساحل کی مھنڈی زم ریت یہ چلتے ہوئے وہ کب اس کے ہم قدم ہونی اسےخود خبر ہیں ہوئی۔

'' کیا مطلب.... کیها ہوں میں؟ کیا میرے سریہ سینگ اگے ہوئے ہیں؟''وہ تنک کر

''اکر یا گلول کے سریہ سینگ ہوتے تو آئی

بری گی۔ اس ہےمطلب۔'' وہ شخت کہیج میں کویا ہوا۔ ''مطلب نکلنے اور نکا لنے میں کون سا دیرلگی

''بہت احیما ہے میں تو خود سوج رہی تھی کہ

بلیو کہ تمہارے میریہ بالوں سے زیادہ سینگ ہوتے۔'' دہ مسلرانی ہوئی اسے زہر سے بھی زیادہ

 $\triangle \triangle \triangle$ '' ببڑا! تم ایبا کرو کہ گھر چلے جاؤتمہاری ماما کا فون آیا ہے نورا درعلیشا نے مجھ شاینگ وغیرہ كرنى ہے۔" رواحہ جو قاسم كے أقب سي كام ہے آیا تھا ان کی بات یہ بدک کے انہیں دیکھنے

ووليكن بوے بايا! البھى تو آفس ميں بہت كام ب، من درائيور كوهيج ديابون، ساجد بخولي یماں کے ہر بازار سے داقف ہے۔''علیشا کا تو نام سنتے ہی اس کے سرمیں در دہونے لگتا تھا۔ '' بیٹا! تہراری مامانے بطور خاص تہرارا نام لیا ہے اور ابھی آنے کی تاکید ہے للذائم جاؤہیں للیل سے کہددیتا ہوں چندایک ضروری کام وہ نمنا دے گایاتی تم صبح آ کے دیکھ لیٹا۔''الکار کی تو اب منجائش ہی ہمیں رہی تھی طوعاً کرھا اے اٹھنا

لاؤج من قدم (كمن بي) كادمار بعك ہے اڑ گیا، اس کی بہندیدہ کمابوں کا ڈھیر بڑن بے ترتیمی سے سینٹرل ٹیبل بے اڑھک رہا تھا، کوئی کتاب النی دھری تھی تو کوئی سیدھی اسی کے آج کو بری طرح نولڈ کیا گیا تھا تو کسی کے ٹائٹل کا حشر نشر ہوا تھا، اے اپنی کتابیں اس قدرعزیز تھیں کہ وہ اپنے علاوہ کسی کوچھونے تک مبیس دیتا تھا اور محرمه عليشا بوي شان سے صوفے يه الگ يه ٹا تک جڑھائے مطالع میں مصروف تھیں۔ دوس کی اجازت سے تم نے میر کتابیں لی ہیں؟'' وہ اس کے سریہ کھڑا پوچھڑ ہا تھا،علیشا نے چونک کے سراٹھایا اور اس کے غصلے چرے یا یک نظر ڈال کے مسکرائی۔ ''اس میں آجازت والی کون کی بات ہے

میں نے کون ساان کتابوں کوساتھ لے جانا ہے،

ہے لیادورنہ میں واپس جار ہا ہوں بعد میں خود ای سی سیسی سے آنی رہنا۔" بالاخراس کا ضبط جواب دے بی گیا تھا،اس کی دھمکی کاعلیشا برتو مطلق اثر نه بهوا تفاالبنة نورضر ورمتاثر هوكئ تفي اور بچرشایدنور نے ہی اس کی منت ساجت کی تھی جو وہ کچھٹریدنے بیآمادہ ہوئی کئ تھی۔ جب نہیں خریدا تھا تو مجھ بھی نہیں خریدا تھا اور جب خرید نے یہ آئی تو پھر خرید لی ہی چلی گئی ، این کے بیوں دھڑا دھڑا شاینگ کرنے بیدروا حد کو المجي خاصي كوفت بوني كلي-

یو ہے کے واپس کر دوں کی ۔' وہ اپنے از لی پرواہ

''روھنے کے لئے بھی مالک کی اجازت

''میرے سے بیاچو نجانمیں ہوتے ، جب

يرْه لوں كى تو As. it is واپس ركھ آؤل كى-'

ہاتھ میں پکڑی کتاب کو بند کرکے میزید رکھتے

ہوئے وہ بھنویں اچکا کے بولی ، جبکہ اس کے As

''انہیں چو نیلے نہیں ایٹی کیٹس اور میز ز

'' به سب فضولیات غیرون مین ہونی جین

"تم سے تو بحث کرنا ہی فضول ہے۔" وہ

اور پھر باتی ربی سبی کسر نے اس نے

ا بنوں میں ہیں۔'' اس نے ایک مرتبہ پھر ناک بر

غصے سے سر جھنگا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔

شاینگ میں پوری کر ڈانی،اے اتنا تھا کا اور اتنا

ز چ کیا کہ کئی باررواحہ کا جی جا ہا کاش وہ کوئی منتر

یڑھ کے اسے مہیں نہیں کسی اسٹیجو میں تبدیل کر

"ية خرى شاپ ب جو بھى لينا ب يبيى

it is كِ الفاظ بيرواحه خاصاتكم لا يا تقا-

کتے ہیں '' وہ الفاظ چیا چیا کے بولا۔

انداز میں بولی۔

در کار ہوتی ہے۔''

ہے میں اڑائی۔

" کیابات ہے؟ پریشان ہو گئے ہو؟"اس کے کونت ز دو انداز کو بھانیتے ہوئے وہ اس کے قريب چلي آئي۔

''میں کیوں پریشان ہونے لگاہتم لے لویا گر مزيد کھ ليما ہے تو۔ ' خلاف تو تع وہ برے حل ہے بولا تھا۔

و و الما عمر من المحالة اور يحوين ليما عمر من سوج رہی تھی اگر تمہاری بیوی تضول خرج نظی تو تم کیا كرو كي- "اس كى بات بدر واحد في شرر بار نگاہوں ہے کھوراتھا۔

"میری بیوی نضول خرچ ہو یا قناعت پند حمہیں اس سے کوئی سروکار میں ہونا جاہیے۔ عليثا كاوار كامياب كيا تفاوه حسب عادت تزخ

" برے بیزیو لکتے ہواس معاملے میں، ویسے ہیں کوئی پیند تو نہیں کر رھی؟ " وہ یوں راز داراند کہے میں پوچوری تھی جیسے ان کے درمیان بري دوتي بو۔

'' فکرینه کرو،تم نو هر گزنهیں ہو۔'' اس کا انداز سرا سرمسنحرانه تفاءاب کی دفعه سلکنے کی باری

"مم جیما سرطیل انسان مجھے پند کر بھی جيس سيكنا، وبسے فاريور كائنڈ انفار ميشن آئم آل ریڈی انکیجڑ۔''بوے کروفر سے کہتی وہ تن ٹی کر بی اس کے سامنے ہے ہٹی تھی اور رواحہ کو اپنے سر ہے بوجھ ہٹما ہوامحسوں ہوا، ورنہ جس طرح بردی ماماادر توراس کی واری صدیتے جانی تھیں رواحہ کو خدشه تھا لہیں میعذاب مستقل ہی اس کے سرنہ کھوپ دیا جائے۔

ر دواحہ کا خیال تھا اب وہ اس کے منہ نہیں ملکے کی مگر بیاس کی خام خیالی بی نظی وہ پہلے کی طرح اب بھی اسے ستانے کا کوئی موقع ہاتھ ہے

حانے نہیں دیتی تھی اور پھر شاید رواحہ کی دعا میں رنگ لے ہی آئی تھیں، جو چند دن بعد بی ہادی جو كمعليثا كابرا بحانى تفاات لين آكيا، بادى معلجهي مونى شخصيت كاما لك تعا،رواحه كويفين مبين آنا تھا کہ علیشا جیسی ادث بٹا تگ کڑی اس کی بہن ہے البتہ ایک ہاہت اس نے بطور خاص نوٹ کی تھی کہ دونول بہن بھانی کی محبت دیدنی تھی، ان کے سب سے برانے بھائی شراز کی شادی تھی ادى اى كا سے ليخ آيا تھا۔

"" أن اب رداحه كي بهي شادي كردين، اکیلا انسان یونهی سٹھیا جاتا ہے۔'' جاتے جاتے جھی وہ اس یہ چوٹ کرنا نہیں بھو لی ھی۔ '''میں اکیلائمیں ہوں اپنی میلی کے ساتھ

بول نه'' د ولفظ میل پیز وَردے کر بولا۔

'' دکھے کیں آئی! اے میلی بنانے کا کتنا شوق ہے۔' وہ الفاظ کو اینے مطلب کے معالی یہناتے ہوئے ہلسی تھی، تہینہ بھی مسکرا دیں ،البتہ رداحہ کے اعصاب تن گئے۔ 🚽 🖟 🖔

د د مهمیں تو میں بھی بھول ہی جہیں سکتی رواحہ احمدا کونکہ مہیں میں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے، بہت ستایا ہے۔"اس کے چرے کے اتار ير هاد سے جي مجر كے محفوظ ہوتے ہوئے دو برے برے سے کویا ہولی۔

'' کیکن میں حمہیں بالکل بھی یاد رکھنا نہیں حابتا۔''وہ تپ کے بولاتو وہ زور ہے بنس پڑی۔ '' میرتو وفت ہی بتائے گا کہ کون س کو یاد رکھتا ہے۔'' وہ آخری الوداعی نظراس پیرڈال کر ہادی کی طرف بڑھ کئی جو تہینہ ہے الوداعی کلمات

'' کتنا سونا سونا سا لگ رہا ہے کھر، علیشا کے بغیر، بڑی ہی زندہ دل بی ہے، اگر اس کی تجین سے بی مثلنی نہ ہوئی ہوئی تو میں ندرت سے ماهدامه حناكاكنوبر 2014

اے اپنے رواحہ کے لئے ہی ما تک میتی۔ ' تہمینہ ان کے جانے کے بعد بڑی حسرت سے کویا ہوئیں اور اس کے منتی شدہ ہونے پر رواحہ ئے ے ساختہ ہی خدا کاشکرادا کیا تھا جس نے اسے بہت بڑے عذاب سے بچالیا تھا۔

اور ابھی بھی علیشا کی آنگھوں میں اس کے کئے کوئی رنگ نہ تھا، شاید واقعی بچھلے واقعات اس کے ذہن سے محو ہو گئے تھے، اسے یہال آئے ہوئے ہفتہ سے او ہر ہو چلا تھالیکن اس کے مزاج میں بالکل بھی تنبر ملی تہیں آئی تھی ،ر داجہ محسوں کر ر ہاتھاوہ سب ہی اسے چیئرا پ کرنے کی کوشش کرتے ہتھے کہیں کچھ''غلط'' ضرور تھا جس سے سب داقف تھے ہاسوائے اس کے اور اسے شاید اس کے بہیں بتایا گیا تھا کہوہ توعلیشا کے نام سے بھی خار کھا تا تھا اس کی داستان کیسے سنتا؟ خود ہے اس نے باتوں ہی باتوں میں بوی ما باا در نور ہے یو چھنے کی کوشش کی تو وہ دونوں ہی کال کنیں، اب حقیقت حال تو صرف علیشا بنی بتاسکتی تھی اور وواس سے کیا کس سے بھی زیادہ بات ہیں کرتی

"رُواحه! موسم تبريل ہورہا ہے بيٹا! نور نے کھیشا پیک کرنا تھی میں جا در ہی تھی علیشا بھی موسم کی مناسبت سے کچھ کیڑے وغیرہ لے لے تم آج آفس ہے ذرا جلدی آ جانا۔'' منبح آفس کے لئے نگلنے سے پہلے بوری ماماتے اس سے کہا توایں نے بڑی سعاد تمندی ہے سر ہلا ذیا تھا اور پھر والغی ب وہ شام ڈھکنے ہے چھدر سے ہی لوث آیا تھا۔ "البيس آنتي ميرے ياس سب مجھ ہے، کسی چیز کی ضرورت مہیں، میں کیا شاینگ کروں کی ،آپ نور کو ہی جھیج دیں۔'' تھمینہ نے اسے شانیگ کا کہاتواس نے فورانی انکار کر دیا، وہ کسی

مجمى طرح ان پر بوجه تبین بنیا جا می هی۔ '' کیول ضرورت نہیں ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے اب تو سر دی لگنے لگی ہے اور تم ابھی تک لان، کائن کے کپڑوں میں کھوتی رہتی ہو، سردیوں میں تو خریدنے کی ہزار چیزیں ہوتی ہں۔" تہیندگی بجائے نورتیز کہے میں بولی تھی، رواحہ خاموتی ہے ان کی گفتگوس رہا تھا پھراس کے بڑار نہ نہ کرنے کے باوجودنورےاسےایے ساتھ تھیدہ ی لیا تھا۔

' محلیشا! به کارڈ میکن دیلھو، کتنا خوبصورت ہے،تم یہ بہت سوٹ کرے گا۔' یور نے ایک براؤن کلڑ کے ایٹانکش سے کارڈ بکن کی طرف اشاره کیا، کارڈ ملن واقعی بہت خوبصورت تھا، علیشانے بھی پسندیدہ نظروں ہےا ہے دیکھا تھا، کیکن جیسے ہی اس کی نظر اس کی برائز یہ پڑی، اس نے خاموتی اے ہاتھ سے پر پے کر دیا ، تین جار ہزار تو علیشا کے لئے معمونی می رقم ہوا کرنی تھی، اتَّیٰ رقم کی چیزیں تو وہ عام استعمال کے لئے خرید لیا کرتی تھی، مکر آج یہ بلیس سو کا کارڈیلن اسے اجيعا خاصام بنكا لك رباتقانه

"ارے بی بی ایم جوخون کینے سے کمائی گئ رقم يون چنگيون مين اژا دين موجهي خود کما و تو پية ھلے، پھرتوایک ایک ہیہ بھی سوچ سمجھ کرخرچ کرو کی ، مگر یہ چیر تو تمہارے کئے حرام مال کی طرح ہے ہاتھ کی میل جھتی ہو ہونہد، مال مفت دل بے رحم۔' کسی کی چنگھاڑتی ہوئی آوازاس کے کانوں میں کوجی تو وہ جیسے خود ہے بھی نظریں ملانے کے قابل جيس رہي تھي۔

''کیوں؟ کیا ہوا..... پندئیس آما؟''اسے آ هے براھتا دیکھ کرنور نے متعجب ہو کریو چھا۔ " "بول .... يكه خاص تبين -" مرجم لهج میں کہتی وہ یونکی اور چیز ول کی طرف متوجہ ہوگئی۔

ماهناه حنا 📆 اکتوبر 2014

رواحہ جواس کے چیرے کے تاثر ات نویٹ کرر با تھا نورا ہی وہ کارڈ میکن خرید ڈالا ، پھرجسٹی بھی شاینگ کی نور نے ہی کی ، علیشا کے لئے سب مجوداس نے ہی خریدا تھا، اگر جہ علیشا اس کے گئے کسی طور نہیں مان رہی تھی۔

''نو تم مجھے بھی غیر ہی جھتی ہو؟ تہمارے رز دیک میں بھی اس جاہل عورت کی طرح ہوں، من مهين بات بات يه طعف دول كي، احمان جلائے گی۔" اس کی ہر بات کے جواف میں ا تکاری کرنورز خ کے بولی۔

'' یہ بات نہیں ہے نور! تم میر کے لئے کیا مومين اسے الفاظ ميں بيان مبين كرستى "عليشا اس کی ہائے پر تؤپ کراس کی طرف مڑی۔

''لکین زندگی کابرتا وُمیر ہے ساتھ کچھ یوں بدلا ہے کیے میں فی الحال خود کو بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، اگر مہمیں میری کوئی بات بری قلی تو آئم سوری۔''اس کے ہاتھ تھام کروہ نم پلکوں سمیت بولی، رواحہ جو کہ ان کے قریب کھڑا تھا، بے اختیاراس کا جی جا ہا کہ اس لڑکی کے سارے دکھ اینے ہاتھوں سے اپنے کھاتے میں ڈال لے اور کوئی الیں بات کر دے کہ بینم آٹھیں پہلے ک طرح هلكصلااتهين \_

· \* كيسي سوري عليشا؟ مين بي مجه جذباني جو کُلُ تھی، سوری تو جھے کہنا جا ہے۔''نور کے کہج

میں قدر ہےشرمساری کا تاثر تھا۔ ''چکو آؤ، کچھ ماہا کے لئے جھی خرید کیں ورنه ماما کیا سوچیں کی کیسی بیٹیاں ہیں ای ہی شاپنگ کرکے واقیس آگئی ہیں ماں کا ذرا خیال نہیں کیا۔' اس کا دھیان بٹانے کی غرض ہے نور ای کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے کی طرف بوھ

جبكه رداحه أيك مرتبه كجمر مختلف سوجول مين

کھرا وہیں کھڑا رہ گیا، اس کا دل علیشا کے ہارے میں اتنا پر بیثان کیوں رہتا تھا اسے خود علم

**ተ** 

"الكل! من جاب كرنا حاجتي مول، آپ کی آجازت درکار ہے۔'' صبح ناشتے کی ٹیل بیدو سب بڑے خوشکوار موڈ میں ناشتہ کر رہے تھے جب علیشا کی ہات پر ایک کمھے کے لئے ڈاکٹنگ روم میں سکوت جھا گیا ٹور نے بھی جیران ہو کے اسے دیکھا تھا ایبا کوئی ارا دہ اس نے ظاہرتو نہیں

" كيول بيرًا! كوئي مسله ب يهال؟" والم صاحب نمایت مشفقاند کیچ میں دریافت کیا

د منہیں الکل! متلہ تو کوئی نہیں، میں ویسے ہی گھر میں جیسی بور ہو جاتی ہوں، فارغ ہی ہوتی ہوں تو میں نے سوچا کہ کوئی جائب ہی کرلوں۔!! وه فوراوضاحتی انداز میں بولی 🚉

"اكرابنا دهيان باناني حائتي مولو مجربهم ہے کہآئے پڑھالی شروع کرلو، جائے ویسے جی ایک بینش ہے زی خواری اور سر درد۔'' اب کی

َ \* • لَكِينِ آنَىٰ! شايدِ مِين نِي الحالِ بِرُ هانِ كِ بوری توجہ نہ دے یا وُں ، میں کہہ رہی تھی کہ اگر كوئي چاب وغير وكرلول تو ايك الجھي مصرو فيت مل جائے گی۔''اسٹڈی شروع کریے وہ ان لوگوں ہے مزيدِ كُونَى بوجومبين ڈالنا جائتی تھی بلکہ وہ تو یہ جا رہی تھی کہا پناخرج بھی آپ اٹھائے اور پجھے رقم ما کوئھی جیج دیا کرے،خدا جانے وہ اپنا گزارا کس طرح کردہی ہوں گی۔

''بونہہ'' قاسم صاحب نے پرسوچ اندافا

میں ہنکارا مجرا تھا۔

''توبیٹا! آپ کی نظر میں کوئی جاب ہے؟'' ان کا بیموال اس بات کی تقید بی کررہا تھا کہ انہوں نے اس کی رائے سے اتفاق کرلیا ہے۔ '' ما ما! اس کی نظر میں جاب کمان ہے آگئی وہ سکینڈ ٹائم تو کراچی آئی ہے ادر ویسے بھی ہم کسی یراعنادگیں کر کیتے ، بیرکام تو اب آپ کو یمی کرنا یڑے گا۔''اس کی بجائے نور نے صرف جواب دیا تھا بلکیہ ریہ ذمہ داری بھی ان کے کندھول ہیہ ڈال دی بھی، علیشا جس فیر سے گزررہی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ جاپ کیوں کرنا جا ہتی ہے پھر وہ خود بھی میں جا ہی تھی کہ علیشا میلے کی طرح زندلی کی طرف لوٹ آئے وہ اسے اس کا اعتماد والبس دلانا جامتی می اور اس کے خیال میں اس معاطم بنن جاب اس کی معاون ثابت ہو کی

جب و مختلف لوگوں کو جان پر کھ سکے گیا۔ '' بیٹا! یہ چیف ایکزیکٹوٹو خمہارے سامنے

م بیا ہے اس سے یو چھو کہ تمہارے آفس میں کوئی ويسى ہے؟" انہوں نے رواحد كى طرف اشاره کرتے ہوئے کہا۔

"بيجي تھيك ہے اگر رواحہ كے آمن كوئي ولیسی مل سکتی ہے تو تھیک ہے ورنہ ویث کروہ جب كونى سيك موكى تو رواحه بلاك كا، من عجى كو بابر مجمع كا رسك نبيس لے سكتى۔" تبينه نے اطمینان مرے کیج میں کہا۔

" كيول رواحد حميارے آفس ميں كوئى جگہ ہے۔'' نور اب اس کی طرف متوجہ ہوئی، كيونكه وه حاني تهي عليشا خودتو براه راست اس ے پوچھے گاہیں۔ ''آپ کی کوالیفیکشن کیا ہے؟''رواحہ نے

براہ راست اے خاطب کرکے یو چھا۔ ''لی کی افیس۔''اس نے جواب دیا۔ ‹ ' کوئی شارٹ کورس ، ؤیلومہ، کوئی تجربہ

وغیرہ ہے آپ کے باس " وہ خالص پروفیسٹل ليج من بوجور باتفا-« دنین ' اس زنفی میں سر ہلایا۔ ''اوکے۔''اس نے حمبری سافس بھری کھر تاسم صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ دومس تمن کی شادی ہونے والی ہے وہ آج کل میں ریزائن دے رہی ہیں تو ٹا قب کو آیک كمپيوٹراسٹنٹ كى ضرورت ہوكى آئى تھنك كەمس علیشا کو پھروہاں ایا تنگ کرلیا جائے ، ٹا قب اہیس

''اوکے تھیک ہے کیلن ایک بات یا در کھنا، علیشا میری بنی ہے تم باتی ور کرز کی طرح نہ تو اس پیرغصه نکال سکتے ہو اور نہ ہی رعب و دبد بہ ڈال سکتے ہیں۔' انہول نے علیشا کے کندھے یہ شفقت کھری تھلی دیتے ہوئے ذراسخت کہجے میں اسے

'رولاتو رولا میں ناں بڑے بایا! اگر بیرولا اینڈ ریمولیشنز کو فالو کریں کی تو کوئی بھی آفیسر انہیں چھنیں کہہ سکےگا۔''اس نے ایک شجیدہ ی نظراس یہ ڈالتے ہوئے کہا تھا جوسیاٹ چہرہ لئے عائے کے حیو نے سیب لے رہی تھی۔

'' یہ تو مجھے یوری امید ہے کہ مہیں میری بٹی ہے ایس کوئی شکایت جیس ملے کی، کیوں بٹا!'' انہوں نے آخر میں تائید طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔

· 'جی ..... انثیاء الله'' وه یونهی نظرین جھکائے ہوئے بول تھی۔

ا'' چلیں بس کریں آپ لوگ تو تہیں آفس کھول کے بیٹھ محتے ہیں۔'' تہینہ نے اکتابٹ بھرےا نداز میںان دونوں کوٹو کا تھا۔ ''شکر ہے یہاں آفس نہیں کل سکتا ورنہ آپ تو جمیں کوئی کام نہ کرنے دیں۔'' وہ

مامناه حنا 160كنوبر 2014

مسكرائے اورنيپين سے ہاتھ صاف كرتے ہوئے أنبيل كعرب ہوتا ديكھ كرتبيندان كابريف کیس لینے چلی کئیں،رواحہ بھی رسٹ واچ پیانظر دوڑا تا کھڑا ہو گیا تھا،نوراٹھ کے نا شتے کے برتن سمینے لگ کئی تو علیشا بھی اس کی ہیلپ کو کھڑی ہو

بہت امید رکھنا اور پھر کیے آس ہوتا بھی بشر کو مار دیتا ہے بہت حساس ہوتا بھی سنواک کان سے اور دوسرے سے بھینک دؤیا ہر بہت تکایف دہ ہے صاحب احساس ہونا جمی ہوئی تو اہر رحمت کی طلب کرتا مہیں کوئی ضروری ہے مقدر میں ذراس پیاس ہونا بھی بہت سے قلب رک جاتے ہیں خوشیوں کی خبر ما کر ہمیں تو خوب جیا ہے عمون کا راس ہونا مجھی ہر طرف بلا کی سر دی تھی گہری دھندنے ہر چز کواین سرد لبیت میں لے رکھا تھا، سخت سردی کے باعث ہر چیز ہی هفری ہوئی محسوس ہور ہی تھی اور وه سوچ رهی تھی کہ کاش وہ بھی ایک مجسمہ الوني، برف كالمجسمة يا كالريقر كالراشا بوالمجسمة چوزمانے کے سردوگرم سے بے نیاز ہوتا ہے، کسی كأخشك روكها يسكا اورتذليل بحرا روبياس يهاثر انداز کمیں ہوتا، کوئی پرار سے اسے چھوٹے یا ایک حقارت بحری نگاہ ڈال کر آگے بڑھ جانے وہ سب سے بے نیاز این جگداسیے مقام یدایسادہ ر متاہے، اس کے کوئی جذبات، کوئی احساسات

کل شام آفس ہے واپسی پر رواحہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ کل آفس جانے کے لئے تیار رہے،نورنے رات ہی اس کے کپڑے پر لیس کر ڈانے تھے اور اب بھی سبح سے وہ اس کے ساتھ

لكي بهوني تھي، جبكه عليشا كا ذمن پچھلے ماہ و سال میں کھوم رہا تھا۔

اسے ایکی طرخ یاد تھاجب وہ آئی ی ایس کے ایکز مزے فارغ ہوئی تھی تو اس کی کلاس فیلو عفرانے اس سے کہا تھا۔

"يارا الجمي تورزلك آنے ميں نائم يواب کیول نداس دوران کوئی چھوتی موتی جاب کر کی جائے وقت بھی کزر جائے گا اور ایک مشغلہ بھی باتھ آجائےگا۔"

"مینی وفت تو گھومنے پھرنے اور انجوائے كرنے كا ہے مانى ڈئير فرينڈ شايدتم جائتى ہيں كہ البدوكت دنيا مين صرف راج كرنے كے لئے بيدا ہوئے ہیں ، دم چھلا بن کے کسی کی جی حضوری کرٹا به مرسی س ل بات میں نو .... بور ب گردن اکراتے ہوئے اس نے خاصی شان بے نیازی کا مظاہرہ کیا تھا۔

" وقت هميشدايك سَأَهِين ربتاعليشا! بهي تو میریس ہو جایا کرو۔' اس کی بے نیازی پی عفرا نے اسے آلکھیں نکالتے ہوئے تنبیہ کی تھی۔ " مجھے وقت کی کیا فکر، وہ شارق ہے بال، وہ سمس دن کام آئے گا۔'' اس کے لیوں کے گوشول میں بردی خوبصورت مسکان علی هی اور

آ نکھیں جگر جگر کرنے لکی تھیں۔ شارق كا ذكر يونمي اس كامود خوشكواركر ديا كرتا تھا جواس كے لئے ايك خوبصورت احماس تھا، دونوں کی نسبت طے تھی اور دونوں ہی ایک دومرے کوا پھی طرح مجھتے تھے۔

' ہاں.....تم واقعی بہت خوش بخت ہو۔'' عفرانے ایک ٹھنڈی سانس مجرتے ہوئے کہا۔ وہ دو بھائیوں کی لاڈلی، اکلونی بہن تھی، ہا ہے بچین میں وفات یا گیا تھالیکن بھائیوں نے بھی باپ کی تی محسول میں ہونے دی تھی، برا

بهائی باب کی طرح مشفق تھا تو جھوٹا کسی بہترین روست جیما، مال ایس کی مال ہونے کے ساتھ سأتھ یکی میملی بھی تھی اور پھر شارق تھا جو اس کا سنتیتر تھا، ہر لحاظ سے ممل اور خوشحال فیملی سے تعلق ریھنے والا اور سب سے بڑی بات میر کہوہ عليشا يو بهت حامتا تها، نه حاجة والى بات مى نبیں تھی ا**س میں**۔

''میں خوش بخت نہیں، علیشا ہوں علیشا فرحان-"اس نے اس کی بات ملی میں اڑائی۔ ادرآج تقدیر اس پهمشکرار بی تقی شاید اس دت بھی اس کی باتول پهمشکراتی موادر کتنا صحیح <sup>کہت</sup>ی تھی عفرا کہ۔

''دونت بمیشه ایک سانمین رہتا۔'' وفت وافعي بهت بدل جاتا ہے اور لنني جلدي برل جاتا ہے ہاری توقع سے بڑھ کرجلداور تیز رِناري كِ سُاتِه يَحِيد انسان رِه جاتا إلى كى

''چلویار! پایا که رئے ہیں کہ علیشا سے کہو جلدی آئے رواحہ تیارے۔ 'وہ اپنی ہی سوچوں کے کرداب میں چسی تھی جب نوراد کی آ داز ہے اسے یکارنی اندر داحل ہوئی۔ " لور ....؟"عليشا نے سمجھ نه آنے والے

اندازيل اسے ديكھار "لوبير كدرواحد كے ساتھ جاد كى نال\_"

نورنے جیسے اس کی کندوہتی پیافسوس کیا۔ "ان کوتکلیف ضرور دیلی ہے جیل وین سے جل جاوک کی۔'' وہ مصطربانہ انداز میں ہونٹ كافتے ہوئے كھرى ہوئى۔

والبنالوجه خودا شانے کے لئے تو بی قدم اشا ربی تھی اور یہاں بھی وہ لوگ اس پر احسان كرنے يہ تلے ہوئے تھے۔

ووتم وین سے بیس رواحد کے ساتھ جاؤ کی

اینڈ یونو ماما اور بایا جھی اس بیرا یگری ہیں ہوں کے بی کاز جاری فینگی میں اڑکیاں لوکل ٹرانسپورٹ يرثر يول مبيل كرتيل - "نور كے حتى لہجے نے اسے الحجيى طرح بإوركروا دياتها كيمكم ازكم بيروالي باستاتو اس کی ہر گر تہیں مانی جائے گی۔ "ادك-" ال في كويا التحيار وال

° شاباش .....گذرک اور سنو، آفس میں زیادہ ڈرنے سہنے کی ضرورت میں ہے، پورے دھڑ کے سے وہال کام کرنائم کوئی عام ورکرمیس ہو، نور کی کزن ہو، جس کے ایک اشارے پہتخت سے تختہ ہوسکتا ہے، جب تک پیہ تکڑی سفارش تمہارے باس موجود ہے منہیں کوئی تہیں دیا سکتا۔"اس نے سینہ تان کے بڑے بحر سکیے انداز میں اسے جوش دلانا حایا تھا۔

" تحيينك لو-" وه اس كا دل ركينے كو ملك ہے مسکراتی تو نور ای میں خوش ہو کئی اور پھر وہ دونوں آگے بیتھیے ڈائنگ روم میں داخل ہو میں جہال سے ناشنے کے بعد اس نے رواحہ کے ماتھواس کے آئس جانا تھا۔

آفس نہایت شاندار تھا وہ رواحہ کے ساتھ بن آفس میں داخل ہونی تھی جس یہ کئی سوالیہ اور متعجب تظرول نے آخر تک ان کا پیچھا کیا تھا، رواحه خود اکر دنت کا بابند تھا تو اس کا شاف بھی اس بات كاخوب خيال ركهتا تها كيونكه جس ونت وہ اس کے ہمراہ ایدر داخل ہوئی تو ہرمبرا میں چیئر استعالے کام میں من نظر آیا، سوائے ایک تیبل کے جوخالی میڑی اور سامنے دھرا کمپیوٹر بھی آف

" شاید یمی مستمن کی سیٹ تھی جواب مجھے ملنے والی ہے۔ "اس نے دل میں قیاس لگایا۔

ماهنامه حنا 70اكنوبر 2014

سنی کڑے کڑ کیوں نے اسے سلام کیا تھا

''بیٹھے'' اندر داخل ہو کر اس نے این

بغیر کھھ کے وہ خاموتی سے چیئر تھسیٹ

جس کا شاکستلی و متانت سے جواب دیتے ہوئے

تلیل کے سامنے والی چیئر پیاشارہ کرتے ہوئے

کے بیٹھ کئ بھی ہوئی نگامیں اینے الموں یہ مرکوز

کے وہ اردکرد سے قطعی بے نیاز اس کے سامنے

لبيتهي تھي، وائٺ اور بليك امتزاج کا برا سا

اسکارف اٹھی طریقے سے کیفیے، بڑا سا دویثہ

سلقے سے کندھوں یہ بھیاائے اس کی شخصیت

شجیدہ اور کم کو ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے

سو گوار بیت کی عکای بھی کر رہی تھی ، چھوٹی می

ستوان ناک شدید سردی کے باعث سرخ ہورہی

ھی لب یوں باہم ایک دوسرے میں ہوست تھے

کویا صدیوں تک وا ہونے کا ارادہ نہ رکھتے

انٹر کام اٹھاتے ہوئے اس نے کہا اور الحلے بن

جند محیوں کے بعد اس کے دروازے یہ دمتک ہو

" آوُ ٹا قب بیٹھو۔''

تھسیٹ کے بیٹھ گیا۔

" ثا تب صاحب! آب ذرا اندر آبيءً '

ونیس کم آن \_'' وہ دراز ہے کوئی فائل نکال

'' تھینک بوسر!'' وہ علیشا کے برابر والی چیئر

'' ٹا قب! پیمس علیشا فرحان ہیں آپ کی

نئی کمپیوٹر ٹراسٹنٹ اور مس علیشا بیہ ٹا قب سجانی

ہیں ہارے کمپیوٹر ڈائر بکٹر، آج سے بیآب کو

اسسٹ کریں ہے۔''اس نے خالص پروفیشل

انداز میں دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف

وہ اینے آنس کی طرف بڑھ گیا تھا۔

کہااورخود بھی اپنی سیٹ سنجال لی۔

ٹاقب نے نہایت شائستہ کہے میں اے سلام کیا تھا، ذراکی ذرا ہلیں اٹھائے ہوئے اس نے جواب رہا تھا اور دوبارہ سے نگاہیں جھکا گی

""اکرچہ من علیشا آج سے مس تمن کی سيٺ سنجال رہي ہيں سين چونکه مداہمي نا مجر به كار بين اس كئے اللہ اللہ يميل تو آپ كواميس ان كا کام سمجھانا پڑے گا بھرا سے چیک کرنے کے بعد فائتل مج دینا ہو گا، اس لئے جب تک مس علیشا اييے ورک ميں ايلسركمين موجا مين آپ كا برون بوه جائے گا ایسے میں آپ جا ہیں تو حسن کو اینا معاون بنا سکتے ہیں میں انہیں پریف کر دول گار "وه تا تب سے خاطب تھا۔ "نو برابلم سرا مين كوركر لون كا\_" ثاقب

'اوکے ویسے مجھے امیر ہے کہ من علیشا جلدتمام کام کوسمجھ لیں گی۔ "اس نے ایک علیشا پہ ڈالتے ہوئے کہا۔

''جی انثاء اللہ۔'' آہنتگی سے سرا ثبات میں ہلاتے ہوئے اس نے کویا اسے لیقین دہائی

'' تھیک ہے تا تب! آپ پھر آج ہے ہی امثارت کے لیں۔ 'اس نے ٹاقب سے کہا پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ " آپ بيال ايزي موكر كام كرسكتي مين مِس علیشا! اوراگرآپ کونسی جھی تسم کی کو ٹی پراہلم ہوسی آفیسرسی ورکرہے کوئی شکایت ہوتو آب بلا

جھب مھے بات كرسكتى ہيں۔' ''جی'' اس نے ایک دفعہ پھر سر اثبات میں ہلا کرفقط جی کہنے پراکتفا کیا تھا۔

''اوکےاب آپ دونوں کام شروع کر سکتے

ہں۔''اس نے اینے سامنے پر می فائل کھول لی، ٹویا ان دونول کے وہاں سے جانے کا واتح

· · خَصِينَك يوسر! آييَّ مس عليشا-" وه كَفِرُ ا ہوا تو علیشا بھی ساتھ کھڑی ہو گئی اور اس کے ہمراہ آفس ہےنکل آئی۔

ٹا تب نے پہلے سب سے اس کا تعارف كروايا تھا اور بھروہ خانی سيٺ جومس تمن کی تھی اس کے پاس اسے نے آیا، علیشا کا قیاس تھک نكا تقامين سيث البير كل هي \_

" آپ کی کوانیفیکشن کیا ہے تا کہ میں اس ایول سے کا م کا آغاز کرسکوں۔ 'اس کی تیبل کے والنی طرف رطی چیز یہ میشے ہوئے اس نے در **یا فت کیا تھا۔** 

الني سايس- "وهاى سجيدى سے بولى-ذو کرڈ ، انس مین آپ جلد سیھے لیس کی ، ویسے آپ کو ٹا کینگ تو آنی ہو گی۔'' وہ بڑے زم دوستانداندازيل بوجهد بالقاب

"جي ـ "اس نے اثبات مين سر بلايا۔ ''اوکے میں آپ کوٹا ئی رائٹر اور ایک کیٹر ک جھوا رہا ہوں، آپ اسے ٹائپ کرکے جھے رکھا نیں۔ "وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔

محور کی دم بعد پون اسے ٹائب رائٹر اور ليرد كياتو وه خاموتي سے اپنے كام مل ملن

"ارے .... بیٹ می شادی کے بعداتی د بلی میلی اور خوبصورت کسے ہو سیں۔" اسے بالكل اين قريب حمرت مين ڈوني جسس آواز سانی دی تو وه چونک کرمتوجه بهوتی۔ سامنے ستائیس اٹھائیس سال کا ایک خوش شکل نو جوان متحیر آئھیں بھاڑے اسے دیکھ رہا

تھا،علیشا جزیر ہو کے رہ گئی۔ مامنامه جنا 🚯 اکنوبر 2014

''بيوټوٺ! پيمس تمن ٽبيس مس عليشا ٻس، اس فرم کی نئی کمپیوٹرٹراسٹنٹ۔'' اس کے داعیں طرف والينبل يبيتي مسطمي ميلاني في منت ہوئے اس کی غلطہ جما کو دور کیا تھا۔

''کب ہا ..... میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید شادی کے بعد ہرانسان اتناہی خوبصورت ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ میں بھی شادی کروا لوں۔" اس نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا اور علیشا کے سامنے دھری جیئر یہ ہی بیٹھ گیا ،علیشا کے ماتھے یہ نا كواري كي شكن ثمو دار بوني تھي۔

''میرانا معمران ہےاور میں اکا وَنَثَنْتُ مُلْتُحَرِ موں ''اس نے خود ہی اپنا تعارف کروایا تھا۔ ''ميصرف اكاوُلنٺ ہے منجر كا اضافيداس نے از خود کیا ہے۔" مس مطمیٰ نے منت ہوئے اس كا بها تدا چورا تها، جواباً اس نے سخت ناراض نظرون ہے انہیں دیکھاتھا۔

۱۰ آب کیول ہر وقت میری ویلیو ڈاؤن کرنے پیلی رہتی ہیں۔'علیشا سرجھٹک کر دوبارہ اینے کام میں ملن ہوگئی۔

'' بیں ..... میں تعنیٰ کہ عمران حیدر، بورے چەنٹ كابنده آپ سے مخاطب ہے اور آپ اينے كام مين منهك بولئ بين - "اس كے تے ہوئے ابرواور ماتھ یہ انجرنی شکنوں کی قطعی برواہ کیے بغيروه پھراس سے نخاطب ہوا۔

"سوري ..... آئم بري-" وه ايك بل كو ہاتھ روک کے متانت ہے بولی اور اگلے مل پھر ٹا کینگ کی طرف متوجہ ہوگئی۔

''احیما جی ا'' وہ خاصا مایوس ہو کے اٹھا تھا۔ برے ہے آبروہو کے تیرے کویے سے ہم نکلے مشندی آبس مجرتے ہوئے وہ اپنی سیٹ کی طرف بوط اقو مس عظمیٰ بھی اس کی حالت پہ مسکراتے ہوئے کو ایک سے مسکراتے ہوئے کہ پیوٹر آن کرنے لگیس۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

حسب معمول لیج آورز میں پون اس سے کھانے کا یو خصے آیا تھا،اس نے شکریہ کے ساتھ ا نکارگر دیا تھا، آج اس کاآرادہ تھا بایا کوٹون کرنے کا، کیونکہ پچھلے کانی دنوں سے ماما کا کوئی نون نہیں آیا تھا،اے ہادی کی خرخریت بھی پیتائیں چلی

من رواحد نے ایے سی کام کے لئے طلب کیا تو اس نے بہت جھکتے ہوئے اس سے دریافت کیا تھا۔

''سرکیا است بین آئس کے نون سے ایک كال كرعتي بول آؤك آف تي شي" كتنا مشكل ہوتا ہے کسی سے مجھ مانگناء اگر جدوہ اجازت ہی کیوں نہ ہو،اس کی پیشائی ایک جملے میں ہی عرق

''لين .... واع باك .... آب جب عابیں جہاں عابیں کال کرسلتی ہیں میری طرف ہے آپ کو کھلی پر میشن ہے۔ "رواحہ نے بوے کھلےدل سےاسےامازتدی می۔

نجانے کیابات تھی لیکن اسے اپنے دل کے ایک حصے میں ایک انجانا سراد کا محسوں ہوا تھا، وہ علیشا جو بڑے آرام سے بھی اس کی ساری لا برری کوئس نہیں کر کے بغیر اجازت کتابوں کا بیڑوغرق کرآئی تھی،آج فقط ایک فون کال کے لئے سنی ہے بسی سے اس کی اجازت ما نگ رہی

ا لیے مرتبہ پھر اس خواہش نے دل میں انگرانی فی حمی کہ وہ اس سے اس کے حالات کے ماهنائه حنا 🚯 اكنوبر 2014

البتداینے کام کے ساتھ وہ بالکل مخلص تھی ایں کے کام کی دجہ ہے کسی کواس سے شکایت ہیں تھی، ٹا قب اکثر و بیشتر ہی اس کے کام کی تعریف کر کے اس کی حوصلہ افزائی کرنا رہتا تھا، وہ اس کی تو قع ہے ہڑھ کر میکنیوڈ نکل تھی۔

يريك الممم من جب فيح كالائم مواتو بيون

''نی بی جی! مربوچورہے ہیں کہ آپ کے لئے کھانا جھیجوں۔''

ہے۔'' اس نے حق میں سر ہلاتے ہوئے جواب

تھیں، وہ ایک شادی شدہ ایجڈ خاتون تھیں اور

يهال كام كرتے ہوئے أبين آٹھ سال كاعرف

گزر چکا تھا، تجر بہ کار ہونے یے ناطے وہ سب کو

مفید مشوروں سے نواز کی رہی تھیں ،ای وجہ نے

سارا ساف ان کی بہت عزت کرنا تھا،ان کی زم

طبیعت کے ہاعث علیشا کوبھی ان سے مل کراحیما

''اتیٰ پریٹ گرل پیراتی سنجید گی اچھی نہیں

"ممرے بننے بولنے نے ہی تو بدون

للتی ، تھوڑا ہنیا بولا کرو۔'' وہ ہولے ہے اس کا

د کھلائے ہیں مجھے۔ "اس کا اندر کرلانے لگا تھا،

بریک کے بعد وہ خاموتی سے اپنی سیٹ یہ آن

اسے یہاں آئے ہوئے ہفتہ سے اور ہو

حیلا تھا کانی حد تک وہ سب کے مزاج کو سمجھ کئی

تھی، کیکن وہ زیادہ تر اپنے کام سے بی کام رکھتی

تھی بہت کم کس سے خاطب ہوئی تھی ،اس کا اینا

انداز کئے دیئے رہنے والا ہی تھا، ای کئے سب

ال كى طرف سے محاط تھ، چھ وہ رواحه كے

ساتھ آئی تھی اس کا بھی سٹاف پر رعب تھا، لیلن

كى میں اتن مت مبیں سى كداس سے يوجھ

گال تھیتھیا کے بولیں۔

' دہنہیں شکر ہیا، ان سے کہیں جھے بھو کے مہیں

مسعظمیٰ خود ای اٹھ کرائ کے بایس آگئی

نے آگراس سے بوچھاتھا۔

آلود ہو گئی تھی اور ہصلیاں بھیگ گئی تھیں۔

متعلق ہو چھے، اس حد تک تبدیلی کی وجہ جانے، دوسری طرف سے ان کی پر جوش می آواز سنائی دى تى ، دە ايك بى سالس بىل بوسىلے كىنى \_ \_ لین ایک مرتبہ بھراس نے اپنی خواہش کو د ہالیا تھا، کیونکہ ٹی الحال وہ ایسا کوئی حق مہیں رکھتا تھا۔ ہوئی،اس دنیا میں ہوں اچھا بھا بھی جھے ماما ہے '' تھینک ہو۔''ممنون کہیج میں کہتی وہ اٹھ بات کرتی ہے کھر کا نمبر مہیں مل رہا، میں ذرا جلدی میں ہوں ، کیا آب ان سے میری بات کروا

ایک بار، دو بار، سه بار، بار بارٹرائی کے باوجود مبرال کے مبین دیا، ہر دفعہ رابط مبر بند ہی ملا، رسیور، کریڈل بر ڈالتے ہوئے وہ از حد ہریشان ہو چکی تھی۔ ) ہو چلی حمی۔ ' پیتے نہیں نون ڈیڈ ہو گیا ہے باکس نے ملگ

ہی نکال کے بھینک دیا ہے۔' وہ اضطراری انداز مین ہاتھوں کی الگلیاں چٹھانے تلی۔

الب كيي رابطه موسكتا بهاما سي؟ "وه ريشاني سے شوحے لکی۔

مراسل فون جھی تو مہیں ہے ناں، اب ان کے ماس ''اس کی پریشانی میں اضافہ ہی ہوتا جا

" فاطمه بھا بھی ا" ایکدم اس کے ذہن میں

فاطمہ ان کی ہر وس تھیں علیشا کی ان سے كافي الجيمي عليك سليك تلمي كئي دفعه مشكل وفتت مين عُلَيثًا كَنِي إِن كَا ساتھ ديا تھا، فاطمہ اس كى بہت عزت کرنی تھیں ،شکرتھا کہاس کے ذہن میں ان كالمبر يادره كيا تها،اس نے ليك كررسيورا تحايا اور تیزی ہے تمبر بریس کرنے تکی۔

''السلام علیم!'' اس کی تو قع کے مطابق فون فاطمہ بھا بھی نے ہی ریبوکیا تھا۔

"وعليكم السلام بهاجهي! مين عليشا بأت كر

''کیسی ہوعلیشا! مجھئ کہاں کم ہوگئی ہوتم، يس كن و فعد ندرت آئن سے تبهارا ابوجیه چل بول، کتنی خوتی ہورہی ہے <u>جھے</u>تہاری آ داز من کے <sup>یا</sup>

مل رہا، میں آ دھے کھنٹے سے ٹرائی کررہی ہوں۔' اس نے جلدخود کوسنجال لیا تھا۔ 'مبیٹا! لینڈ لائن تو کافی دن ہوئے شیراز نے کوا دیا ہے۔ 'ان کا کرب میں بھیگا کہجہ سناتی

''میں ہالک ٹھیک ہوں اور کہیں تم نہیں

سکتی ہیں ۔'' و ہ نورا مطلب کی بات پراتر آئی۔

اس کا بیمطلب مہیں تھا کہ وہ شروع ہی ہو جانی

کر لیما میں بلا لائی ہوں شبیح تو اسکول عظیم

بھری ساکس خارج کرتے ہوئے رسیور رکھا اور

دل میں دعا کرنے لگی کہ ماما کھریہ ہی ہوں۔

کیے،اس د فعدنون مامانے ہی اٹھایا تھا۔

كي أنكصيل بحقيلني لكي تعيل-

اورآ ئندہ اس رعایت سے جی جانی۔

ہیں۔"انہوں نے کہا۔

ا کررواحہ نے اسے اجازت دے دی می تو

" الله من كيول مبيل تم يا يج منك بعد قون

''او کے ٹھیک ہے، شکر مید''اس نے تشکر

یا منت بعد اس نے دوبارہ تمبر بریس

'''کیسی میں مایا؟'' ماما کی آواز سفتے ہی س

وہ جو بھی ماما کے بغیر ایک منٹ نہیں رہتی

''مِیں تھیک ہوں بیٹا! تم کیسی ہو؟'' دوسری

''میں بھی ٹھیک ہوں ، گھر کا تمبر کیوں مہیں

تھی ،آج کتنے دن بعدان کی آوازس رہی تھی اور

طرف ماما کی حالت بھی کچھاس سے مختلف نہ

فكل تويية بهين كب ريجنا نصيب موناهي -

PAKSOCIETY1 \* PAKSDERET

'' ينة 'بين وافعی نبين سنايا پھر جان بو جھ کر نظرا نداز کررہے ہیں۔"اس نے دل بیں سوحیا۔ ''جی سے!'' وہ کہنے کے میاتھ ہی سب ہے

اس نے ایک نظر اس کے اسکارف سے ز <u>ھکے</u> سر کو دیکھا اور پھراینے آئس کی طرف بڑھ

"" أَنْ مِن دَلَ لَكُ كَما بِينًا!" أَجَ الوار نائم يه موا تقاء متيول خواتين في فو نائم يه ناشته كيا تفا جبكه رواحه اور قاسم انكل رأت كشي ونرئيه

سووہ میوں ناشتے سے فراغت کے بعد لاؤیج میں بیھی تھیں ، وہ اخبار کی سرخیوں پر نظر دورُ اربي هي جب تبييزًا نيُ نفي است خاطب كيا .. '' وہ آفس ہے ماما، کوئی تفریخی بارک نہیں جہاں دل لگ جائے گا۔"علیشا کی بجائے نور نے جواب دیا تھا، جو غالبًا سنڈ ہے میکز بن کی ورق کردانی کرتے ہوئے کسی خبر یہ جھنجھلائی تھی ، کیونکہ ریبھنجلا ہث اس کے کہتے میں بھی نمایاں

ندامت نے آن کھیرا۔ ''ممن علیشاا منبح آپ کو ٹا قب نے جو رائل اعد سری کی قابل دی تھی اس میں کو مار کیٹنگ سیکری کے بریش والا چھے ہے اس کے دو ځن پرنٺ نکال کرمیرے آئس بیں جیج دیں۔' اس نے بڑے نارش انداز میں کہا تھا، کو یا اس نے اس کی شیلیفونگ گفتگوکوسنا ہی نہیں تھا۔

کی دراز میں رکھی فائل کونکا لنے تلی۔

گیا، وہ بھی سر جھنگتے ہوئے فائل میں سے صفحہ تکالتے ہوئے کینٹر کی طرف متوجہ ہوگئی۔

ہونے کے ماعث چھٹی تھی اور ہاشتہ بھی متفرق انوائیٹ تھے، برنس ڈنر ہونے کی وجہ سے ان کی والیسی کافی رات محتے ہوئی تھی،اس لئے آج ان كانا شتهمي ليٺ تفا\_

ماهناه حداق اكتوبر 2014

'' يبين قاسم انكل كے آئس بيس، و ولوك تو بهتا عظم بن جھے آ کے برجے کا کمدرے تھ، کیکن میرا دل ہیں مانا ، کەمزیدنسی په بوجیے بنوں ، میں نے تھیک کہا ناں ماما؟''ایک تو ہستی تھی جس ہے دہ اینے دل کی ہر بات بلاخوف وہ جھجک کہہ سکتی تھی ، بغیر سی عار کے۔ '' ہاں شاید۔' وہ جہم سابولیں۔

''چلواس طرح تمهارا تو دهیان تو بنارے گا۔'' پیتہ بیں انہوں نے کس کوسلیٰ وی تھی اسے یا

''آپ د عاکریں ہادی اچھی طرح سیش ہو جائے، بس چرہم لوگ بھی ہو کے چلے جا میں مے اور میں نے جاب بھی ای لئے کی ہے تا کہ هجه اما وُنٹ جمع کرسکوں۔" دوسری طرف ایک مل كوسكوت حيفا كميا تفات

"اوکے ماما، میں آپ کو پھر کال کروں کی ابھی آلس کے فول سے کر رہی ہول، زیادہ دیر بات میں کرستی، آپ اپنا خیال رکھیے گا ڈھیرا سارا، میں جلد ہی سیل نون خرید نول کی تا کہ آپ سے اور بادی سے آسانی سے رابطہ ہو سکے او کے الله حافظ ب جلدي جلدي كہتے ہوئے وہ ايك ہي سانس میں کئی جملے بول کئی اور رسیور کریڑل یہ

ڈال دیا۔ ٹائم دیکھنے کے لئے اس نے جونمی وال كلاك كى طرف نظرا تفاني تو اسيخ سامنے رواحه كو د مکھ کرایک کھے کے لئے بھو پچکی ہو گئی۔ نجانے وہ کب سے کھڑااس کی گفتگومن رہا تما، ماما سے بات کرتے ہوئے اسے قطعاً احساس

ا یت نہیں میں کتنی در سے باتیں کے جا ر ہی تھی کیسا سوچتا ہو گا میری پر میشن کا کتنا نا جائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔''اندر ہی اندر اسے از حد

و من کوادیا؟ کیول؟ "اس نے از حد جرانی سے دریافت کیا۔ ''بس بیٹا! شاید بل دغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا ہتم سناؤ، طبیعت تھیک ہے تمہاری ، کھر میں سب کیسے ين؟ "أنبول نے بات كارخ بدل ديا\_

دولیکن ما ما ایا دی نے بھی تو رابطہ کیا ہو گا ، وہ ومال بعيضا كتناير بيثان موريا موكاء آج مجهد كوني لم پریشانی اٹھانی پڑی ہے، وہ تو شکر ہے کہ فاطمہ بھابھی کا ممبر میرے ذہن میں تھا۔''اس کا کہجہ ب بسی کی گہری رو سے ہوئے تھا، کاش اے کاش وہ کچھ کرسکتی، کچھ تو ہوتا اس کے اختیار

'' آیا تھا ہادی کا فون بھی ،ای تمبریہ تھیک ہے وہ بھی مہمیں سلام دعا دے رہا تھا۔'' انہوں نے ہادی کی خرخر مت اس تک پہنچانی،علیشا کا دل د ک*ھے بھر گی*ا۔

کتنے وقار اور تمکنت سے ان کی ماما نے ساری زندگی گزاری تھی اور اب اس بر هایے مين الهيس يول ذليل وخوار موما يرم رما تقا، ايك فین کال کے لئے وہ دوسروں کی مختاج ہو گئی

''کھر میں سب ٹھیک ہیں تہینہ لیسی ہے؟'' اس کی خاموشی کومحسوس کرتے ہوئے انہوں نے خود ہی ادھرادھر کی ہاتیں شروع کر لیں۔

"جى بال سب تعيك بين اور بهت المجمع ہیں۔'اس نے گہراسانس تھینچااور پھراصل بات كى طرف آئى جس كے لئے اس نے فون كيا

"ماما المس في جاب كرلي بي مندادا رتے دیت وہ کس کرب ہے گز ری تھی پیصرف وہی جانتی تھی یا اسے جنم دینے والی ماں۔ ''کہال؟"وہ شفکر ہو کئیں۔

ماهنامه جنا 🔞 اکنوبر 2014

''جہاں جا رانسان رہتے ہوں وہاں دل تو

خود بخو د بی لک جاتا ہے اور پھر کام تو ہر جکہ ہوتے

جیں، کام کی وجہ سے ہی تو انسان ایک دوسرے

کے تریب آتے ہیں۔''تہینہ آئٹ نے اپنا کلتہ نظر

بیان کیا۔ دوجہیں کام وام کرنے کی کوئی ضرورت سیدشکر ادھر مکرانی

تہیں ہتم کوئی ورکرتھوڑی ہو، بس بیٹھ کرادھر تکرانی

کیا کرواور ہاں ذرا بیرواجہ پیھی نظر رکھا کروٹ

وه اب تبيينه كوخيموژ عليشا كي ظرف متوجه بوكني،

وقت رواحدا ندر داخل ہوا تھااورنور کا جملہاس کے

کانوں میں پڑگیا تھا،اس نے سخت نظروں سے

اسے گھورا، وہ ایک کیجے کوشیٹائی کیکن اگلے ہی

میں کوئی تو میرا مخبر ہو جو تہاری سر کرمیوں کی

ر پورٹ مجھ تک بہجیائے۔'' دہ ناک چڑھا کے

" الله مجمع علط تقوري كهدر بي بون ،آنس

'' کیول، تم کیا تھانیدارٹی لکی ہو۔'' وہ

''تم پر تو ضرور ہی لگی ہوں۔'' اس نے

" بری ماما دیکھ رہی ہیں اسے ، کسے پنجی کی

آ تکھیں سکڑ کے اسے دیکھا، علیثیا ان کی بحث

طرح بلکہ مہرٹھ کی چی کی طرح اس کی زبان چل

ربی ہے، الکلے کھر جا کرناک ہی کٹوائے گی۔''

اس سے خود کوئی جواب ندین پرا تو تہینہ بیلم کو

دیکھی ہے وزیر آباد کی تھری سے بھی زیادہ تیز

ہے۔ " وہ تو نیج جمار کے میدان میں اتر آنی

مِس خود کوانتهائی مس نف بیل کررہی تھي ۔

لمحےوہ خود بر قابو ما چکی تھی۔

اے کھور کے رہ کیا۔

در میان میں سیج کیا۔

'' بیتم اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو؟''ای

آخری جملہ ہوی راز داری ہے ادا کیا گیا تھا۔

كر دُالا ، مِن تو خالي سلائس اور حائے ہے بھی كام جا لیتا ہوں۔"اس نے ٹرانی اس کے قریب لا کےرد کی تو وہ اتنے لواز مات پینظریزئے ہی بول

ود کوئی بات نہیں۔" آہیگی سے کہی وہ ا شقر ال سے نیبل پیشل کرنے لگی۔ ''اگر کوئی بات نہیں تو کیا آپ روزانہ جھے

ناشته بنادیا کریں گی۔'' وہ مسکراتی نگاہیں اس پیرنگا کے مبسم کہجے میں بولا۔

'' بنا دوں گی۔'' وہ چو نکے بغیر سنجیدگا سے

'' آئیں ناں آپ بھی ساتھ دیں میرا۔'' وہ اس کے ماتھے یہ گئے بجیدگی اور نو لفٹ کے بورڈ کی برواہ کیے بغیر بڑی اینائیت سے شریک طعام ہونے کی دعوت دے رہاتھا۔

'' اس ناشته کر چکی ہوں۔'' اس نے متانت سے انکار کیا۔

'' چلیں پھر کم از کم پاس تو بیٹھ عتی ہیں۔''وہ سواليد نظرون سے اس كى جانب د ملحتے ہوئے

"جی" وہ اس سے کانی فاصلے بیدر کھے سنكل صوسفى يد بينه كا-

الإلآمي ورك كيها چل را ہے آپ كا؟" وہ ناشتہ شروع کرتے ہوئے اس سے مخاطب

" میں ہے۔"اس نے نگاہیں اپنی کودہیں دهرے مانھوں یہ جمالی ہوئی تھیں۔ طوعاً كرهاً وه بينه تو كَيْ تَعَىٰ لَيكِن وَل أَنْدُر

ہے بہت بے چین ہور ہا تھا بس ہیں چل رہا تھا كها تُه كر بھاڭ ہى جالى۔

ووح كر .... ويسي بهي ناقب بهت كوآيريو انسان ہےوہ جلد ہی آپ کوٹرینڈ کردےگا۔''وہ

'' ہاں ہاں کیوں نہیں میں ابھی ناشتہ لے کر آئی ہوں۔'' تہمیندا کھنے لگی تھیں جب علیشا انہیں '''آپ میتین آنٹی میں بنالاتی ہوں۔''پھر رواحد کی طرف ملتے ہوئے بولی۔

"كيالين كي آب ناشية من" رواحد كو خوشكوار حيرت بهوتي تفيءاس كالمطلب تقاوه قصدأ ان دونوں ہے بے نیاز جیٹھی تھی ویسے اس کا دل و د ماغ ميبي موجود تعاـ

" كاش بيسوال مجھ سارى زندگى سننے كول عائے۔" اس کے دل میں خواہش نے چتل کی

'' جوجھی آ ہے بہولت سے بناریں '' وہ بولا تو یک کہرسگا، وہ سر اثبات میں ملانی کھن کی

" کیا بناوں ۔" فرت کھو لتے ہوئے اس نے ایک نظراندرموجوداشاء کا جائز ہلیا، حالانکہا وہ دونوں ایک ہی تیمل بیدروز اندنا شتہ کرتے تھے، کیکن اس نے بھی دھیان ہی جبیں دیا کہ کون کیا

اس نے ملائس سیکے کہاب فرائی کیے ا نڈے بوائل کر کے ان کو ہلکا سما ہیسن لگا کے فرانی کیا،چکن کے ریشے کرکے آملیٹ بنایا، جائے وہ یملے ہی رکھ چکی تھی، جوش آنے پر اسے لی باٹ میں ڈال کر ساری چزیں ٹرانی میں سیٹ کر کے جب ده لاوُرج میں داخل ہوئی تو رواحہ اخبار کو یڑھیرہا تھا،تہینہآنٹی غالبّالسی کام سے اٹھ کر جا چکی تھیں، اسے آتا دیکھ کر اس نے اخبار رول کرے تھوڑی کے پنچے رھی ادرانہاک ہے اسے د <del>الحف</del>ے لگا۔

''ارے....آپ نے تو اچھا خاصا اہتمام

ہے بے نیاز اخبار کے مطالعے میں کم تھی۔ ''توبه..... چهریون، فینچیون کا تذکره تو یوں کررہے ہو گویاتم لو ہاروں کی کس سے ہو۔'' ٹو کتے ہوئے کھڑی ہوگئی۔ تہمینہ نے دونوں کوڈیٹتے ہوئے کہا تھا،ای ونت كير ب دهونے والى ماسى اندر چلى آلى۔

> ''وعلیم السلام، نیسی ہو پروین، بیجے تھیک ہیں؟" سلام کے جواب میں انہوں نے ساتھ ہی د دسرے سوال ہوجیمد ڈالے اور پھر جوایب کا انتظار کئے بغیرنور کی طرف متوجہ ہو کے بولیں۔ ''اٹھونور! ہر وین کو کپڑے نکال کے دو، بیٹر

"سلام کی کی جی!"

شیٹس اور کشنز کے کورجھی ا تار کے دو۔'' انہوں<sup>'</sup> نے کہلی فرصت میں نور کر وہاں سے اٹھایا ، ورنہ ان دونوں کا جنگ حتم کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ''بعد میں دیکھ لول کی تمہیں۔'' وہ سخت دھمکالی تظروں سے اسے کھورتی وہاں سے اتھی

"میری دارڈ روب میں ہے بھی ملے کیلے کیڑے نکال دینا۔'' اس نے پیچھے سے ہا تک

ماكى نك\_" وه ياؤل پنتى بوكى آگے

'بڑی ماما ناشتہ'' وہ صوفے میہ پھیل کے بیٹھتے ہوئے بڑے لا ڈسے بولا تھا۔ .

''کیا ناشتہ کرے گا میرا بیٹا!''انہوں نے نہال ہولی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بڑے دلارہے یوجھا تھا۔

''بس اب تو مجھ بلڪا بھلڪا ہی لا دیں لیٹج کا ٹائم قریب ہے اور ہاں کی آن ذراوی آئی فی سم كا تيار كرليس آج تو كھر ميں كھانا كھانا ہے۔' بوی ماما سے بات کرتے ہوئے اس نے سرسری سی نظرعلیشا بیجھی ڈالی تھی جوان دونوں کی ہاتوں

حنان اکسوبر 2014

غاموش ہی رہی، البندنسی کا طنز بھرا جملدنسی تازیانے کی ماننداس کے کانوں میں کونجا تھا۔ "ارے ....ایی ہی حرافہ ورتیں ،مردول کی رکھیل ہونی ہیں ، ان کا کام صرف مردوں کو کھانا ہونا ہے کھر بسانا نہیں۔'' اسے لگا تھا اس کے دماغ کی کوئی شریان بھٹ جائے گ، احساس اذیت سے چہرہ تب کر سرخ ہو گیا تھا، رواحد کیا کہدر ہاتھااہے کوئی سمجھ کہیں آرہی تھی۔ ''کیا ہوا علیشا! خیریت تو ہے۔'' وہ اس کے بھنچے ہوئے لب اور لبریز آ تھیں دیکھ کر یر بیثان ہوا تھا۔ جبكه وه اس كي طرف ديكھے بغير دونوں ہاتھ اہنے کانوں پر رکھ کے گویا نسی ان سنی آ واز کور د کنا عاہ رہی تھی، بری شدت سے اس نے تعی میں سر ہلایا اور پھر بھا گتے ہوئے اسنے کمرے کی طرف

كسلى أميز لهج مين اس سے كهدر باتھا۔

پنتهبین وه بیه با تیس بهان کیون کرر با تفا،

علیشا سمجھ نہ سکی وہ اس کے جواب میں کیا گہتی،

"عليشا كوكيا بوا؟" وه ناشته جيورُ حيمارُ متفكر ہوکراس کے بارے میں سوینے لگا۔

اسے پہلی سیاری ملی تو سب سے میلے اس نے ماما کے لئے مو بائل سم اور ساتھ میں چند کارڈ جمی خرید لئے ،اب مسئلہ تھا یہ سب چزیں ماما کو مجيخ كا، دل تواس كا جاه رباتها كدايك كاردُ يلن اور كرم شال بھى ان كے كئے خريد كئے ، سيكن كى الحال مدچزیں ان کے لئے مسئلہ کھڑا کرسٹتی تھیں للذاوه حاج بوئ جي رك كي-''نمیرا خیال ہے فاطمہ بھابھی کے ایڈرلیں 'نیکن ان کی ساس تو ہر جگہ ڈ ھنڈورا پیٹ

WWW.PAKSOCIETY.COM rspk.paksociety com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

T PAKSDEET

آگاه کرد ہاتھا۔

''ادر تمام ڈیٹا کوآفس کے پرسل آفس میں بھی سیوکر دیجئے گا، آپ ان فائلز کوایک مرتبہ اسٹڈی کر لیس، میں ٹی الحال میبیں ہوں، لیچ آدرز کے بعد میں نہیں ہوں گااور مزید دودن بھی میں لیو پر ہوں، ایکچو نیل میں میں میں لیو پر ہوں، ایکچو نیل میں کے لئے جارہا ہوں۔''اس نے اسے آگاہ کیا۔ اس

علیشا جو بردی توجہ ہے اس کی بدایات س رای تی ، اس کے لا ہور جاتے کے تذکرے پہ چونک کی ، اسے لگا قدرت نے خود ہی اس کے لئے انظام کر دیا ہے ، لیکن مسلہ تو ٹا قب سجانی سے بات کرنے کا تھا، دہ ضرورتا ہی اس سے بات کیا کرتی تھی اور پھر پیتر ہیں دہ اس کا کام کر بعد سکے گایا نہ ، کھے کہنے اور نہ کہنے کی کھنٹ کا شکار دہ متذبذ سے بیٹھی تھی۔

''آپ کو کچھ کہنا ہے مس علیدا؟''وہ شاید خود ہی اس کے چبرے کے تاثرات بھانپ کیا تھا۔

''آپ کی مچھچو لاہور میں کہاں رہتی ' ہیں؟'' نظریں جھکائے، فائل کا کونا کریدتے ہوئے اس نے بے صد جھکتے ہوئے بیہ سوال کیا تھا۔

''وہ صدر میں ہوتی ہیں۔''اس کے سوال نے اسے اچھا خاصا متحیر کر ڈالا تھا، کیونکہ علیشا نے اس سے اس کے سوال نے اس سے بھی نہیں کیا کہی سے بھی نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس سے کیا کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔

''اچھا کھرلو دور بی پڑجائے گا۔''وہ مایوں کن سلجے میں خود کلای کے سے انداز میں بولی۔ ''کیا آپ کو لا ہور میں کسی سے کوئی کام تھا؟''اس نے خود بی انداز ہ لگالیا تھا۔

غامه حنا 🚯 اکنوبر 2014

''نہیں تو۔''وہ پھر جھجگ گئی۔ '' آپ کواگر کوئی کام ہے تو آپ بلا جھی کہ سکتی ہیں، مجھے ہر گز کوئی پریشانی نہیں ہو گ بلکہ دلی خوشی محسوس ہوگی۔''اس نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔

وہ دل میں انتہائی مسرت محسوں کر رہا تھا کہ آج علیشانے اس سے کام سے ہٹ کر پچھ کہا ہے، شاید نی الحال وہ خود بھی اپنی اس خوثی کونہیں سمجھ سکا تھا۔

سمجھ سکا تھا۔ ''ایکچو ئیلی لا ہور میں میری ماما ہیں مجھے ان کے لئے پچھ بھیجنا ہے، وہ ماڈل ٹاؤن میں ہوتی ہیں،اگر آپ کو پر اہلم نہ ہوتو.....''

"ارے مسم علیشا، پراہم کسی، آپ تو کھی ہیں، آپ تو کھی ہیں، آپ نے جو کھی ہیں، آپ نے جو کھی ہیں، آپ نے جو کھی ہیں اور ایٹر رکس بتا دیں، ماڈل ٹاؤن میں میراایک دوست جی رہتا ہے ای بہانے اس سے بھی ل لول گا اور آپ کا کام بھی کر دوں گا۔" وہ بڑی خوشد لی سے کہ رہا تھا، علیشا کی اپنائیت نے اسے بے انتہا خوثی بخشی تھی۔ نے اسے بے انتہا خوثی بخشی تھی۔

'' تھینگ ہو۔' وہ ممنون کیج میں ہوئی ، ایک بہت بڑا ہو جھاس کے سر سے سرک گیا تھا، موہائل کل ہے اس کے بیک میں تھا، اس کا ارادہ تھا کہ آئے یہ چیزیں کورئیر سروس کے ذریعے بھجوا دے

''نیں کی آپ کو بیک کردول گی اور ایڈرلیس لکھ دیتی ہوں۔''اس نے پیڈ کھسکایا اور اس پر فاطمہ بھابھی کا ایڈرلیس اور فون نمبر لکھا اور پھر کاغذا لگ کر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ ''ٹھیک ہے میں انشاء اللہ بہلی فرضت میں آپ کی امانت بہنچا دوں گا اور آپ یہ کارڈ رکھ لیس اس پہ میراسل نمبر ہے ضرورت بڑنے پر آپ مجھ سے دابطہ کر سکتی ہیں۔' اس نے آیک نظر آپ مجھ سے دابطہ کر سکتی ہیں۔' اس نے آیک نظر

ایڈرلیں پددوڑائی اور پھراینا کارڈ نکال کراس کی طرف بڑھایا،علیشائے فنکریہ کے ساتھ کارڈ پکڑا۔

ٹا تب سجائی اٹھ کے گیا تو سب سے پہلے اس نے فاطمہ بھابھی کونون کرکے ٹا تب کے آنے کی اطلاع دی اور ساتھ ہی ہی ریکوسٹ بھی کر دی کہ وہ اپنی ساس سے اس بات کو پوشیدہ رکھیں۔

نون رکھنے کے بعداس نے موہائل کوڈیے میں پیک کرتے ہوئے ساتھ میں احتیاطا پچھر قم بھی رکھ دی، تا کہ ماما اپنی ضرورت کی کوئی چیز خرید سکیس، آخ دہ اینے دل کے ایک کونے میں اطمینان محسوس کررہی تھی کہ کم از کم وہ مامااور ہادی سے بات تو کر سکے گی۔

\*\*\*

ہم دشت کے ہای ہیں اے شہر کے لوگو یہ روح ہیا کا ہمیں در نے میں ملی ہے دکھ درد سے صدیوں کا تعلق ہے ہمارا آگھوں کی ادای ہمیں در نے میں ملی ہے جان دینا روایت ہے قبیلے کی ہماری یہ بیس ور نے میں ملی ہے جو ہات بھی کہتے ہیں اثر جاتی ہمیں ملی ہے تاثیر جدا ہی ہمیں در نے میں ملی ہے تاثیر جدا ہی ہمیں در نے میں ملی ہے جو ہاتھ بھی تھا ہے سدا ساتھ رہا ہے دا بیس اثر جاتی میں ملی ہے ادباب شنای ہمیں در نے میں ملی ہے افسان ہمیں در نے میں ملی ہے ادباب شنای ہمیں در نے میں ملی ہے ادباب شنای ہمیں در نے میں ملی ہے ادباب شنای ہمیں در نے میں ملی ہے کے سیل پر دانیل کھر جا کر اس نے ڈا قب سیمانی ہمیں پر دانیل کر دیا تھا اور جب اس نے کے سیل پر دانیل کر کے پوچھا تھا اور جب اس نے

ن بن بن بن مس علیشا! میں نے آپ کی امانت آج دو پہر میں بہنچادی تھی۔'' '' جھینک بوسو نے ، میں آپ کی بہت احسان

ماهنامه خناها اكتوبر 2014

دیں کی اوراس طرح جس کوہیں بھی پہتہ چلنا اے

مجى خربوجائے كى۔ اس نے خود بى اپنى سوچ

میں متنزق تھی جب ٹا تب سجانی نے اس کے

وه اسے بی دیے آیا تھا،رواحہ سے اس کا داسطہ کم

ای براتا تھا، ٹا تب سجانی ای اے گائیڈ کرتا تھا،

رواجہ کے آس جانے میں وہ خور بھی تصد ارحر از

جھنک کے اپنی سوچوں سے بھی حی۔

''فائن '' مختفر جواب دیتے ہوئے وہ سر

اس کی مجری براؤن شہد رنگ آپنگھوں میں

عجیب ی کمک آمیز ترقی می مکویا در دان آنکھوں

میں ہمیشہ کے لئے تھہر گیا ہو، ٹا قب سجانی کے

دل نے اس سے ملتے وقت ہر دفعہ بیر خواہش کی

هی که ده ان آتلهول کو ہنیتا دیکھیے،اگر چیسو گوار

سن کئے بھی وہ بے حد برکشش دکھائی وی تی تھی

کیکن پھر بھی اس کا دل جاہتا تھاوہ اسے ہنسائے ،

کیکن اس کا انداز اس قبررریزرو ہوتا تھا کہ

'' بيرگيلاني انثريرائرر کي فائلز بين، هاري

ہے تحاشہ ہنسائے اور مچمراس کا کھنکھلاتا ہوا۔

وہ ہزار کوشش کے باوجود بھی ابھی تک اس ہے

اور ان کی گزشته تمام ڈیلنکر کی تفصیلات ان میں

موجود ہیں ہارا اور ان کا کا نثریکٹ تین سال کا

تھا، آپ نے ان تین سالوں میں ہونے والی ہر

ڈیلنگ کے لاس اور براونٹ کی مجموعی برسیج زکال

ك ايك فاكه تياركرا ب، تاكه نيكست كانزيك

کے بارے میں غور کیا جائے۔' وہ یتیوں فائلیں

اس کے عیل یہ رکھتے ہوئے اے تعمیل سے

زائدازضر درت بات نبيس كرسكا تعابه

سامنے والی چیئر سنھا لتے ہوئے سوال کیا۔

" كيسي بين من عليشا!" وه ايني سوچون

اس کے ہاتھ میں دو تین فاملیں تھیں جو غالبًا

ُورِي كُذُهُمْ أيك دفعه ميثل هو جاوً پُقر ہم بھی تہارے ماس آجا تیں مے جمیں میں رہنا يهال- "وه يرجوش كهيم مين بولي-

'' دیلھوکیا بنہا ہے میری تو اللہ سے میں دعا ے کہوہ جارے گئے بہتری کا فیصلہ کرے۔ 'وہ

دولیکن بادی! مجھےاس ملک میں میں رہنا، بجه .... بجهانيا لكتاب جيب برنكاه ميرانمسنحرارًا ر بی ہے، ہرایک کی نظر میں میرے لئے حقارت ہے، یول لگتاہے جیسے .... جیسے میری کوئی وقعت، كُونَى حَيْثِيت، كُونَى مِقَامَ مَهِينِ إِفْضًا مِينَ مُعَلَّقِ أَيك ذرہ بھی اپنا وجود رکھتا ہے کیکن علیشا فرحان میں ب<sup>ہ</sup>' وہ اگر چہ اسے اتنی دور پریشان مہیں کرنا

لیکن آخر وہ بھی انسان تھی، نسی سے اپنا عال دل کہتی ہم کوایل کھاری کہتی؟

''ایے نہیں سویتے علیشا! اللہ باک ہمارے لئے جوبھی فیصلہ کرتے ہیں وہی ہمارے حن میں بہتر ہوتا ہے الیکن جاری سمجھ میں جیس آتاه بميشدات رب سے انھي اميدر كور ميل كى

'' بانجوں انگلیاں برابر ہیں ہو کی علیشا! خیر چھوڑ و، میہ بتا دُئم تھیک ہو؟ اور کھر میں بالی سب کیسے ہیں؟ رواحہ کیسا ہے؟ ''و ہات بدل گیا۔ جانتا تھا ابھی زخم ہرا ہے بھرانہیں، ان ہرے زخمول پید کھر علا حمنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ ''سب تھیک ہیں، تمہاری جاب کا کیا ہوا؟''وہ جان ہو جھے *کر د*واحہ کا ذکر کول کر گئے۔ "ال في الحال تو تعلك ب، يهال الم دي سے میری الیمی ہیلو ہائے ہوگئی ہے،اس نے کالی امیددلانی ہے کہ اگرمیری پراکرس ای طرح رہی تو وہ میری مستقل جاب پیغور کریں گئے۔ ' وہ خود بھی کانی پرامیدتھا۔

کو بددعا نہیں دے رہا کیلن دوسروں کا دل توڑنے والے، زندی برباد کرنے والے خود بھی خوش نہیں رہ کتھے ، بھی بھی نہیں ،آج یا کل انہیں ا متساب کے کشہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔'وہ بڑے وٹوق سے کہدر ہا تھا،علیشا کا بلکتا ہوا دل بھی ایک مل کو قرار یا گیا تھا۔

''احیما جلواب نون بند کرو ورنه تمهارا سارا بلنس از جائے گا ، میں خود اب تم سے رابطہ کرنیا كرول كالـ" اس ك ماد دلانے ير اى اس احساس ہوا تھا کہ وہ اسے ماکستان مہیں لندن بات کردہی ہے۔

"اوکے بیمیراہی سیل نمبر ہے سیوکر لیما اور ا ينا دُهير سمارا خيال رگھنا ،النَّد جا فظ'' "الله حافظ " بادى سے بات كركي اس كا موڈ کائی حد تک بہتر ہو گیا تھا یو مرد کی اور احساس كمترى مين خاطرخواه كي آئي هي\_

آج سارا آس شاف رواحد كاطرف سے ميريث مين ڈنريدانوا پَيْنْدُ تَمَا ، مِينَي كُوايك فارز ریڈ پیج سے اچھا خاصاً پر وفٹ ہوا تھا، جس ک خوتی میں آج ہاف ڈے ہوئے کے ساتھ ساتھ وه سب ڈنر ہے جھی انوا کیٹڈ تھے۔

اورمس مظمی کیلانی اسے بتاری تھی کہ جب بھی مینی کوئسی ڈیلنگ میں برونٹ حاصل ہوتاہے تو سر رواحہ ڈنر ضرور کرواتے ہیں، علیشانے محسوس کیاسارا شاف ہی بہت خوش تھا۔ "عليشا جي! آڀ كا تويد يها در بال ہارے پاس۔ ایکمران حیررتھا۔

جواس کے ریز روموڈ کی قطعی برداہ کیے بغیر اکثر ہی اس کی تیل یہ آن دھمکتا تھا اور اوٹ بٹا تک باتوں سے ایسے بنسانے کی کوشش کرتا تھا،کیکن محال ہے جو بھی علیشا کے چہرے یہ

ماهنانه خيا 🔞 اکثوبر 2014

بھولے سے بھی مسکان نے حجیب دکھلالی ہو، وہ بھی یہ ہمیں مس منی سے بنا تھا، ہار ماننے ک بجائے ڈھیٹ بن کے پھر آ جاتا۔ ''جی!'' وہ اس کی موجودگی کو خاطر میں لائے بغیراہیے کام میں ملن بو گی۔ '' بية تُهينَّ عليثا تي! آب بلستي هو أن ليسي لكنّ ہیں؟'' وہ کسی بھی مجسس کے بغیر سادہ کہیج ہیں استفساركرر باتعاب اس کے عجیب وغریب سوال یہ علیثا نے تھٹک کے اسے دیکھا، آٹھوں میں ناگواری کا

والشح تاثر اتراتها\_ ٹا قب سجانی نے بھی بے حد چونک کر اس ک جانب دیکھا تھا، مہ سوال تو تنی دفعہ اس کے دل میں بھی مجلا تھا انکین وہ اسے لیوں تک نہ لا

چلو آج کوئی بچین کا تھیل پھر تھیلیں بڑی مدت ہوئی نے ساختہ ہنس کر نہیں دیکھا وہ اس کے تاثرات کولوٹ کیے بغیر بڑی روانی سے شعر پڑھ گیا۔

''سوری، بین نصول باتین پیند مهین

كرلي.'' وه بخت كيج مين كويا بهولي. '' پہتر ہے علیشا جی ا میری ایک حچور کی بہن تھی، وہ بالکل آپ کے جیسی تھی، تقریباً سِتر برسدت تو آپ دونوں کی شکل ضرور ہی ہلتی ہو گی نمکین وہ بلا کی ہنس مکھ اور حاضر جواب تھی جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے میری عاليه مير ب سامن آن كفرى مونى موليكن ..... آخر میں اس کی آنگھوں میں بھی ایسا در د تھم گیا تھا جیبا آپ کی آنگھوں میں نظر آ<sup>چ</sup> ہے۔'' دہ نسی غيرمرئي نقطح يه نظري جمائے نجانے کس احساس کے تحت بولتا جاا گیا تھا، آخر میں اس کا گلا رندھ ا گیا تو وہ خاموثی سے کری کھسکا کے کھڑا ہو گیا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM rspk paksociety com

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

PAKSOCKET

مند ہوں۔'' اس کا لہجہ تشکر کے احساس سے

تمبرليا تقاءا يناسيل تو وه خريد بن چې تھی ،لہذا اس

نے نور آئ ہادی کو کال کردی۔

رات کو اس نے ماما کوفون کرکے بادی کا

''السلام عليم!'' دوسري طرف سے فون

علیشا کی آنکھیں مانیوں سے محر کئیں،آج

وہ اینے بہارے بھائی کی آواز اتنے عرصے بعد

ین رہی تھی ، جس سے روزانہ کڑے بغیر اس کا

کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا ، پیتہیں اس کا نازوں ملا

بھائی کیسے ان سب کے بغیر وہاں کر ارا کررہا تھا۔

''ہیلو.....کون؟'' مسلسل خاموثی ہر وہ

'ہادی! سے میں ہوں۔'' وہ آنسوؤں کو

ِ ''علیشا! کمیسی ہوتم؟''اسے خوشگوار حیرت

میں تھیک ہوں ہتم تو وہاں جائے بھول

"لو ..... تهمین کیسے بھول سکتا ہوں جنگلی ملی!

ای گئے۔'' فتکوہ آیوں آپ بی اس کے لبول سے

میں بیان کون سائسی گوری میم کے چرکوں میں

بيشامون، جومهين بهول جاؤن گا، بھلا كوئى بھائى

مجھی کسی بہن کو بھول سکتا ہے۔'' پیترنہیں وہ واقعی

وہاں خوش تھا یا صرف اس کی خاطر کیجے کو بٹاش

بھائی کی ذمہ داری مہیں صرف ایک بوجھ ہے

نا قابل برداشت بوجھے' وہ ہونٹ کا شتے ہوئے

كشيلي للهج مين كويا مولى -

ایدا کسوی صدی ہے بادی! یہال جمن

بمشكل حلق سے نیچے اتارتے ہوئے تم کہجے میں

بھیک رہا تھا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ محمر آئے شادر لے کر وہ کمی میندسونے تھی اور ویسے بھی ڈنر انٹینڈ کرنے کا اس کا کوئی

''اٹھ بھی جاؤمحتر مہ! کیا اصطبل چ کے سو

''اول۔'' اس نے مندی مندی آئھیں

'' چلومیں تمہیں بچھلے دو گھنٹے سے جگارہی

''اچھا.....م چلو میں آرہی ہول ۔'' وہ بیڈ سے الر کے سلیر منتے ہوئے بولی۔

کومشتر کرسلام کرے وہ نوائے برابر والی جیئریہ

خوشکوار باتوں کے درمیان ان سب نے ھی ،اس کئے وہ سلام دعا کے بعد وہیں بیٹھ گئے۔

ے۔' وہ اپنا بیک سنجالتی کھڑی ہوگئی۔ کے لئے لیٹ کئی ، کیونکہ وہ خود کوفریش کرنا جاہتی اراده کېين تقا، وه لينې تو واقعي نيند کې ممړي وا د يون یں اتر کئی ، آ تکھ تو تب کھی جب نور نے آ کے

بول اورتم المحي أول آل اي كرري جوء المه جاؤ، میں لان میں سب کے لئے جائے لگا کے آرہی ہوں، مالو کا آرڈر ہے کہ مہیں بھی اٹھایا جائے۔ ال في مبل صيحة موت بلند آواز سے علق مچازا، کویاوه بهری جوبه 🐣

و جي بيترميذم صاحبه! "وه كورنش بجالاني \_ عليثا مطرات موع باته روم مين هس کی ،منہ ہاتھ دھو کے وہ نیچے آئی تو تھینہ آئی اور لوركے ساتھ اسے رواجہ جي جيفا ہوا نظر آيا ،مب

عائے حتم کی جہینہ آنٹی کی کوئی عزیزہ آکسیں تو وہ ان کے ساتھ ڈرائننگ روم میں چلی سین،نور بھی ان کے ساتھ اندر تک کی وہ چونکہ انہیں جانتی ہیں "شام سات بج تك تيار بوجائے گا،

میں آپ کوساتھ لیتا ہوا جاؤں گا۔" رواحہ نے اسے خاطب کر کے کہا۔ " دلیکن میراتو ڈنر سرجانے کا کوئی ارا دہ ہیں ب-" وه چند لمح تو كومكوكي كيفيت من بيقي ربي کیکن پھر بول ہی پڑی۔

" كول؟" أبن في الجنه سيدريانت

' ' بس ایسے ،ی، کیا میرا جانا بہت ضروری ہے؟"اس نے شانے ایکائے ہوئے یو چھاتھا۔ ''ضروری تو کسی کا مجھی نہیں ہے، کمیکن پھر مجمی آپ کو شرکت کرنی جاہی، آپ کے لئے فائدہ ہوگا۔"اس کے انداز میں اصرار تھا۔

''لفع، نقصان سوچنا مچھوڑ دیا ہے میں نے۔ ' وہ سیاف کہے میں بوئی ،رواحہ جومز ید کھے کہنے جا رہا تھا نور کو اپنی طرف آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔

وہ لڑ کی جس سے وہ حد درجہ متنفر تھا اب خوانخواہ ہی دل ہروفت اس سے ہات کرنے کے کئے ہمکتار بتا تھا، جس سے وہ خود دور بھا گا تھا اورخار کھاتا تھا، اب جب وہ خوداس سے کترانی تھی تو وہ اس کے پیچیے لیکٹا تھا۔

اس نے تو ہوی صاف مقری زندگی گزاری تھی، پہلے اپنی پڑھیائی میں مصردف رہا پھر برلس كى طرف لك كيا، بهي لا كيول كي طرف دهيان ی مبیل کیا،اکر چه بردی مامااورنور نے بھی کئی دفعہ اس سے یو جھا تھا کہ اگر کوئی لڑی اس کی نظر میں ہے تو اسے بتا دے ملکن اس نے بھی کسی کواس

نظرے دیکھا بی جیس تھا اتو اجیس کیا بتا تا؟ ﴿ بِرِي ماما تو بِحِصِلَةِ دنوں اس کے لئے لاکی ڈھونڈ نے میں بدی سر کرم تھیں، علیشا کی آمہ سے بيسلسله في الحال حتم هو حميا تفا\_ '' کیکن علیشا تو انگیز ہے مجھے اس کے

"معمران صاحب!"عليثان بي ساخة اسے ایکارا او وہ چونک کراس کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے چیچے سے پکارا۔ 'آئم ساری' وہ نگاہیں جھکا کے بولی۔ اسے اینے کرخت کہے کا احساس ہوا تو خور ''فار واف علیشا جیا'' اس نے زبردسی بخو دہی شرمند کی نے آن کھیرا۔ مسكرانے كى كوشش كى۔ "جى! ' وه اس كى طرف بلاا\_ لگنا ، ی میں تھا کہ عمران حیدر کے اندرائے " آپ کی سٹر اب کہاں ہیں؟" نجانے برے بڑے دکھ بسرا کے ہوئے ہیں ، نظام دہ ہر كيول ميموال يوجهت بوع اس كاول باتحاشه وقت بنتام سكرا تاربتا تعابليكن اس كااندر مروقت زِ درزور سے دھڑ کئے لگا تھا۔ کرلاتا تھا۔ ''ایکو ئیل میں میں جاتی تھی کہ آپ ک کی انجانے خدشے کے پیش نظرا کسی انہونی کو محسوں کرتے ہوئے!! حسر ..... آنی مین آپ کے ساتھ ای بوی ر یجذی ہو چکی تھی۔ 'اس نے نگائیں اٹھا کے

ایسے دیکھار

مر ''مه دنیا ہے علیثا جی! یہاں تو لیمی سلسلہ

ہے، کل کسی کی باری تھی آج ہماری ہو کی رکیلن

خدارا، آپ آپ ساتھ يول ند سيجيء مم جاہے كتنا

ای برا کیول نہ ہو جمیشہ اے اللہ سے ایمی امید

رمنی جاہے میں آپ کی آ تھوں میں زندگی کے

احساس کومرتے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے عالیہ

آ جائی ہے اس نے بھی این امیدتور والی می

حالانكه ذاكثرز كہتے تھے اكر بيا بني ول ياور سے

کام لیں تو ہاری کوشش بھی کامیاب ہوسکتی ہے

کیکن وہ ہارگی۔'' وہ چند ٹانے کو خاموش ہو گیا ، پھر

زندگی کو جیت کے دکھانا ہے جن لوگوں نے ہمیں

جھکایا ہوا تکی کوسر اٹھا کے دکھانا ہے کہ اس کا نام

" آب نے ہارنا میں ہے علیشا تی! اس

وفي ضرور انشاء الله. يعمران حيدركي

'وری گڈ۔' اس کے شبت جواب نے

خود کوسنھال کراس سے خاطب ہوا۔

بالول سے اسے بھی توانانی بھی تھی۔

اسے حقیقتا خوش کیا تھا۔

"وهاباس دنیا مس مبیس ب شایدده این الله كوائم يسي بهى زياده پيارى هى ـ "وه بھلے لہے میں کہتے بلیس جھیک جھیک کر آنسو پیچیے رعلیاتے ہوئے ایل سیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا،علیشا کولگا تھااس کا دل بند ہو گیا ہے۔

اور اندر کہیں سائے اثر آئے ہوں،عمران حيدر كا دكه اسے اپنا دكه لكا تھا، حالانكه بظاہران د دنوں کے چھ کوئی ایسارشتہ میں تھا،لیکن شاید پھر بھی ایک مات ان دونوں کے درمیان مشترک تھی

د کھ در دبھی انسان کو کیسے ایک دوسرے کے قریب لے آتے ہیں، وہ عمران حیدرجس ہے وہ مجهدرير يمل انتائى كوفت محسوس كرنى آربي مي، اب كيےاسے ادى كى طرح د كھنے لگا تھا، بالكل ایسے بی جیسے عمران کواسے علیشا کی شکل میں عالیہ

أج چونکه باف دے تھا لہذا سارا ساف بي جلدي روانه بوكيا تها، البية عمران حيدر ابهي تك اين تيبل يه بينها كمبدور يانظرين لكاع موع تقا، بالكل غالى، وريان، بتجر نكابير، ويوخود كواس کی تیبل تک جانے سے روک میس یائی تھی۔ "معران صاحب!" اس نے آہمتلی ہے

''اوکے میں اب چلتی ہوں ٹائم کانی ہو گیا مامنامه حنا 😗 اکتربر 2014

ماعنامه حنا 🚯 اکنوبر 2014

" اع میرے اللہ! تیراشکرے ورنہ جھے تو

" والداري بالمان

وہ ہوئے سے سر کوجنبش دیتی مسکراتی ہوئی

کناره تھام لو دل کا بھلا دو ہر گلہ شکوہ بھی تی ہمی ہس دو مرانی یاد سے نکلو ﴿ ﴾ وأن ..... تو آب مسكراتي تهمي بين ـ عمران جيرر نے با قاعدہ دونوں آتکھيں بھاڑ بھاڑ کراہے یوں دیکھا تھا جیسے اسے این بصارت یہ

"جيا" اس نے ملکوں کو ذرا سي جنبش ریتے ہوئے کہا البول پیا بھی بھی دھیمی مسكان

ٹا قب سجائی نے کن اکھیوں سے ڈلیک ٹاپ بردیکھا جہاں غزل کے الفاظ جوں کے تول موجود تھے،اس کا مطلب تھا کہوہ اسے پڑھ چکی ہاب کی دفعہ اس نے سرسری نگامول سے اس

سكينت سے كہتے ہوئے اسپے مرب ہاتھ چھرا۔ ' جہیں باراتم دل جھوٹا نہ کرو، آج کے دور میں ایسا کچھ مہیں ہوتا ، بیرا کیسویں صدی ہے۔' ا تب سالی نے اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھتے ہوئے سلی دی تھی۔

یوں لگ رہا تھا کہ بیٹرک میرے دل کے اوپر ے کزر کر ہی رہے گا۔''اس نے تیز تیز سالس لتے ہوئے بے ساختہ دونوں ہاتھ اسپنے دل کے مقام یدر کھتے ہوئے یول تشکر بھرے کہے میں کہا تھا، گویا بہت بری مصیبت سے جان محصوف کئ

اس قدر دلکش لگ ربی همی که ثاقب سجانی مبهوت سااے دیکھے گیا، اس کے ڈائن کے کیردے پرلی الفورية شعرا بهرا تعاب

شك كزرر الهواسي

کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا ، جومعمول

سے ہٹ کر قدرے نارال تھے، روز انہ والے سرد وسیاٹ انداز کے بجائے پھھرری تھی، اس کے دل نے خوشگوار جذبات میں گھر کرایک بیٹ مس

'آنهم ....هم ببك- "سرسري نكاه كب اس کے دلکش چیرے یہ ٹک گئی،اسےخوداحساس مہیں ہوا ،عمران حیدر نے جب اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھتے ہوئے معنی خیزی سے گا کھنکارا تو وہ ا یکدم جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔

'' آن..... بان ..... م<del>ین ظهور انڈسٹری کی</del> فائل لینے آیا تھا، مس علیشا ہے۔''اس نے گر برا کرجلدی سے وضاحت کی۔

''لیکن وہ فائل تو ابھی ابھی میں آپ کے تيبل يه د كي كي أربا بول-"عمران حيدر في اک محفوظ ی مسکرا ہٹ لیوں یہ سجاتے ہوئے اس کے بوکھلائے ہوئے انداز کوٹوٹ کیا۔

" اوه ..... بال ..... مين مجمول گيا ..... شايد " بربط سے ليج ميں كہا ده وہال سے

'ريڻا قب صاحب کو کيا ٻوايء آج''اس کی آنگھول میں انجھن تیرر ہی تھی۔

''موجاتا ہے علیشا جی ، بیا ظالم چیز ہی ایسی ہے اچھا بھلا انسان ہوش گنوا بیٹھتا ہے۔'' عمران حیدر نے اس کی انجھن کور فع کرنا جا ہا تھا۔ ''کون می چز؟'' اس نے متعجب ہو کر

'' آپنہیں سمجھو گی ابھی۔'' آ ہشگی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ بھی اٹھ گیا، وہ بھی بے نیازی سے کندھے جھنگتے ہوئے اینے کام کی طرف متوجه بمولق \_

☆☆☆*☆* "م آج مارے ساتھ شایٹ کئے جاری

بارے میں یول مہیں سوچنا جائے۔'' اس نے کی تیبل کے قریب آتے ہوئے ہمیشہ دالا سوال اینے دل کوسرزش کی۔ ''الله كاشكر ہے۔'' وہ ذہن جھنكتے ہوئے '' رهبت تيرے كى رواحہ احمد! كوئى لاكى پند بھی آئی تو وہ جو پہلے سے سی کے ساتھ ال کی طرف متوجه بولی۔ منسوب ہے۔'' وہ ملال میں گھرا وہاں سے اٹھ "" آپکل ڈنریمیں آئیں ،ہم سب آپ كا انظار بى كرت ره مكے " نا قب سحالى كے لہے میں ملکے سے شکوے کا تاثر تھا۔ ا گلے دن ای چیئر سنجالتے اس نے جیسے

اس نے احتیاطاً ہم سب کہا تھا، ورنہ تو وہ ا کیلا ہی بڑی بے چینی ہے اس کا منتظر تھا ، کیونک أينس ٹائم ميں تو زيادہ بات چيت ہولی ہی ہيں تھی، کھے وہ ویسے بھی بولنے میں بہت احتیاط يرتي تھي، چنانجيداس کا خيال تھا که ڈنريه تو وہ اين سے پھھ ہات چیت تو کر ہی لے گا۔ ' ذہیں ایسے ہی ، پچھ تھکاوٹ می ہو گئی تھی ل

اسے ٹا قب سچالی سے اس سوال کی تو تع نہیں تھا، پېرېمي ده بات کوگول کرن<u>ې \_</u>

یہ کھ جہد سلسل سے تھکادٹ نہیں لازم انسان کو تھکا دیتا ہے سوچوں کا سفر جی عمران حيدرية ميس كهال سے آن ميكا تعا اس کے آخری جملے کے کانوں میں بڑتے ہی وہ براخة شعركه الفار

'' کیسے ہیں عمران صاحب آپ!'' چیر کو ذرا ما تھماتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ

''اول ہول ،عمران صاحب مہیں بھائی، آپ جھنے بھائی کہیں کا تو جھےزیادہ خوتی ہو گی۔' وہ بڑے مان تھرے کہتے میں بولا تھا۔

'' بھائی بننا کوئی آسان نہیں ہے عمران! پورا ٹرک بھر کے جہیز میں دینا پڑے گا۔'' مس عظمٰی محیلانی نے بھی مسکراتے ہوئے تفتگو میں حصہ لیا

''ہائیں …… بیتو سراسر حکم ہے۔''اس نے

'میں تو خود کل اپنا لی سی آف کر کے گئی تھی ادر کل تو ویسے بھی سارا ساف جلدی جاہ گیا تھا صرف میں اور عمران حیدر تھے تو کیا عمران نيسويا السنة تاس الكايا " " ليسي من عليشا!" وه البهي انبي

ی لی سی آن کیا تھے تھک کر رک گئی، اس کے

تمہاری آنکھیں کہتی ہیں حصار ذات سے نکلو

تمنا میری بن جاد شب برباد سے نکلو

کناره تقام لو دل بھلا دو ہر گلہ شکوہ

بھی سی بھی ہمیں لب پر آنی باد سے نکلو

خیال بار اچھا ہے مگر جس نے دفا نہ کی

یلٹ کر پھر صدا نہ دو در فریاد سے نکلو

نہیں کونی محبت بھی ہجر رت بھی رقابت بھی

تو یہ دھڑکا سا کیا کہیے دہم کی گھات سے نکلو

سخنور ہم سے کہنا ہے سجا لو آنکھ میں کچھ خواب

دھڑ کنا دل کو سکھلا دو اماوس رات سے نگلو

مبین تم کو گوارا اب حارا قرب تو کهه دد

ہاریے کرب کی چھوڑوتم اب کر داپ سے نکلو

سر مقمل جو جاتے ہو نہ ہو در ماندگی دل کو

زمانہ دیکھ تھم جائے کچھ اس انداز سے نکلو

'' بہ کس کی حرکت ہوسکتی ہے؟''وہ الجھ کر

Desktop پرغزول کلی ہوتی تھی۔

سوچوں میں کھری تھی جب ٹا قب سجانی نے اس

ماهنامه حدا 🐒 اکتوبر 2014

اے پوشھے لگی۔

مارے خیالت کے علیشا کا چیرہ مزید سرخ پڑ

" مجھے تو لگتا ہے کہ بدارلیں بنا ہی مس

''ارے!من علیشا! آپ یہاں'' ابھی تو

سامنے ٹا قب سبحانی کھڑا تھا وہ جھی اسے

''السلام علیم سرا کیسے ہیں آپ؟'' نجانے

"مرابيميري آياين اورآياييه مارسة باس

كيون رواحدكو يون محسوس موا تعا كم عليشا كود مكه كر

اس کی آنکھوں کی جبک کئی گنا ہ بڑھ گئی تھی ،رواجہ

سررداحه احمد ہیں۔' وہ اب اپنے ساتھ کھڑی تمیں

ہیں سالہ خاتون ہے اس کا تعارف کروار ہاتھا۔

سلام دعا کے بعد وہ خود ہی علیقا سے مخاطب ہوگئی

کھیں اور اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے نہ صرف

اے اپنے ساتھ لگا کیا تھا بلکہ گال کوبھی پیکا سا بیار

طرف الفي هي جوبے خود ہو کر علیشا کو دیکھے رہا تھا،

اے ناگواری کے شدید احسایں نے اپنی کپیٹ

رواحد کی نظر بے اختیار ٹاقب سجانی کی

'''ما شاء الله بهت پیاری هو یک وه سراحتی

کیا تھا،علیشا بلش ہو کے نظریں جھکا گئی تھی۔

''' أحيماً لو آب عليشا بين '' رواحه ب

نے اپناوہم مجھ کراہے جھٹلانا جایا تھا۔

گیا، ایس بے با کی نور نے بھی اس کے ساتھ کی تو

نہیں تھی پیت<sup>ے ہمی</sup>ں آج وہ کون سابدلہ چکانے کے

علیشا فرحان کے لئے ہے۔'' رواحہ نے دونوں

ہاز و سینے یہ لیٹیتے ہوئے اس کے چرے کوا بی زم

وہ اینے جملے کا ردمل بھی اس کے چہرے یہ

رُ هُرُك سے ريكومين مايا تعاجب أيك جانى بيجانى

د کھیے چکا تھا ای کئے پیٹلے اس کی طرف بڑھا۔

كرم نظرول كى زديه ركھتے ہوئے كہا تھا۔

یر جوش می آوازیدا ہے بلٹ کے دیکھنا پڑا۔

''جی ماما! ہم تو تیار ہیں۔'' اس کے لفظ ''ہم'' یہ علیشا فقط اسے دیکھ کے رہ کی اور پھر وافعی اس کے بنیہ نہ کرنے کا باوجود وہ اسے حسینی ہوئی اینے ہمراہ سیجے لائی تھی۔ وہ شادی ہے زیادہ شایگ ہے تھبرا رہی تھی، وہ جانتی تھی نور نے فنکشن کے نام پر اس کے لئے ڈھروں الم علم چزیں خرید کئی ہیں، لین ہیشدی طرح اس نے اس کی بالکل ہیں ک ''علیشا! بید یکھو بیرڈ ڈلیس تم پیر بہت سوٹ كرے گا۔" في ينك اور كاير فكر كے احتواج كا نہایت دیدہ زیب اور جدید تراش خراش کا ہے موٹ اپنی قیت خودائے منہ سے بتار ہاتھا۔ ورقبين نورا ميں اتنا ہوی ڈرلس بیس پہن علی ''اس نے فوراہے پیشترمستر دکر دیا۔ '' کیول جیس مجمن سکتی، تم شادی پر جار ہی ہوسی سوگ میں تو مہیں ۔''وواس کے اٹھار کو قطعی اہمیت دیئے بغیر بولی تھی۔ ''تو تم اینے لئے خریدلوناں ،اتناہی پیندآ کیا ہے تو۔'' اس نے اپنے تبیّل بڑا احیما مشورہ ﴿ ''اگر میں تمہارے جتنی خوبصورت ہوتی ناں تو ایک سکنڈ کی تاخیر کیے بغیر خرید لیتی۔'' وہ صاف کوئی سے بوئی تھی۔ وہ رواحہ کے سامنے ہی ایوں منہ بھاڑ کے اس بد منٹ یاس کر دے کی اے انداز و تہیں ‹ · نضول باليمي مت كيا كرو ـ ' و ه سرخ چره کئے دوسری سمت مر کئی۔ " فضول بات كب كى بتم جاب رواحه

ہواور کل بھی ہر حال میں تمہیں قنکشن انینڈ کرٹا ہے ادریس ۔''نورنے دونوں ہاتھا ٹھاتے ہوئے '' <sup>در</sup> کین نور! میں انجان کو یوں میں جا کر کیا تہیندآنی کے خاندان میں کسی عزبز کی شادی تھی ،نور تو بڑنے جوش وخروش ہے اس کے کئے بروگرام بنا رہی تھیٰ اور ساتھ میں اے بھی تھسیٹ رہی تھی ، جبکہ و ہوا نکاری ہور ہی تھی ، بھی تو وہ ان محافل کو بڑے زوق وشوق سے انمینڈ کیا کرئی تھی کیکن اِب تو وہ زیادہ بھیڑ بھاڑ سے اور اس کی اس خای کوئی تو نور دور کرنا جا ہی تھی ،اس نے بھی یکا تہیہ کرلیا تھاوہ جتنا بھی انکار کر کے وہ اس کے انکار پر ہر کز کان میں 'انجان لوگول ہے ہی تعلقات پیدا کر کے چان پیجان بنائی جائی ہے۔" نور نے اس کے ''لیکن مجھے نہ تو کس سے جان پہیان بنانی ہے اور بنہ ہی تعلقات استوار کرنے بیں '' وہ '' أيكِ توثم بحث بهت كرتي موعليشا!'' وه بھی زیج ہو کئی الیکن اپنی ضد سے پیچھے جیس ہی 'نیکن ساتھ تو میں تہمیں لے کر ہی جاؤں مائی گاڑا''علیشا نے اپنا سر دولوں ہاتھ " الركوا جلدى كرورواحه آسيا ب، جلدى تیاری کرو ورند شور مجا دے گا۔' مہینہ آنٹی کے

ہے کو چھالو، کیوں رواحہ! میدوالا ڈریس علیشا یہ موث کرے گایا تہیں؟ " وہ رواحہ کو متوجہ کر کے

مامنات حنا 🔞 اكتربر 2014

ہوئی نظروں سے اسے دیکھے کے بولیں۔ " لَكُنّا ب آب كا يملي سے عليشا سے تعارف ہو چکائے۔' نور کی ظرف کی نے توجہ نہ دی تووه خودی بول پرسی " در جہیں بائے قیس تو آج بی ملاقات ہوئی ہے ویسے پہلے تذکرہ کیا تھا ٹا قب نے ۔''وہ بغیر الحکیا ہٹ کے بوئی تھیں۔ ''بیدور میں میری کزن۔''علیشا کوان کی لسل نظروں نے کوفت میں مبتلا کر دیا تھا، وہ اِن کی توجہ ہٹانے کوان کا تعارف تورہے کروائے

" نائس ٹو میٹ ہو۔" توریے اس کی طرف ''جلدیٰ کرونور! مجھے اور بھی کام ہیں۔''

رداحداس سارے سلسلے سے اکتا گیا تھا، اس کا بس چلنا تو جادو کی حیری گھما کر علیشا کو ان ر ونوں بہن بھائی کی نظروں سے غائر ہا۔ ا تنابرهوتونمبين تفاوه كه ثا قب اوراس كي آيا کی نگاہوں کامفہوم نہ مجھ سکتا۔

'' پھر ملاقات ہو گی آپ ہے، ابھی ہمیں شاينك كرنى ہے۔ ' 'نور كالبجيه معذرت خوا بانه تھا۔ ''انشاء الله ضرور'' وه يريفين للج مين

رواحه کا دل مزید مکدرجو گیا ، اس نے علیشا کے چہرے کو تھو جنا جاہا کیلن وہ ہمیشہ کی طرح ساے تھا ، فاقب کی آیا سے الوداع مصافحہ کرتے ہوئے بھی اس کے چرے یہ بری فارل ی مسكان هي اسے دل كے أيك كونے ميں اطمينان محبول ہوا تھا۔

ጵጵጵ مُ مُنْ مَا شَاءَ الله إِي مِنْ مُحِيدًا بِنِي بِينِي كَي نظرا تار سنی جاہیے۔ وہ لور کے ہمراہ تیار ہو کے نیجے

میں لیا تھا اور کنیٹیاں سلگ اٹھی تھیں۔

مسمى لهج ميں فيصله سناما تھا۔

کروں گی۔''وہ ابھی بھی متال تھی۔

ویسے ہی ہڑی جلد کھبرا جاتی ہے۔

لنَكْرُ مِعْذِر كُوچِنْكِيونِ مِينِ ارْادِيا تَها\_

اس کی سلسل ضدہے عاجز ہوکے بولی تھی۔

ا ندر داخل ہوتے ہوئے دونوں کو وارن کیا۔

اتری تو تہینہ آئی نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم کر کہا تھا۔

اہے اچھی خاصی شرم محسوس ہوئی تھی ، نور نے اس کے لاکھ نہ نہ کرنے کے باوجود نہ صرف اے اتناہوی ڈرلیں یہنایا تھا بلکہ میچنگ جیواری کے ساتھ میک ایک بھی کر دیا تھا۔

آج مجھ اس کا آیٹا موڈ بھی خوشکوار تھا کیونکہ آج ملتح ہی ماما اور گاد ٹی ڈرنوں کے ساتھ بات ہوئی تھی، ہادی کی جاپ فائنل ہو گئی تھی اور الیمی سیلری کے ساتھ رہائش اور کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا تھا اور اس نے علیشا ہے کہا

''اللّٰہ نے بہت مہربانی کی ہے علیشا! اب ہماری آز مائش کے دن حتم ہو گئے ہیں ، میں جلد ہی تمہاری اور ماما کی الگ ریائش کا ارتج کر دوں گا، جہاں تبہاری این مرضی کی لائف ہو گی۔'' ہادی کا لہجہ دنی خوتی اوراظمینان کا غماز تھا۔

اور علیشا کو بھی ہوں لگا تھا کہ آج اس نے بہت صدیوں بعد کوئی خوتی کی خبرسیٰ ہو،ایک بوجھ تھاجوا ہےاہیے وجود ہے سرکتا ہوامحسوں ہوا تھا اور بہت عرصے بعد اس نے کس حد تک خود کو بلکا يهلكامحسوس كياتفايه

نورای کے اندر ثبت تبدیلی دیکھ کر بہت خوش ہو کی تھی اور ای خوتی میں اس نے دھوئس مجرےانداز میںاہے تیار کر ڈالانھا۔

''ماما! بیرسارا کریڈٹ آپ کی دختر نیک اختر نور النساء كو جاتا ہے." نور نے گخر مدا نداز میں کر دن اکڑاتے ہوئے کہا تھا۔

''بالكل بهن اس مين تو كوئي شكي تهيس ہے۔''انہوں نے مشکراتے ہوئے تائید کی تھی۔ '' چلیں ہا اا دریمس بات کی ہے۔'' نور نے وال کلاک پر نظر ڈ التے ہوئے کہا۔

'' ہاں بیٹا! رواحہ آتا ہی ہو گائم رونوں اس کے ساتھ چلی جاؤہ تمہارے پایا ذرالیٹ آئیں مے، ہم چر بعد میں آ جا میں گے۔''انہوں نے

ح''اور کیے رواحہ صاحب کب تک تشریف لا میں گئے۔' اس نے آلصیں سکیرتے ہوئے ایک مرتبه پھروال کلاک کی جانب دیکھا۔

'بيالو..... وه آ جي آليا۔'' تهميند آني نے داعلی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں ہے وہ اندر داخل ہور ہاتھا۔

''شیطان کا نام کیا شیطان حاضر'' وہ علیشا ی طرف متوجیهو کے بولی اس کے انداز بیعلیفا زرلب مراي هي

دا نمیں ہاتھ میں پریف کیس اور با نمیں بازو بيكوت والے اندركي طرف قدم برھاتے ہوئے اس نے جو کی نگاہیں اور اٹھا میں، تھٹک کروہیں مبهوت ہوگیا۔

تى ينك اور كاير امتزاج كا دو وريس واقعي اس یہ بہت نے رہاتھا، میچنگ جھیکے سے کٹکتے موتی ا اس کے کردن کوخم وسینے پر بار بار اس کے مجھے رخیارکوچھورے تھے،کبوں پیدھم مسکان کئے وہ وافعی نظر لگ جانے کی صدیک حسین دکھائی دے رہی ھی اور رواحہ کو یوں لگ رہاتھا کو یا کا مُنات کی كردش بھى اس كے دل كى دحركن كے ساتھ ہى چندٹانے کے لئے هم کئی ہو۔

''رواحه! چلو بنيا جلدي كرلو، بارات پينجنے والی ہو گی۔'' تہینہ کی آ دازاسے ہوش کی دنیا میں

"جى بوى ماماا" وه اپنى بےخورى برجل سا

''میرا خیال ہے کہ بیمیری زندگی کا پہلا واقعہ ہے جب لڑ کیاں تیار کھڑی ہیں اور مرد

حضرات ابھی ٹا کم ٹوئیاں مارتے پھر رہے یں۔" نور ٹاک چڑھا کے کہتے ہوئے سامنے صوفے یہ جائے بیٹھائی گل۔

کیکن اس کی جیرت کی انتہا اس وفت ندر ہی جب رواحداے مند توڑ جواب دینے کی بجائے حي حاب سيرهيول كي جانب بره ه كميا-

' ہا تھیں ..... بیرواحہ کو کیا ہوا؟'' و ومتعجب ہو کر سویے لی اور پھر ہی راستے میں بھی وہ اسے كھوماً كھوما ساگيا تھا۔

''تمہاری طبیعت تو تھیک ہے رواحہ!'' وہ تشويش زده كبيح مين استفسار كرربي هي-' ' ' آن ….. مان ….. ثمنیک ہون ….. کیا ہوا

ئے بچھے''وہ چونکا اور الناای سے یو چھنے لگا۔ ' مجھے تو تمہارا دیاغ بالکل سیٹ تمیس لگ رہا بلکہ بھے تو ڈریےتم گاڑی کہیں کسی ٹرک سے نہ

مار بیٹھوٹ اس نے مُتولع خدیثے کا اظہار کیا اور ساتھ ہی خوف سے جمر جھری بھی لے لی۔

° و فكرية كرواب الياجهي غاتب دماغ تهيس ہوں ۔''وہ اس کے انداز بیم عمرالیا۔

علیشا چھکی سیٹ یہ بیٹی عاموثی کے دولوں کی ما تیں سن رہی تھیں ، نبجانے کیوں آج اسے رُواحَدُ كَا اندار في مدلا بدلا محسول مورما تقا، يند مہیں وہ مملے ہے ہی ایہا تھا یہ آج وہ ہی ایخ خول ہے باہرنگی تھی تو اسپے علاوہ کسی اور کی ذات كا توكس كما تها.

لیکن اے شک سا جزرا تھا رواجہ کی آنکھوں میں بھی وہی رنگ ابڑے تھے جو بھی شارق کی آتھوں میں اسے دیکھ کر اترا کرتے تھے، جسے وہ اپنا وہم سمجھ کر بار بار حجتالانے کی کوشش کررہی تھی۔

ا بی سوچوں میں غلطان سفر کب تمام ہوا اور وہ مطلوبہ منزل یہ بہتے گئے اسے خبر تک نہ ہوئی ، نور

ان ہے ملنے لگ کئیں، اندر تو ریک وبو کا ایک سلاب المرا آرما تقاء هر طرف رنگین آنچل لهرا زے تھے، تہتے بلند ہورے تھے، لہیں سے دھیمی ہلی کی آوازیں ابھررہی تھیں تو کہیں چوڑیوں کی کھنگ سنائی دے رہی تھی ،اس نے متلاتی نظروں

کی غالبًا کوئی اپنی جانبے وانی نظر آ کئی تھی جووہ

گاڑی ہے اتر تے ہی اس کی طرف لیک کئی تھی،

اسے لامحالہ رواحہ کا انتظار کرنا پڑا، جو گاڑی یا رک

کرکےاہے لاک کررہا تھا۔ وہ چونکیہ یہاں نو دارد تھی کسی سے جان

پیجان بھی نہیں تھی، منہا ٹھا کرا کیلی تو اندر جانہیں

''چلیں۔'' وہ گاڑی بارک کرے سیدھا

"جي!" وه اس كے ساتھ چل يدى، اس

ریسپشن بدان کی ملاقات ایک سویری

" کیے ہو رواحدا اور بیاتی پیاری سوی

" فرنه کریں آنٹی! ولیمہ دھوم دھام سے

''نائی بوائے اجمی تو کل جھے ندرت بتارہی

الشكر فقا كه إتين دريه بن ادر لوگ آ محيح تو و ه

کے ہمراہ قدم ملا کے چلنا رواحہ کو بہت احیما لگ

خاتون ہے ہوئی تھی جنہوں نے این دونوں کو دیکھ

کر چېرے په نہایت خبر مقدی مسکرا ہٹ سجالی

کون ہے کہیں جیب جات شاری تو مہیں

كروالى ـ "عليشا كو كلّ لكات بوئ انبول نے

کروں گا۔' اس نے بھی جنتے ہوئے جواب دیا۔

تھی کہروا حدشادی کے لئے ہیں مان ر ماور نہ میں

تو آج ہی اس کی شادی کر دوں۔ " وہ کالی سے

منت ہوئے رواحہ کوچھیٹرا تھا۔

زیاده با تونی لگ رئی تک ۔

سکتی تھی ای لئے اس کے انتظار میں رک گئی۔

اس کی طرف آیا تھا۔

ماهنامه حيا 📵 اكتربر 2014

''کیا مطلب؟'' اس نے متبجب ہو کر دریانت کیا، وہ واقعی اس کی بات مہیں جھی تھی۔ " بھئ سيدها سا مطلب ہے، يہلے بہال آنے پیضد، پھرشا پنگ برضد، پھرڈریسز برضد اور یہ بات بھی میں بورے لفین سے کہدسکتا ہوں کہ اتنا تیار ہونے کر بھی آپ نے خوب ضد کی ہوگی۔ "اس کے کہتے میں واقعی یقین بول رہا

اس کا انداز ہی کچھالیا تھا کہوہ بےساختہ د چیم مرول میں مسرااتھی اور رواحہ کے دل نے بھی ہے اختیار کئی بیٹس ایک ساتھ مس کی حیس ۔ " دمسکرانی رہا کریں، مسکراہٹ زندگی کی علامت ہوا کرتی ہے اور زندگی تو زندہ ولی کا نام ۔ بےوہ کیا کہاہے کی ٹائرنے کہ۔" زندگی زندہ دلی کا نام ہے

مرده دل کیا خاک جیا کرتے ہیں ''جی ضرور۔'' اس نے آہشکی سے سر اشات بین ہلایا تھا۔ اس نے محسوں کیا واقعی اسے خود پر چھائی

كثافت چيئى مولى محسوس مولى هى ـ '' دیتس گذر'' و ہمراہے بغیر ندرہ سکا۔ ''ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ نور بالکل تھیک ر ای تھی۔'' اس نے سرسری سالہجہ اپناتے ہوئے

"کیا؟" علیشانے بری رکیسی سے پوچھا

''مہی کہ ریہ ڈرلیں آپ یہ بہت سوٹ كرے كا واقعي آج آب بہت اچھى لگ رہي ہیں۔'' دل میں کپلتی بات کو ہا لآخر وہ زبان تک لے ہی آیا تھا،علیثا شرم ہے کڑ بڑا کر نگا ہیں جھکا ر پیتہبیں کہاں نکل می ہے۔ 'اس کی

حیرت واستعجاب کا دریا اند آیا تھا، جس کے بہت چھے ہیں دکھ کے سائے پہلرارہے تھے۔ '' ہاں آپ کی بزدلی، آئی ڈوئٹ ٹو آپ

کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ، کین اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ سے بھی بوے م ملے ہول ،جنہیں زندگی نے آپ سے مجھی بڑا دھوکہ دیا ہو گالیکن وہ بیوں آپ کی طرح ہار کر بیٹے نہیں جاتے ، بلکہ آز مائش کی جھٹی میں کندن بن کرای ہے داد وصول کرتے ہیں اور ایما کام بردل مبین بہادر لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔" نہ جاہتے ہوئے بھی وہ وہ دونوں اس موضوع بيآ محكيَّ جيے زير بحث لانے كا دونوں كا ارا ده وخيال مبين تقاب

المعربي اول كے نيجے زمين اور آمر كے اويرآ سان مذبورًا ل تو انسان جمت مار بي جاتا ے۔" اس کی آتھوں میں بے بسی بلکورے لے

'' بی تو آزمائش کا وقت ہوتا کے اگر آپ پہلے قدم یہ ہی ڈھے جا میں عمے تو افی کاسفر کیسے طے کریں گئے۔" وہ بری خوبصور لی سے اسے

مجهار ہاتھا۔ ''آپ ٹھیک کہتے ہیں شاہد، میں واقعی ''آپ ٹھیک کہتے ہیں شاہد، میں واقعی برد کی ہوں۔" وہ ہار مان کے بولی تھی ،رواحہاس کے معصومیت بھرے اندازیہ بے ساختہ مسکراا تھا، اس سے اے ٹوٹ کر پیار آیا تھااس ہے۔

'' چلیں شکر ہے آپ نے چھاٹو شکیم کیا۔'' مسكرا ہث لبول ميں دياتے ہوئے وہ ماحول بر چھانی سنجید کی کو میکدم حتم کر چکا تھا۔

''ولیے آپ ایک بات تو بتا تیں، یہ ہر بات میں آپ ضد کیوں کرتی ہیں۔' بظاہر تو اس نے اپنا لہجہ بہت سنجیدہ بنایا ہوا تھا لیکن آتھوں ہے واضح شرارت ٹیک رہی تھی۔

بلکہ صحت پر خوشگوار اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔'' وہ شایداس کی اور نور کی بحث من چکا تھا جو بہاں آنے کے متعلق ہورہی تھی ای لئے اپنے خیال کا اظهاركرر ماتھا\_

''شاید آپ کی بات تھیک ہی ہو۔'' وہ مہم سے انداز میں بولی۔

' مجھے دیکھے میری لائف کتنی بڑی ہے لیکن مجر بھی میں فنکشن وغیرہ ضرور اثنینڈ کرتا ہوں۔ وہ ہلکی چھللی ہاتوں سے اسے ترغیب دلا رہا تھا۔ " بس ميري دلجين مهين ربي يه وه ياسيت سے برلی ، آئی تھی۔

" ' نو رمجین پیدا کریں ناں، نور کو دیکھیے نقریباً آپ کی ہم عمر ہے بلکہ دومتین سال بردی ہو کی کمیکن ابھی تک بچول جیسی حرامیں کرلی ہے اور آپ نے اتنی معرمیں خود پر بر خاید کو طاری کرلیا ہے دی از ناٹ فیئر علیشا! زیر کی کوایسے تہيں جيا جاتا۔" آخري جملہ وہ اس کي آتھوں

'' پیتر مہیں کیکن اب تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندگی بھے کزار ربی ہے۔' وہ نگامیں جھکائے

""آپ کو پہت ہے آپ کی سب سے بولی غلطی کیا ہے؟ " وہ ہوز نگامیں اس پہمرکوز کیے ہوئے تھا،جس کے چہرے کے اتار چڑھاؤسی مرے زخم کی عکای کردہے تھے۔

"كيا؟" سواليه نكاجي ب ساخته اس كي

انداز میں بولاتھا۔

سے نور کو تلاشنا جا ہا، اس کو یہاں لا کر وہ خود یہ ہ

بے کار ہے وہ اب اتن جلدی ملنے والی مہیں

ہے۔ '' رواحہ اس کی متلاشی نظروں کا مصداق

حان گیا تھا،ای کئے آگاہ کرنا ضروری سمجما،اس

میں بہاں لوگوں کو دیکھنے اور دیواروں سے باتیں

کرنے تو نہیں آئی،محرّمہ گدھے کے سرے

سينگوں كى طرح غائب ہيں۔"اس نے دل ہى

کمپنی دوں گا، آیئے دہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔'

اس کے چرے کے اتار چڑھاؤے وہ اس کی

اندرونی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا، ای کئے

بری اپنائیت سے کہتے ہوئے اس نے سامنے

رکھی چیئرزی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

اخلاق ہے پیش آر ہا تھا تو اتنی مروت نبھانا جی

اس کا بھی حق بنآ تھا،اس نے رش سے قدرے

فنکشن کوائینڈ کررہی ہیں۔"اس کے سامنے چیئر

سنجالتے ہوئے اس نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔

الك جيئرز اورتيبل كاانتخاب كياتها\_

صاب لگاتے ہوئے بولی۔

سيخيخ مهين دما تعاب

"تھینک ہو۔" وہ جب اس سے اتنے

"أَنَّ تَعْنَكُ كَانَى عرص بعد آب سي

" مال واقعی بهت عرصے بعد۔"وہ دل میں

دهیان ایک دفعہ پھر پیچھے کی طرف گیا تھا

''معرو فیت اور حالات این جگه کیکن بھی

کیکن رواحد کی آ داز نے اسے خیالات کی دنیا میں

مجھار ماحول بدل کینے سے کوئی حرج تہیں ہوتا

''بٹ آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کو

دل میں نور کوڈیٹ کے اپنا غصہ کم کرنا جایا۔

"اس بدتميز كوتو ميل كمر جاكر يوچيول كي

کی بات من کراس کا موز آف ہو گیا تھا۔

'' آپ اگرنورکو تلاش کرر ہی ہیں تو ایسا کرنا

مہیں کہاں غائب ہوئی ھی۔

''شاید میں تقیباً۔'' وہ نہایت وثوق سے

میں جھا تک کر بولا تھا،علیشا نگامیں جرا گئے۔

مرهم كيج من كويا بوني\_

'' آپ کی ہزدلی۔'' وہ یقین سے تھر پور

''میری بزدلی۔'' اس کی آنکھوں میں

ماميامه حياكالكنوبر 2014

''حچھوڑ ومیری جان ،اسعورت کا جاود ہی ایا ہے جوسر جڑھ کر بولٹا ہے، میں بھی ایے ہی ساری زندگی اس کے لئے باکل ہوتار ہا میکن اس عورت کے باس سوائے حسن کے اور مجھ جہیں حتی كه كردار بهي جبيس كيونكه ..... "اس كى باتى بات مندکےاندر ہی رہ گئی تھی۔

کیونکدرواحد نے بوری قوت سے اس کے جبڑے پہ کھونسہ ہارا تھا ، وہ اس احیا تک صلے کے الني تياريس تعا ،الك كريكه كرا ، يكه تبل يريزا تھا، جس ہے اس کا سرفکرایا خون کی پیلی سی لکیر اس کی ناک ہے نکل کر بہنے لگی تھی، سر میں بھی ڪافي ڇوڪ آ ٽي ڪھي۔

کیکن رواحہ نے ای بیا کتفانہیں کیا تھا بلکہ اہے بھاری بوٹوں سےاس کی انہی خاصی دھلائی كرو الي تفي ،اس كے ساتھ كھڑى لڑكى نے تائج تائج كركوكول كواكشما كرنا شروع كرويا تعاب

یور کے کانوں میں بھی شور شرایے کی آواز یری تھی ، وہ بھی سب کے ساتھ بھا کم بھاگ جائے وقوعہ یہ پیچی تھی، کیلن سائٹ کا منظر دیکھ کر اسے ابنا سر کھومتا ہوا محسول ہوا تھا، وہ نوراً رواحہ کی جانب کیلی تھی، لیکن اس سے میلے ہی ودسرے حضرات نے اسے زیردی پیچھے میلیج لیا

رُواحْهُ کُوخُودا بِی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس كے سريد تو بس خوال سوار تھا، تهينداور قاسم اجهی کچھ دریکل ہی مینچے تھے دہ بھی افتاں وخیران يهال تك پيچ تھے۔ قاسم صاحب نے بمشکل اسے بھا کر بال

کا گلاک بلایا تھا، وہ خودان قدر متحیر تھے کہ ہر حالت میں برسکون رہنے والیے روا حدکو آخر کیا ہو كيا كه نوبت إنها باني تك يَجْيَ كُيْ إ 

ماهنامه حنا 10 اكتوبر 2014

بازو ڈالے ساتھ ایک لڑکی بھی چیکی کھڑی تھی، جو ا نِتِهَا كَى ما دُرن اور ب باك وريس پہنے ہوئے '' میں بھی کہوں علیشا کی لی*ے کدھر* بنا تب ہو

عمَّىٰ ہیں،اب پیتہ جلاتم تو یہاں پھی بیعی ہو۔' ال كالبحدانة المسخراز اتا بواتعا\_

و الني الريول كاكيا بحروسه، جهال حام منه مارلیا۔'' ساتھ کھڑی لڑکی نگاہوں میں حقارت و تذليل لي ناك سكور كرطنز في بول تعي "اللسكيوزي، كنفرول يوركينكو يج "رواحه کی قوت برواشت جواب وے کی اُدو اور در کے کری چھے وطلیل کے کھڑا ہوا تھا۔

وہ دونوں شایداس کی موجود کی ہے بے خبر تھ، یا اس پر دھیان ہیں وے پائے تھے، چونک كرائع و ملحظ لك

"اوہ تو آپ ہیں اس کے ساتھ۔"الرکی في سرت يا وَل تك الله كاج الرَّه وليت موع كما

"جيا" وه عصه وباتے موسے وانت پيس

''اس وفعہ تو لگتا ہے اونچای ہاتھ مارا ہے علیشا کی کی نے۔'' رواحہ کی پرسنائتی سے متاثر ہونے کے با وجو ووہ طنز کرنا کہیں مجبولی ھی۔

''میں آپ سے پہلے بھی کہد چکا ہوں منشرول پورنسینکو تنج ، میں صرف فی میل ہونے کی وجہ ہے آپ کا احتر ام کر رہا ہوں ،لیکن آلی تھنگ آب كويزت داس ميس بدائاس في بات اى اليل كي محمد كالمعلول من كفريا لازي تفار '' ویکھ رہے ہوتم ، لیسی مجری عفل میں ہے میری انسلیف کر رہا ہے۔' احساس توہین سے اس کا چیره تمتمااتها تھا، وہ غصے سے اپنا باز واس سے چیر واتے ہوئے ای پر چڑھ دوڑی۔

سنسل نظروں ہے تھبرا کر دہ جزیز ہو کے ادھر ادھر نگاہیں ووڑا کے نور کو کھوجنے لکی تھی ، پرواجہ کے لیوں یہ بڑی محفوظ ی مسکان نمو دار ہو لی تھی۔ وه جونور کی تلاش میں نگاہیں دوڑ اربی تھی، یکدم اس کی نظر سامنے سے آئے ایک جوڑے یہ یزی تھی اور بل بھر میں ہی اس کا چیرہ کتی ہو گیا، بوری شدت سے اس کا جی جا ہا تھا کہ ایک سمے کی تاجر کے بغیروہ یہان ہے بھاک جائے مقابل کی نظروں سے عائب ہو جائے کمین لا کھ کوشش اور جا ہے کے باوجور بھی وہ اپنی جگہ کے ایک اپکے بھی جہیں ہل سکی تھی۔ ی ای اثناء میں مقابل کی نظر بھی اس پہارڈ

چکی تھی ،اس کی آنگھول میں پہلے استعجاب اور پھر منخر کا رنگ اتر اتھا، وہ بے ساختہ ای کی طرف برها اساتھ کھڑی لڑی نے اس کاباز و سی کراس کی توجہ کسی جانب میذول کرنا جا ہی تھی الیکن اس کے سنس آگے بوجنے پر وہ بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسے ویکھے چی تھی۔

''اوہ'' اس نے بڑے طنز یہ انداز میں ہونٹوں کوسکیڑاتھا۔

"معليشا! كياموا؟ آربوادك؟" رواحداس ک بل بل متغیر ہوتی رنگت کو دیکھ کر ایکدم يريشان ہوائھا۔

اس نے خشک ہوتے لیوں پر زبان چھر کر مجھ کہنے کی کوشش میں بولنا جا ہا تھا،لیلن لگ رہا تھا کہ زبان تالو سے جا پہٹی ہے اور حلق میں لا کھوں بول کے کانے آگ آئے ہوں۔

"اوه ..... توتم يهال مور" تب تك وهاس کی تیبل کے ماس بھی چکا تھا۔

رواحد نے عقب ہے آلی آواز یہ چونک کر يجهيد يكها تو سامنے ايك خوشكل نوجوان كورا تھا، جس کی نگا ہیں علیشا پر جمی تھیں ،اس کے باز وہیں

ماهنانه حناي کنوبر 2014

البھی تناہیں پڑھنے کی عادت ا واليخ ا ابن انشاء

ی نما آواز یہ جمینہ نے بے ساخیۃ ایسے دل پر

ہاتھ رکھا تھا اور نوراً نور کے پیچھے کیکی تھیں ،علیشا

چیزے نیج کری ہے ہوش یو ی سی مثاوی کا

احجعا خاصا بارونق فنكشن يكدم بدمزكي كاشكار موكيا

تفا، قاسم صاحب نے بورا کاڑی نکالی تھی اور

(باتى الكله ماه)

علیشا کو لے کرمیتال جیج مجئے تھے۔

اردوکي آخري کتاب .... خمارگندم..... 🌣

ونيا گول ہے ....

آواره کردی واتری ..... ته

ابن بطوطه کے تعاقب میں ...... 🌣 

گری تگری تگری مجمرا میا فر..... ایک

نہتی کے اک کوئے مین .....نا

لا مور! كيڈي ، چوك اردو بازار ، لا مور

نون كبرز 7310797-7321690

WW.PAKSOCIETY.COM WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY RSPK PAKSOCIETY COM



## نویں قسط کا خلاصہ <sup>©</sup>

ایک جوہی سالہ تو جوان کھر سے باہر جانا جاہتا ہے بر حالی کے سلسلے میں، کیراحمد اپنی مزل

ھالارائے دوست جوزف سے پاکتان جانے کی بات کرتا ہے جوذف اس سے آیا اور ک کے بارے میں آپوچھتا ہے، ھالار کا کہنا ہے کہ وہ مرچکی ہے۔ امرت حنان کوشادی کے لئے ہاں کہ دی تی ہے دورمس یا سمین اور ممارہ کو لے کر ذکار کے گھر

جاتی ہے انٹرویو کے کرنے۔ نواز حسین علی کو ہرکوزخی حالت میں دیکھ کراٹھا کر سپتال اور لید بین گھر لیے جاتا ہے۔

امر کلہ پروفیسر غفور کی غیرموجود گی میں گھر اولی ہے۔

دسوين قسط

اب آپ آگے پڑھئے



سوالوں کے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے بھی وہ ٹود کوغیر مطمئن سامحسوں کررہے تھے کیونکہ اس لڑک کا لہجہ کچھاور ہی کہدر ہاتھا، کچھ کر بدتا لہجہ، کچھ محسوں کرتا اور کراتا، کچھ رکھائی لئے ہوئے عجیب

"آپ بر،آپ کی کہانی پر ہمیشہ شدید نفرت اور شدید محبت کی طرح شدید تعریف اور تنقید کا دور رہا ہے، اس کی وجہ یقینا آپ کے اندر کی شدت پسندی ہی ہوگی؟" اس سوال کا جواب بھی اس نے خود ہی دے دیا تھا،اس لئے وہ غاموثی سے مسکرائے۔

'' کہانی کاسفر کتنااذیت ناک ہوتاہے؟''بیسوال بھی تھااور جواب بھی۔

'' آج کی کاروباری کہائی کاسفراذیت نا کہیں ہے امرت، لکھاری کھانا چاہتا ہے اور کہائی اسے کما کر دے رہی ہے گرامرت اس کھینچا تائی میں کہائی اسے اندر کی نری اور گہرائی کھورہی ہے، اب آج کا تکھاری مجورہی ہے اسے معاملات زندگی فیھانے کے لئے ایسا کرنا ہے، ورندوہ کہاں سے کھائے ، کہائی پید نہیں بحرتی ، ہاں کہائی اور کئی خاالی جگہوں کو پر کرتی ہے، اس کا ہونا اشد فروری ہے، اگر ہمارے وقت کی بات کروتو صرف جلے اور جل کررا کھ بھی ہوئے ، گرجل کر کندن بھی ہوئے ، اگر ہمال کر کندن بھی ہوئے ، ایسی کا بوتا ہوئے اور جل کر را کھ بھی ہوئے ، گرجل کر کندن بھی ہوئے ، ایسی طرح ہے، جسے لیا ہوا پھل ہوتا ہے، یہ خا ذا گھر دار، مگر اب جائی ہوئی اور پائی سرے او نچاہونے کے بعد گرز بھی گیا ، اب صحرا جسیا تھیراؤ ہے، لا کھ نہر میں پھر چینکو، صرف بھور ہی بیدا ہوتا ہے، آج کل تالا ب کی چھی گئر میں ہیں ہیں ہوئی سورہی ہے، جس پرموت کا گل تالا ب کی چھی کر میں ہوئی سورہی ہے، جس پرموت کا گل تالا ب کی چھی گئر میں ہوئی سورہی ہے، جس پرموت کا گل تالا ب کی چھی گئر میں ہوئی سورہی ہے، جس پرموت کا گل تالا ب کی چھی گئر میں ہوئی سورہی ہے، جس پرموت کا گل تالا ب کی جوئی سے بہت دنوں بعدان کے اندر کا فنکار بیدار ہو کر بول رہا تھا۔

''جمیشه الجھے رہے اور لوگوں کو الجھا دیا، اپنی کہانی کو اختیا مہیں دیا ، جمیشہ کہانی کو لکھتے لکھتے دڑ دیا کیوں؟''

ر بیان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی کہانیوں کے اینڈ نہیں ہوتے ، کہانی چلتے چلتے رک حال میں اپنا کے ساختہ ) حال تھی اچا تک بے ساختہ )

و مین نے اختیام کو پڑھنے والے پر چھوڑ دیا، جوجیہا جاہے کر دے۔' وہ اب کی باد مسکرانہ

'' میں نے ہمیشہ آپ کی کہانیوں کے اختیام خود سے الگ کاغذ پر لکھ کر کہانی کے چ رکھ دیے، مجھی سوچا جب آپ تک چنچ گا کوئی خطاتو اس میں رکھ دوں گی ، آج تک وہ کہانیاں میرے پاس محفوظ ہیں۔''

" ''تم کتنی اچھی ہو، ایک اور لڑگی بھی تھی وہ بھی میری کہانیوں کے اختیام گھتی تھی اس نے بھی مجھے کئی خطر کیکھے تگر بھیجا ایک بھی نہیں تھا۔''

' دمیں بھی کدا کلی ایسے میں ہی ہوں '''خبر''

''اتی شدت، اتناغم ، اتن آواره گردی اتن گهرانی اور محبت ، ان کی بهت می وجو بات ہوں گی ، کوئی ایک وجہ بتا دیں جو میں ہیپر میں لکھ سکوں۔''

ماهنامه حنا 100 اكنوبر 2014

''انسان ہمیشہ اڑنے کے لئے پر کھولٹار ہتا ہے، جب ہم زمین پر ہوتے ہیں تب نگاہ آسان پر ہوتے ہیں تب نگاہ آسان پر ہوتی ہے، یہاں سے پر ہوتی ہے مگر جب انسان بلندی پر بہنجا ہے تو نظر بلندیوں کے نیجے زمین پر ہوتی ہے، یہاں سے انسانی ذات کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، وہ سفر جو بلندی سے پستی کی طرف جاتا ہے، یہ سفر والیسی کا ہوتا ہے اور میں اپنے سفر کی والیسی پر ہوں۔' ایک ٹھنڈی سائس مجر کروہ سید ھے ہوئے جہاں پر بات شروع کرنے گئے تھے۔

'' کچھ کہانیاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں، جہاں پر کہانی ختم ہوتی کئے ہے'' ان کی کہانی بھی وہیں سے شروع ہونے گلی جہاں پر کہانی ختم ہوئی تھی،امرت کہانی کو بلٹنے کے لئے مہاکی ان کی ساتھ کے لیم زاد شرعی میں کیا ان کر ساتھ کا میں ان کا میں کہا

کے لئے پہلے کہانی کی بات کی ،وہ کچھ کمجے خاموش رہی ، گھران کی طرف دیکی کر کھنے لئی کے ''تو پھر میہ بتا ہے کہ کہانی کیا ہے؟''امرت نے ٹا تگ پر ٹا تگ جمائے ان کی آنکھوں میں ایسے جھا ٹکا تھا جیسے یو چھر رہی ہو کہ حقیقت کیا ہے؟

'' کہانی ایک اختلاف ہے۔' فنکارگر پیتہ تعاوہ کہانی کو پچھے اور طرف لے جائے گئی ہے۔ (حقیقت واقعی ایک اختلاف ہے)۔

''وہ اختلاف ہے کہانی جو جمیں اپنی اور معاشر نے کی گرور یوں سے ہوتا ہے ، جب ہم خود
سے اور دوسروں سے لڑتا چاہتے ہیں بیٹے تب ہم کہائی لکھتے ہیں ، جھے یا دہے کہائی بار جب میں لڑ
نہ سکا تھا تب میں نے کہائی لکھی تھی ، اس کے بعد جب بھی میں نے خود کو ہے ہیں محسوں کیا ، تب
بھی کہانی لکھی ، جب ہم کچھ بولٹا چاہتے ہیں ، جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں ، یا سوچنا چاہتے ہیں ،
تب ہم کہانی لکھتے ہیں۔ 'وہ لکھتے ہوئے سامنے دیوار پر نظریں جمائے ہوئے تھی استے دن بعد
انہیں احساس ہوا کہ دیوار کے اس کونے میں دونوں دیوار وں کے درمیان ایک دراڑی پر گئی ہے ،
انہیں احساس ہوا کہ دیوار کے اس کونے میں دونوں دیوار وں کے درمیان ایک دراڑی کو چاہ لئی جس سے دونوں دیوار اور کر ور ہوگئی ہے ،
جس سے دونوں دیواروں کے درمیان سوراخ سابن گیا ہے ، ایسے جسے دیماروں کر ور ہوگ ، وہ
پر بیٹان سے ہوگئے بیسوچ کر

"اس سفريس آپ کبال تک کامياب بوتے سر؟" وه پوچھنا کچھاور جا ه ربی تھي، مجبورا پوچھ کچھاور دبی تھی۔

''بات کامیابی یا تاکای گنہیں ہوتی ، بات یہ ہوتی ہے کہ جمارے خیال فارور ڈ ہوتے رہیں،
لوگوں تک پنجیں ، بات تو فظ کوشش کی ہوئی ہے، تعارف تقید بجزیہ توجہ بیسب اس سلطی کی ایک
کڑی ہیں ، بات یہ ہے کہ آپ کا پیغام ولیے ہی پہنچ ہیںے آپ پہنچانا چاہ رہے ہوں ، یہ آپ کی
دیانت داری پر مخصر ہوتا ہے اور یقین جانوام رہ بنچ اگر آپ دیانت دار ہیں تو آپ کاریڈر آپ
سے زیادہ دیانت سے اس پیغام کوتھام لیتا ہے ، بات شاید پیغام کی بھی نہیں بات احساس کی ہے،
آپ کا احساس فارور ڈ ہوتا ہے اور نہ سوچنے والا سوچنا شروع کر دیتا ہے۔' ان کی نظر دیوار سے
ہٹ کر اس طرف ہوگئی جہاں می یا سمین بیزاری سے برے سے منہ بناتے ہوئے اردگر دنظریں
گھمار ہیں تھیں ، عمارہ کسی اور ٹون میں خیالات میں گم تھی ،اس کا ذہن کہیں اور ہی گھوم رہا تھا، جب
گرامرت پوری توجہ سے ان کی طرف دیمی رہی تھی بغور، وہ پچھ بجھ نہیں پار ہے تھے بظاہر اس کے

ماهنامه حناء 100 اكتوبر 2014

سید صاحب کے نکاح میں آگئ اور سید صاحب کے نکاح میں آنے کے بعد اس کے اندر کی اجھائی نگھر کر سامتے آئی ، کیفیات کوعبادت کا نام ملاء وہ سید کے رنگ میں رنگ کئی اور کئی بارا بیہا بھی ہوا کہ وہ سوتی ہوتی ہوتی اور اس کے اندر سے اللہ کی آواز سالس لینے کی آواز میں ہے آرہی ہوتی وکر کی کثر ت اتنی پخته تھی بظاہر وہ سبیح کئے نہیں کھرلی تھی، ممر دل اس کا ہمہ وقت سبیح کرتا رہتا تھا، کہار لی اس خاندان میں سیدزا دیوں سے بھی بازی لے کئی تھی۔

م کچھ سالوں کے بعد کئی منتوں کے بعد سید صاحب کے باں اولا دہوئی تھی جس کانا م مال نے رکھا تھا کبیراحمداد رکبیراحمد کوروح کی روشنی ماں اور باپ دونوں سے درتے میں مل تھی۔

کبیراحمہ کے باپ دا دانے کوئی جلہ وظیفہ مہیں کا ٹا تھا، مگر سیدصا حب کے والد کے خواب میں مسائل کے علی آل جاتا تھا ؛اِن کی کوھی کئی طرح کے فقیروں پیروں مریدوں سے بھری رہتی تھی ،کوھی كيا غريب غانه تها، جهال تنكر چلتا تها، جوآتا وه يك جاتا بإنثا جاتا بقسيم هو جاتا ، رات تك مكان کے اندر صرف اللہ یاک کا باک نام ہوتا اور الگلے دن کی خوراک کی فکر سے باک سخی صاحب سکون کی نیند سوجاتے تھے۔

و دسرے دن خوراک کا انظام ہو ہی جاتا ، جتنے آتے کھا کر جاتے اور پید بھر کر کھاتے خوش ہو کر خاتے تھے، کی سامیں کے بعد سیدصاحب کا بھی میں طریقہ کارتھا اس کھرانے کی سخاوت کو کمہار نی کے حسن سکوک کی ساد کی نے جار جا ندلگا ویئے تھے،کمہار لی کے منہ سے پچ بے ساختہ نکل حاتاً تقاءا کیے گئی راز جوسید صاحب کے سامنے کھلے وہ راز میں رہے اور جو جو ہر کمہار کی نے ویکھے وہ بھی راز میں رہے، قدرت ساری اللہ یا ک کی ،طافت بھی اس کی ،حکمت بھی اس کی ،حامت بھی ای کی ، جووہ جائے ہو خاتے ، جونہ جا ہے وہ بنہ ہو ، کمہار کی کوکمہار کی اور سید صاحب کوسید صاحب اس نے بنایا تھا، جب وہ جا ہتا اپنے نام سے ناقص انعقل بندوں کوعقل دیتا، ببثارت ویتا، اشارے دِینا، طافت وینا اور جب جائے جھکا دینا، کرا دینا، بجھا دینا، اس کی رضا کی رحمت ہے کمہار بی کے کھر کا دیہ جاتا ہی رہتا تھا اور بھی ساتین کے کھر کی سخاوت کے چرجے جارسواور جیلتے رہے قیض ملتا ر ہااور فیض بنتا رہا۔

''ا نے بواے کھر میں آپ اسلے رہتے ہیں؟''من یاسمین اکتا کربھی تھک گئی تھی کری کچھ آ کے چھی کر سیدھی ہوکر بیٹھ گی۔

"مراايك بيائ جومير عاته موتاب، كهمانول سيابر بي آنے والا باب-" " آپ کی بیوی، جس ہے آپ کی علیجہ کی ہوگئی، سنا ہے دوشادیاں کی تھیں آپ نے؟" مس یا سین برای دلجین سے او چھے لکیں۔

'میری ہوی مرکئی ہے ،گئی سال پہلے جیب میرا بیٹا چھ سال کا تھا۔'' ''اور کیلی بیوی؟'' وه کہاں جیپ روسلق کیں۔' ''سنا تھالومیرج تھی آپ کی؟''

ماهدامه حناي اكنوبر

''جومعاشرے نے ہمیں دہا، وہ ہم نے لوٹایا، لوگ کہتے تھے آپ آسان کب لکھیں گے؟ میں کہتا تھا جب ہمیں آسانیاں ملیں گی۔''

''مشکل پیندی کوہم عام زبان میں ایب نارمٹی بھی کہتے ہیں۔'' وہ مہلی ہارمشرائی تھی۔ ''امرت بیٹے ہم میں اگر کوئی مختلف ہوتا ہے تو ..... یا تو وہ واقعی ایب نارش ہوتا ہے یا پھر سارے ایب نازش لوگوں کے چے وہی ایک نازش ہوتا ہے جوہٹ کرسو چتا ہے، جو پچے کہنا اور پچے سننا حا ہتا ہے، اسے معاشرے کے اصولوں اور روا نیوں منافقتوں سے کوئی میرو کارمبیں ہوتا۔' 'ہم بھی آپ ہے تیج سننے آئے ہیں سر!''اب اس کی مسکر آہٹ پھیلی تھی۔ " میں سے ہی ہو گئے کی کوشش کررہا ہوں امرت ۔ " وہ مسترانہ سکے

مال نے اس کا نام کبیر احمد رکھا تھا ، اس کی مال کمار خاندان سے تھی اور باپ اس کا زادہ'' اور سید زادہ جو سالوں کمہار کی کے سحر میں مبتلا رہا، وہ کمہار بی کے حسن مہیں اس کی صحصیت میں کم تھا، کمہاری حالانکہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ ایسے حسن میں بھی بے مثال تھی ، کیے مٹی کے ' برتن کھڑتے وقت اللہ اللہ کرنے والی پہلی نظر میں اس کے دل کو بھائی تھی، اس کو پڑوس والے اللہ والی کہتے تھے، کیونکہ اس کو بچین سے بی کھ حوالیات ملی تھیں ، اسے خواب آتے تھے اور آوازیں مجھی ، وہ ساری رات اپنی کوھی میں ایک کونے سے لئی کا نیتی رائتی ،اے ان آوازوں سے پہلے پہل ڈر لگنا تھا وہ پیخی تھی مگر آ ہتہ آ ہتہ عاوی ہونی گئ، اس کے پاس کوئی علم نہ تھا نہ ہی وہ عبادت کزار تھی، ہاں مگر کر دار کی بہت صاف اور سیجی تھی، وہ جھوٹ سے کوسوں دور بھا کتی تھی، ہاں اس نے ایتے بیارا ہے کی بڑی خدمت کی ہوئی تھی ،کمہار لی شریف ماں باپ کی شریف آور با اخلاق اولاد تھی اس کا اہا بڑا ہی عبادت کزارتھا اور ماں بھی نیک تھی اس کو میشرافت ورتے میں می تھی ، بلکہ میہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کمہار لی کا اخلاق اس کےخون ہے رچا بساتھا۔

سیرصاحب ایک باران کے ہاں سے برش کینے آئے اور کمہار ٹی بر دل ہار گئے ،کمہار ٹی نے تو کسی مر دکو بھی غور سے نہ ویکھا تھا، اس نے برتن برآ مدے کے ستون کے ساتھ رکھے اور آ دھا چہرہ چھیائے دویئے کا بلومند میں دہائے سر جھکائے آگے بڑھ کئی اور برآ مدے کے ستون کے ساتھ رھی یونل میں سید صاحب چند سکوں کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی رکھ آئے تھے۔

کئی دن تک سید صاحب کھر سے نہ نکلے، پھر ایک دن اپنی بوڑھی ماں کہ کہہ دیا کہ شادی كريس كے اور كمهار لى كے ساتھ ہى كريں تے ، مال جوسالوں سے سيد صاحب على احمد كى شادى كے خواب دیکھتی تھی ادر علی احمد راضی نہ ہوتا تھا کیونکہ اسے ذات کی سید زا دی نہیں بلکہ کر دار کی سید زادی کی تلاش تھی ہاڑ کیاں تو سیرصاحب کے خاندان میں بھی شریف اور معصوم تر تھیں مکر کمہار لی کا تحردل ير بن نهيل د ماغ يرجمي بره ه كيا تقااور مرج ه هر بول ربا تقا، پھر ميه موا كه على احمر كي چنزلوكوں پرستمل بارات کمہارتی کے کھر کی چوکھٹ بیا پہجی۔

سید صاحب جیسے آ دی کے لئے انکار تو سوچا بھی مہیں جاتا تھا ،کمہاروں کا خاندان سر اونیجا کر کے جل رہا تھا کہ سید صاحب نے ان کے گھرانے کی چوکھٹ کوکیا عزت بخشی تھی ، پھر کمہارتی ماهمامه حماكالكاكنوبر 2014

'' ہم ہمیشدلوگوں کی بخی زند کیوں میں ہی کیوں رکھتے ہیں۔'' عمارہ شخ ہوئی تھی۔ '' ہم ریسوال ہیں دیں گے سوالنامے میں '' اس نے فیصلہ سنایا۔ " بحصاب اس مع وني فرق مين يوتا ـ "ان كاچره بجرساكيا ـ ''اس انٹرویو کے بعد ہونے والی ہاتوں کو سننے کے لئے شاید میں مذر ہوں، میں نے کہا تھا که میری زندگی کابیآ خری انٹرویو ہوگا ، جو یو چھنا حامیں یو چھ لیں ۔'' ''جو پو چھنا ہمیں جاہیے وہ کیسے پوچھیں۔''امرت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ "جويوچهاليس جايء وه نه يوچهو مكر مجه جاؤ-" ''او کے سرا آپ سے پھرانٹر داید کے چھنے کے بعد ملاقات ہوگا۔'' " تب تک شاید میں نہر ہوں۔'' "الله ندكر بـ "امرت كے مند سے ساخت لكل تھا۔ '' ابھی تو آپ کو بہت جینا ہے ، کہانیاں تھنی ہیں ، نے سرے سے سفر شروع کرناہے ، ابھی تو ' پ نے بہت اڑنا ہے۔'' وہمسکرائی ان کی طرف امید بھرے انداز میں دیکھ کر۔ " كہانی كوجاری رکھنے کے لئے جارا ہونا لازم بيس كہانی مختلف باتھوں تك محل ہوتی ہے، عدہ کر ومیری کہانیوں کواب تم لکھوگی ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں ایک درخواست کے ساتھ کہ ''اننا مجروب، بہلی ملاقات میں آپ اپناس مایہ مجھے کیے دے سکتے ہیں۔'' '' سیجھ کام پہلی ملاقات میں کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کواظی ملاقات میرٹال کروفت ضائع کردیتے ہیں اوراب شالع کرنے کے لئے شاید میرے یاس وقت کمیں ہے۔'' "اکل ملاقات کے بہانے حتم کردے ہیں آپ۔ " بہیں بہانہ تو خیر ہے، تم اکلی بارا تا تو انٹرویو کرنے مت آنا صرف ملنے آنا، تب میں تمہیں ا بن ساری کہانیاں سناؤں گا، مگر یا ورہے اس باہ کے انفقام سے مہلے، کیونکہ اسلے دی دن مجھے ہے بینے کے ساتھ گزارنے ہیں وہ برا جل کرا ہے کئی موجودی برواشت نہیں کرے گا، میرے قائم مقام شنرا دے ہے بھی جلنا ہے۔'' وہ آنکھ مار کرمسکراہٹ دبا کر بولے۔ ''علی کو ہرکا کچھ بیتہ حلے تو بتائے گا۔''عمارہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ " من اس کے لئے پریشان ہوتی ہو۔" وہ فکر مند ہو گئے کہے میں۔ ''اس کے مان باب اس کے لئے پریشان ہوتے ہیں۔'' ''اب آئے تو رسیول کے با ندھ لیما اسے، جانے نہ دینا۔'' " اب آئے تورسیاں کھول دوں کی ۔ ' وہ بریزالی۔ "إكرهم انتظاركرين تو الكله بنده بهي نه بهي لوك بن أتا ہے، مكر انتظار تكليف ده بوتا ہے اس کئے میں تمہیں کہنا ہوں کہ انتظار مت کرنا مگر وہ آئے گاسہی ، یہ یقین ضرور رکھنا ، یقین ایک امچھی چیز ہوتا ہے، یہ بہیں جینے کا حوصلہ دیتا ہے، مجھے لگتا ہے تم فکر مند بہت ہوتی ہو،فکر مند ہونا چھوڑ دو۔' امرت بغور حیرت سے آئیں دیکھر ہی تھی، کسی آشنائی اور آپنائیت سے وہ اس سے مخاطب

ماهنامه حنا 🗰 اکنوبر 2014

'' بہت یرانی بات ہے۔'' شاید وہ نہیں جا ہے تھے کہ گڑے مردے اکھاڑے جا تیں۔ '' مُرْ ہے تو بھی نا۔'' وہ بے دجہ اس تھیں۔ عمارہ اپنے خیالوں سے نقل کر پوری توجہ سے من رہی تھی اور امرت کے چرے پر کھے نا گواری تھی مگراس نے مس یا سمین کوٹو کا تہیں تھا ، وہ حیا ہتی تھی کہ جوسوال وہ نہیں پوچھ پار ہی وہ وہی ''نو جواتی کے اکثر تجربے ناکام ہوجاتے ہیں، مرتجر بات کچھا ہے کر ہے ہی نہیں ہوتے، كرنے جا ہيں۔ "وہ كند هے اچكاتے ہوئے الله كھڑے ہوئے۔ ' بجھے میری ہی زَبَانِ میں جواب ویں پلیز مجھے عربی فاری سجھ میں ٹبیں آتی۔' وہ بھی کمال میرے خیال سے میں اردو میں ہی بات کر رہا ہوں ، اردو مرمشکل والی ، میں آپ ہے یو چھر ہی ہوں آپ کی مہلی شادی کیوں نا کام ہوئی کیا دجہ تھی ، کیا اختلاف تھا جب آپ نے محبت سے کی تھی، سنا تھاسب کچھ چھوڑ آئے اس کے پیچھے کھر جائیدان نام شہر۔ " محمر جائيداد اورشېر چھوڑنے كى اصل وجه وه كبيل تھى ، ربى بات اختلاف كى تو وه كمال كبين ہوتا ،اعوان میں عوام میں انسان میں ،اختلاف تو ہرجگہ پر ہوتا ہے۔ وہ کھڑی کے پاس کھڑے ہو می مگررخ ان ہی کی طرف تھا۔ "" آپ کوئیس لگنا کہ آپ بات ادھوری اور مشکل کرتے ہیں؟" مس یا ممین کے کہنے پر وہ مسکرائے اور عمارہ اور امرت بھی بے ساختہ مسکرا نیں تھیں۔ " سے مشکل بھی ہوتا ہے اور بھی بھاراد هورا بھی۔ ''مطلب كەمجىت مىں ناكاى بوئى۔' مس ياسمين كے چرے پرافسوا ' محبتِ میں نہیں ، از دواجی زندگی میں ناکا ی ہوئی۔' "علیحد کی کا سبب کون بناء آپ یاوه؟'' "جب دوانسان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پاتے تو الگ ہوجاتے ہیں، ہم نے بھی یہی کیا اور اچھا کیا، نیروہ میری تو قعات پر پورااتر ا، خاموشی سے کیا اور اچھا کیا، نیروہ میری تو قعات پر پورااتر ا، خاموشی سے الگ ہو گئے ۔''وہ کچھاور بھی سنناچا ہ رہی تھیں۔ " خاموتی سے میرا مطلب ہے بغیر احتجاج کیے، باتی اس خاموتی کے پیچیے اختلافات ضرور ''جاننا چاہتا ہوں کہ ہیںار ہے سوالات انٹر دیو کا حصہ ہی ہیں '' 'ظاہِر ہے اب صرف کہانی کہانی کی تکرار تو بور کر دیتی ہے پچھاتو ٹھیٹ بھی ہو۔'' مسر " الوكول كى زند كيول كے تلخ حقائق كيا نميث ديتے ہيں . " ماهنامه حنا الله اكتوبر 2014

''ای لئے تو یہ یقین ہے کہ سفر کٹنے والا ہے۔'' اسکلے بی بل دروازے سے باہر آ کے لئے۔ لے۔ '' میں تم لوگوں کو دفتر چھوڑ آؤں۔''انہوں نے گلی کی نکڑ تک جھانکا کوئی نہ تھا۔

میں تم تو لوں لو دفتر چھوڑا ڈن۔ ''انہوں نے کی کی مزتک جھا نکا لوی شہما۔ ''رہنے دیں آپ اسکیے ایک، ہم دولیعنی گیار و، تین لینی تیرہ کے برابر،خود ہلے جا 'میں گے۔ جیسے آئے تھے، بین روڈ نزدیک ہے گاڑی مل جائے گ۔'' امرت اللہ حافظ کہدکر آگے بڑھ گئ، وہ در دازے کی چوکھٹ پر کھڑے تینوں کو جاتا دیکھتے رہے۔

''میں اکیلا ایک،تم کوگ دو تعنیٰ گیارہ تین کا مطلب تیرہ۔'' وہمسکرائے دہراتے ہوئے امریت نے دومرتہ مزکر دیکھا تھا۔۔

'' مڑ کرند دیکھا کروچھرندہوجاؤ۔'' وہ کہنا چاہتے تھے گراس کا بوں دیکھناا چھا بھی لگا،اب وہ نظر سےاو جھل ہوگئیں تو وہ ملٹے۔

رات نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، ہرسواندھراتھا، جب وہ گھرسے بہت دور رہت کے اسٹے پر پھیلائے ہوئے تھے، ہرسواندھراتھا، جب وہ گھرسے بہت دور رہت کے اسٹے پر بیٹے ہوا ہوا ہوں گئیں سے دور ستار کے تارچھیڑنے کی آواز تھی آور سر ہوا میں گھل رہا تھا، روحانی راگ چھڑا تھا اور فضا پرسکون تھی، درگاہ پر ہر جمعے رات کو توالی آور صوفیا نہ کلام گایا جاتا تھا۔

اییا سرولا ایسا سرولا ایسا سرورکہ سکون ہی آجائے، جے نیند نہ آئے وہ سوجائے، جو نیند میں غرق ہووہ
بیدار ہوجائے، سب چی ہوکر راگ سنتے رہیں اور قرار آجائے، یونی نہیں کہا گیا موسیق روح کی
غذا ہے اور موسیق وہ جو روح کی تاریس چیٹر دے جو موسیق عموماً گاڑیوں گھروں چوراہوں پہنی
ہے، اکثر اوقات وہ موسیق کے نام پر ہنگامہ ہوتا ہے، گرموسیق ایسی جوسر کی چاتی میں ڈوئی ہوئی
گرجیسی میشی اور سکون جیسی اطمینان والی ہوتو موسیق واقعی روح کی غذا ہی بن جاتی ہے، وہ چوہیں
سال نو جوان آج رات مجسوس سال میں داخل ہور ہاتھا، ماں نے خوشی کی دیک چڑھائی گروالے
جاول بائے تھے اور اس کے گھر لو منے کا انتظار کر رہی تھی، جب کہ دنیا جہاں سے بے پرواہ
الگوٹ عالم کے ہزار رہت کے ٹیلوں پر گشت کر رہا تھا، وہ جی بھر کہ بیزار آگیا تھا یہاں سے، وہ
ایک تی دنیا چاہتا تھا، اس نے اپنے چاہے کی ڈائری پڑھی تھی جھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے
احساسات بھی تو وہ بی ہیں۔

ماحول کی بختی، اصولوں کی بیاسداری ، زیردی کے رشتے ، وڈیراندرکھ رکھاؤ، بادشاہ ورعایا جیسا تعلق ، حالانکہ ان کے خاندانی خون میں عاجز کی رج کر بھری بھی ، اس نے سناتھا اس کا پر دادا بہت عظیم تھا، صوفی تھا بخی تھا، عاجز تھا، کھر میں آئے والے لوگوں کے ہاتھ خود دھلوا تا ، کھانا پیش کرتا ، دن میں مزدوری کرتا اپنی بی زمینوں کی اور رائٹ میں جاگ کر ذکر کرتا رہتا خدا باک بزرگ برتر کا ، نیک پر بیز گاراس شخصیت سے کی اچھی ہا تیں واقعات منصوب تھے، اس کی درگاہ پر اس کی قرر کے سر ہانے آج بھی ہررات ور دہوتا تھا اور ماحول باک ہوجا تا۔

ماهنامه حناهااكنوبر 2014

سے، تمارہ کچھ کہدنہ کی مگراس کے چہرے پر البھن ضرور تھی۔

دعلی کو ہر آوارہ ضرور ہے مگر ہے بڑا اچھا، بس فکر س اورا نظار دیتا ہے، بیں بھی ابھی تک انظار کرتا ہوں اس کا، پلیٹ کرنیس آتا، مگر آئے گاضرور''

دانظار کرتا ہوں اس کا، پلیٹ کرنیس آتا، مگر آئے گاضرور''

دانظار سے جلدی آئے ، میرے جانے ہے مہلے پہلے''

دمورا نظار ہے روکتے ہیں اورا نظار کروں تھی ہیں۔'' ممارہ پھیلے ہے مسکر ائی تھی ، وہ بھی۔

در میں یک منتظر ہے۔

در آپ انظار نہ کرئے گا، آپ مرف یقین رکھے گا، بیس آؤں گی۔''

در میں یقین رکھا ہوں ، تم آؤگی'' وہ دل ہے مسکرائے۔''

در تمہیں میں اپنی ڈائری دوں گا۔'' جھک کر مرکوث کی ، وہ بچوں کی طرح اسے خوش کر رہے۔

در تمہیں میں اپنی ڈائری دوں گا۔'' جھک کر مرکوث کی ، وہ بچوں کی طرح اسے خوش کر رہے۔

در تمہیں میں اپنی ڈائری دوں گا۔'' جھک کر مرکوث کی ، وہ بچوں کی طرح اسے خوش کر رہے۔

میں اپنی ڈائری دوں گا۔'' جھک کر مرکوث کی ، وہ بچوں کی طرح اسے خوش کر رہے۔''

''اورائی کہانی بھی ساؤں گا۔'' مس یا تمین اور تمارہ دروازے تک جا کھڑی ہوئیں اور وہ چھٹی رکی رہی۔ ''میں بھی آپ کواپی کہانی ساؤں گ۔'' وہ بھی انہیں خوش کر رہی تھی۔ ''میں تمہاری کہانی سنوں گا،اس طرح ہم اجھے دوست بن جا میں گے، میں ھالار کو بتاؤں گا،وہ جلے گاتم ہے۔''

''هالار!''وه کچھ چونگ ھی۔ ''ہاں ھالارمیرا بیٹا۔''

''اوہ .....اچھا .....نام سنا سنا سالگ رہاہے۔'' ''ووآئے گالومل لیزا۔''

"ضرور، جاتے ہوئے اللہ جا فظ ، اپنا خیال رکھیے گا۔"

''اب تو میں خوب خیال رکھنے لگا ہوں یار ، داڑھی بھی منڈھوالی ، دیکھو، نو جوانوں کی طرح ہررہا ہوں۔''

" " و کو کی مرنے کی تیاری ایسے کرتا ہے بھلا، یہ سب علی موہر کی فرمائش پر کیا ہے۔ " وہ دروازے تک آئے، وہ مسکرائی۔

''تم لوگوں کی گاڑی کہاں ہے؟'' ''بورڈ والےاتنے اعظے کہاں کہ در کرز کو کنوینس بھی رسے''

''بورڈ والے اشنے اعظے کہاں کہ در کرز کو گئو میں بھی دیں۔ ''بورڈ والوں کی خبر تو کیس کے اگر زندگی رہی'۔''

'' کتنے بے یقین ہیں زندگی کے بارے میں، حالانکہ کہتے ہیں کہ یقین ایک اچھی چیز ہے۔' وہ لاجواب سے ہوگئے امرت کی بات پر۔

. ماهنامه حناهااکتوبر 2014

'' یہی سوال بھیا میں نے تھے سے بھی کرنا ہے، پرتو دیکھادیکھا سالگتا ہے، کہیں ..... یا رہیں، گر دیکھا تو تھا۔'' وہ ٹرے لے کر کری تھنج کر بیٹھ گیا اور ٹرے رکھنے کے لئے چار پائی کے ساتھ ایک اسٹول لگا دیا ساتھ میں پانی کی بوتل اور اسٹیل کا نیا تکور گلاس رکھ دیا۔ ''تم کھانا کھانی ایس کھال دہ ایسا تھا ہے۔ '' نیاز صعبہ کس سے میں اور اسٹیل کا بیا تھا ہے۔ '' نیاز صعبہ کس سے میں اور اسٹیل کا بیا تھا ہے۔ '' نیاز صعبہ کس سے میں اور اسٹیل کا بیانی میں سے میں اور اسٹیل کا بیانی کے سات

''تم کھانا کھا دیا میں کھلا دول اسے ہاتھوں سے۔'' نواز حسین کسی بچے سے خاطب ہور ہاتھا، اتنا پیار، اتنالا ڈبھراا نداز، وہ مسکرائے بغیر ندرہ سکا۔

'' میں کھا لوں گا ادا، ذرا تکی کر لوں۔'' وہ کہتے ہوئے اٹھا تھا، گلاس میں پانی ڈالا اور دروازے کی چوکھٹ سے باہر جما نک کر دیکھا، نواز کی بھابھی اور بھائی ابھی تک کسی بجٹ بازی میں لگے، ہوئے تھے مگر آواز کچھ دھیمی اور تکخ تھی۔

'' پیٹنین کس کو لے آیا پھر، آئے دن کوئی نہ کوئی اس گھر میں پناہ لینے آجاتا ہے، گھر نہیں ہے ابید کی سنٹر بنار کھا ہے بھی جب اپنے ہی کھانے کو کچھ نہ ہوتو مہمان خانہ کہاں سے طبے گا۔' نواز کی بھابھی نے اسے دیکھ کیا اور اپنے تین کر سے مناسب الفاظ میں اظہارا حجاج کیا تھا ورنہ وہ کھڑ ہے کھڑے کے اسے نکال بھی سکتی اور اپنی خضب تاک زبان میں اسے بے زبان بھی کر سکتی تھی ، یہتو اس کا جھوٹا ساا ظہار تا گواری قفا۔

'' روز کوئی نمونہ لے آتا ہے، اسے کہہ دوتم کہ جب اپنا الگ گھر بنائے تو سارے نمونے مجو کے وہیں جع کر لے۔'' وہ ابھی تک بڑبڑا رہی تھی، وہ فلی کرکے منہ صاف کرکے بے دلی سے اندراآ کر جار نائی کے کونے پر بیٹھ گیا تھا۔

'' بھے گفر جانا ہے ،آپ کا بہت شکر یہ بھائی آپ نے جھے سڑک سے اٹھا کر بہتال ڈالا اور بہتال سے گفر سے آئے ، میں بہت دیر سوبھی چکا ، اب اجازت جا ہوں گا۔'' وہ نرمی سے کہتے ہوئے اٹھا۔ ہوئے اٹھا۔

''نہ ۔۔۔۔ بھا۔۔۔۔ نہ ۔۔۔۔ کموال ہی بیدا تاہے ۔۔۔۔ نہیں ۔۔۔۔ کہ تو یہاں سے کھانا کھائے بغیر جائے ، د مکھتو دل پر نہ لے میرے گھر کا ماجول ایسا ہی ہے جو بھی یہاں آتا ہے جی مجر کر بیزار ہو کر جاتا ہے۔''

وہ بیجاری بھی بیزاری ہو کرگئ تھی ، تو بھی بظاہر ہو کر جائے گا دل میرا برا ہوتا ہے، بیٹھ جا، کھانا کھانے بھر میں خود تجھےا ہے تائے پر چھوڑ آؤں گاتم سے میرا وعدہ ہے یار۔''نواز نے اٹھ کراس کا کندھا تھیتھیایا اور بہت محبت کے ساتھ کہا، وہ اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کرنا چاہے ہوئے بھی بیٹھ گیا۔

"ميرے دلبريار بيٹھ كھا۔ أوه جي جركر خوش موا۔

" مملَّے یہاں کوین آیا تھا؟" 'اسْ نے روٹی کا نوالہ تو ڑتے ہوئے پوچھا۔

" '' عَلِمْ كَى لَرْ كَى تَقَى ، تَبِن تَقَى مِيرَى ، كِبِيرِ عِنانِي كَى خُوا بَثْنَ تَقَى كَهُ مِيرِ فِي ماتھ رہے ميرے گھر

'' کبیر بھا ۔۔۔۔ کبیر احمد نواب شاہ ہے جوآیا تھا۔'' '' ہال تم اسے جانے ہو،اس سے پہلے وہ داد دیکس زہتا تھا، بیزائش ھالا کی تھی ایک عمر سیون ماھنامہ حنا 100 اکنوبر 2014 مراس کا دادا کھا لگ تھا، وہی شاہانہ مزاج غروراور تکبر، زبین جائیداد کا نشہ بے جااصولوں
کی باسداری اور روایتوں کونسل درنسل منقل کرنے بیس جنا ہوا اور لاھوت کا باب عبدائی بھی ایبا تھا
بہت شخت مگر ہاں بہت عبادت گزار بھی، جانے کیوں عبادت ریاضت نے ان کے مزاجوں کونرم
کیوں نہ کیا تھا اور ایک اس کا چیا تھا، عجیب تھا، کھے کھے اپنے دادا پر گیا تھا، عاجزی تھی، سادگی تھی،
لہجبزم تھا، مگر ضدی تھا، بائی تھا، اختلافات بہت کرتا تھا اور جب اس کی نہ چلی تو تھوکر ہار کر چلا گیا۔

''لوگ کہتے ہیں عبد الحادی نے اپنے نصیب کو ٹھوکر ماری تھی، لوگ تو پچے بھی کہہ دیتے ہیں۔'' لاطوت نے مر جھ کا تھا، اسے بہت جلد محسوں ہوا کہ اس کی پیان کوئی جگہ نہیں، وہ اختلافات کم کرتا تھا اس کے پاس ولائل کم ہوتے تھے وہ اپنے چاہے کی طرح خاصر جواب نہیں تھا۔

مگروہ دل ہی دل میں کڑھتار بہتا تھا، آپنے چاہے کی ڈاٹری کتا ہیں خط پڑھ پڑھ کر اس کا د ماغ پچھاور بھی خراب ہوا دہ دن بدن بدلتا جار ہاتھا، وہ اس ماحول سے دور ہے رہا تھا، اس نے زمین پر جانا چھوڑ دیا تھا، درگاہ پر جانا کم کر دیا تھا، توگوں سے مانا جانا پہلے ہی کم تھا، اس نے چاہے کی طرح اعلان بغادت نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اس جتنا ہاہمت تڈر اور بے پر واہ جاہ کر بھی نہیں ہوسکتا تھا، پر صلاحیتیں بیدا کرنے سے نہیں بیدائش طور پہوتی ہیں۔

مگرایک حقیقت تھی کہ وہ جا ہے کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا تھا، وہ مزل کیا تھی کہاں پر جا کہ رکتی تھی، رستہ کون ساتھا اسے پھر تہیں ہے تھا، بس اسے یہاں سے کسی طور لگانا تھا، اگر وہ بہاں سے نگلنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ کچھ بھی کرسکتا ہے، یہ اس کی ایک طرح سے خوش فہی تھی غلط قہمی بھی تھی اور ناتج بہ کاری بھی، کسی نے کیا خوب کہہ دیا تھا، وہ مجر بھی مر جھٹک کرسکرایا، وہ مسکراتا تو ہڑا پیارا لگتا تھا، گریدا سے کسی نے بھی بتایا ہمیں تھا۔

**ት** 

کرے سے باہر کچھ لوگوں کی آوازیں گذذہورہی تھیں ،اس نے بے چینی سے بہلو بدلا،
آئکھیں بند تھیں اور ہاتھ بائیں طرف والی جیب پہمضوطی سے جماہوا تھا، جہاں پر دل تھا اور دل جس بیس کئی راز دفن ہوتے ہیں، ایک راز دل کے اوپر تھا تو اک اندر، اندر والے راز کی فکر نہیں، جوراز باہر نکل جائے ڈرتو اس کالگار ہتا ہے، بنید میں ہاتھ وہیں دھرا تھا، در واز وچ چراہٹ کی زور دار آواز سے کھلا ساتھ ہی اس کی آئکھیں بھی کھلیں، آ دھی پھر پوری، وہ پوری آئکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو بچھ میں ہوگی، نواز حسین کھانے کی ٹرے لے کراندر آرہا تھا۔

''کیا حال ہے بھاؤ۔'' ہشاش بشاش کہے والا نوجوان کون کے مجا استے ہریشان کن ماحول

آ وازیں میچھ گھٹ گئیں گر بعنبھنا ہٹ اور تکنی کہے ابھی تک کونج رہے تھے، اسے اندرآ تا دیکھ کروہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔

'' میں ٹھیک ہول ،آپ ہیں کون بھائی صاحب؟'' ماهدامه حدما 100 اکنوبر 2014

وہ دونوں کھر سے نکل کر ماہر آ مجئے تھے اور تا تکے میں بیٹھ گیا علی کوہر کے سرکی چوٹ سے درد الله رما تھا جے وہ بہت در سے نظر انداز کر رہا تھا تا ملے میں بیٹھتے ہوئے جھیت سے مگر ہوئی تو درد تیز ہوااس کے دہاغ میں سرسراہٹ دوڑ کئی ، وہ سرسنجال کر بیٹھا اور سیٹ کی تھی تھام لی۔ نواز حسین نے کھوڑے کی لگام صبیحی تو کھوڑا ہنہاا تھا،ان کے باس کم وقت ہےان کی بہت او کوں کوضرورت تھی بعلی کو ہر کا لہجہ سیت تھا ، آ واز جیسے کسی مہری کھائی ہے آئی تھی ،نواز حسین نے اک نظر مڑ کر دیکھا تو علی کو ہرجیران تھا نواز حسین رور ہا تھا۔ ''تم ان کے لئے رور ہے ہو؟ تم توانِ کوجائے تک نہیں ہو۔'' و مجھے پت ہے میں کیوں رور ہا ہوں ، مہیں میں بنا سکتا ، سم کھائی ہوئی ہے ، دس دن تک تو '' دس دن کے بعد کیا ہے نواز؟''اسے پھر درِ دبھول گیا۔ " جس دن اس کا جنازه ہوگا۔" نواز کی آواز کیلے تھی ۔ دو کس کا؟ "علی گوہر کو سیمجھ نہ آیا کہ وہ فزکار کے لئے کیوں روتا ہے، روٹا تو اسے جا ہے تھا ' جو مرے گا، جنازہ ای کا اٹھے گا، میں اس کے لئے رور ہا ہوں علی کوہر بھائی۔' نواز نے ﴿ كَمْنِ الْمُتَّهِمِينَ كُس وِيتِ ابنانام بتاماتِها؟ ' وه حيران تعابِ " مجھے یا دائے گیا میں نے تہمیں تصور میں دیکھا تھا، کبیر بھائی نے کہا میلی کو ہرہے۔ "اليينين كهاكما أم ب أس كاعلى كو براوركام ب اس كالورلور پيرنا-"على كو بركيلي آنكھول " نہیں کہا تھا۔" نواز حسین بھی مسکرایا تھا، ساتھ ہی آنسولڑ ھک کر گر مکے ، آنکھوں ہے۔ 'تم کیوں روتے ہو**نواز** مسین؟' ''جبتم رودُ گے تو تمہمیں پیتہ چل جائے گا کہ میں کیوں رویا تھا۔'' '' مجھے تو اپنا بھی پیتہ ہیں لگتا نواز حسین کہ میں کیوں رویا ہوں اور تم اپنی بات کرتے ہو۔'' نوازجسین نے تم آتھوں سے کھوڑے برجا بک ماری۔ '' تو پھر مت پوچھا کر پیار ہے کہ میں کیوں روتا ہوں اور ندموجا کر کہتم کیوں روتے ہو۔'

'' سیجھ لو کہ جوآتے ہوئے رویا تھا، وہ جاتے ہوئے رلاتا ہے کوئی جارہا ہے آج یا کل یا چھر ا كي مفتح بعد ،ا سے تو جانا ہے ، ميں تو اپناعم بلكا كرنے كے لئے رويا موں كه مجھے جانے والے سے محبت ہے، میں پھرا سے ہیں دیکھ سکون گا، مجھے اس کی کمی محسوس ہوگی ،تو بھی اسی لئے روتا ہے بھیا، ہر کوئی اینے دکھ میں روتا ہے ہر کسی کو بہال اپناد کھراناتا ہے، انسان سی مطلب سے بدا ہوتا ہے مگر مج انسان صرف مطلب پرست ہوجا تا ہے۔ 'نواز حسین لیسی ممہری باتیں کررہا تھا بھی کوہر کو جپ

ماهنامه حنا 🐠 اکنوبر 2014

میں رہا تھا البِت دوسال پہلے نواب شاہ ہے آیا تھا، میں پہلی باراس سے قلندرسا تیں کے مزار پر ملا تھا، پیر بھٹائی کے اور آخری ہارسائیں عبدالرحیم گروڑی کے مزار پر ملے تھے، جب وہ ان کے ''اس كا نام جانة مو بھاؤ۔'' على كو ہر كے حلق سے نوالہ اتر عميا ، پيٹ بھرر ہا تھا تمر دل خالى '' بہت سارے نام لئے نظے اس کے، عائشہ ساتھ چلو ، زینب کیا درسنجال لو، جوہریہ عقل ہے کام لو، کلثوم صبر کرو وغیرہ،ایسے بات کرتے تھے کبیر بھا۔' ''توامرکلہ یہاں رہی تھی ،کتناعرصہ؟'' وہ کل ہےکھار ہا تھا۔'

''ایک آ دھ ہفتہ، گھر خدا جانے کہاں کئی کبیر بھائی تو طیبہ چلے تھئے ، پھی بھی تھے خبر سے . الروليسر عفور كو جائية بهو؟ " نواز نے في ميں ہر ملايا۔

''اب کہاں ہے؟ مجھاس سے معانی مانکن ہے''

''میرے گھر میں اس کے ساتھ بہت براسلوک ہوا تھا، کہیں چکی گئی ہے، پیتے نہیں کہاں ، خداً ہی جانتا ہے۔ ' کہتے ہوئے دل کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی ڈوب کیا تھا۔

'' ڈھونڈتے بھررہے ہواہے؟''نوازنے اس کی آنکھوں میں جھا نکاادر جھا نگارہ گیا۔ '' وہ مہیں ملی ۔''علی کو ہرنے آخری نوالہ جھوڑ دیا تھا، پھر بھی کچھ حکی میں پھنیسا تھا ہری طرح ہے، آنسووک کا گولہ، تھاتو آنگھوں میں بہتاو ہیں ہے تھااور پھنتا حلق میں تھا، عجیب سلسلہ تھا۔ 'وہ مہیں ملی تو ہمت ہاز لی ، کمال ہے سراک نہ دیکھی نہ رستہ اوند ھے منہ کرے تھے ہم کرے کے میں آگیاشکرے کہ اللہ نے بھے بھیجا۔ ' دومرا جملہ بڑا سے ادا کیا تھانوازنے۔

' وہ بھی کسی کو ڈھونڈ رہی ہوگی ہشکل نام والے کو۔''

· · مشكل نام والاكون؟ ' وه چونكا بے ساختة اورائصتے انصتے بيٹھ گيا۔

'' کوئی تھا مشکل نام والا، جس نے اسے دھوکا دیا، جو سمجھتا ہے اس نے مشکل نام والے کو دعوكا ديا تھا، نام مہيں من سكا، شايداس نے آجستدليا ہو يا پھر ميري توجه ہث كئي ہو، پچھ كہة ہيں سكتا

"نواز بھار،ایک کام کرو،شہرسے کچھ دور پی آبادی کی طرف سنسان علاقے میں ایک برانا کھنڈرسا کھرہے، گھر کی طرف جاتا ہوارستہ میں بتا دوں گا۔' و واٹھا تھا۔

'' فنگار رہتا ہے،عبر الحادی نام ہے اس کا، دل کا بادشاہ ہے محبت میں جکڑ لیتا ہے، حالانکہ بات تورسیوں میں جکڑنے کی کرتا ہے، رسیاں تو کھل بھی جانی ہیں، مکر محبت ہمیشہ کی قید ہے۔'' '' ہیروہی ہے جسے مرنے کا شوق تھا۔'' نواز حسین کو ہارآ گیا۔

'' کبیر بھالی نے ایسے کہا تھا وہ آٹھ ماہ چھدن زندہ رہے گا ،آٹھواں ماہ کل تمام ہوا آج کیملی ہے۔''نواز حسین کا کہبہ پرافسوں تھا۔

ماهنامه خنا 11 اكتوبر 2014

''وہ تم سے محبت تہیں کرتے تھے۔'' امرت کے چہرے پر اول پڑگئی آ تکھیں جھینج کر کب ہونٹوں سے الگ کیا۔ ۔ ''ان کے ہاں تمہاری کوئی مخبائش نہ تھی نہ ضرورت تھی۔'' اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں زیادہ ہو <u>گئے سے ر</u>وک دیا۔ " کیا آپ کوشکی ہوگ جب آپ میرے منہ سے میں گی کہ میں نفرت کرتی تھی اپنے باپ ہے، یا نفرت کرنی ہوں یا پھر ہمیشہ ہی کروں گیا۔'' ''کمیا بہ سنج ہے امرت۔''لہجہ عجیب ساتھا۔ " بات سے اور جھوٹ کالبیں ہے، بات نفرت اور محبت کی ہے۔ " جائے کے چند کھونٹ بڑے بى رب كب ركوديالمك كاده كلے بك سے كلكت جما تك رہے تھاس نے دوى لئے '' پیتهبینِ تم خود کو دهو کا دے رہی ہوامرت یا مجھے۔'' وہ اداس ہو کئیں۔ "ای کونی باب آگرایی بنی سے محبت نہیں کرتا ، نفرت کرتا ہے اگر ایسا ہوسکتا ہے کہ کسی باب کو اپنے بچے سے سی سم کاانس نہ ہو،اہے اپنے بچے کی ضرورت نہ ہوتو آپ بتا کیں کیا اس اولا دیمے دل مین ایسے باب کے لئے محبت ہوسکتی ہے؟ " استعموں میں کی تھی اور کہے میں۔ المولى توسيس عايدامرت "ووس بيكاسامكراكرروكى-' جھے آئے باپ کے حوالے ہے کوئی احساس جیس جاگتا ، ندمحبت نہ ہی نفرت کا۔'' '' پھر بھی تم اس کی تلاش میں پھر تی رہتی ہو؟'' " آپ ہے سیرس نے کہا ای کہ میں ان کی تلاش میں رہتی ہوں۔" "م نے مجھے بی سمجھا ہے احق سمجھا ہے یا پاگل، کیا کہنے بچھنے کی صلاحیت تم میں ہی ہے۔" س یاسین بھی یہی کہتی ہیں جھے کہ سکتے ہیں کہان کو بھی بیفلط بھی ہے۔ 'وہ کس دل سے جمہیں جھ ہے بہت شکایتیں ہیں امرت جانتی ہوں میں، شایدتم مجھ سے بھی مطمئن ندرہ سکو جمہیں جمھے پر اعتبار بھی نہیں ، جھ پر کسی نے جمعی بخروسہیں کمیا امرت۔'' دولوں نہ کہیں ای اعتبار نہ ہولو ، انکل وقار تو آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں یا کرتے '' جھے پیتے ہے تمہار کے وَلَ مِیںِ اِس مُحْف کی بھی عزت ہے مگر میری نہیں ہے۔'' "کاش کہ بھی آپ مجھ سے خوش ہو تیں نے" وہ اس بار مسکرانہ کی نہ ہی وہ مسکرا تیں۔ "بی بھی کسی نے کہا تھا کمیا؟" وہ ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی ، وہ خاموثی ہے انھیں۔ '' رات کے لئے دال جاول بنالول یا پچھاور؟'' دال جاولوں کےعلاوہ جیسے کوئی اہم بات نہ

" آپ کی مرضی ہے، جو بھی پکالیں۔" دہ اسٹول سے ابر کی ۔ مامنامه حنان اکتربر 2014

موسم کائی خوش گوار تھا شام سے سات نے رہے تھے وہ مغرب کی نماز سے فری ہو کر بالکولی میں آ کر کھڑی ہو گئا ہاتھ میں ایک سکٹ کا پیک تھا نیندے اٹھتے ہی اسے زبر دسیت سم کی بھوک للی تھی، انہوں نے چند منٹ پہلے کمرے میں جھانکا تواسے نماز میں مشغول دیکھا گھر آنے کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ جب تھر آئی تو وہ و قار کے تمریب میں تھیں، اس نے غنیمت جاتی اور کمرے میں آگئی اور چینج کیے بغیر شیلٹ لیے کر درد کی سوگئی رات سے مويح سويح سردرد كررها تحا-

اورا بھی جب وہ نہا کرنماز کی ادائیگی کے بعد سر در داتو یا دبھی شرقیا، اس نے ریانگ پ ہاتھ جما كرينچ جيما نكا، روڏ په چلتي گاڙياں روال دوال روال نفك، لوگ ركانيں شور مر پھي ہلكا كيونكہ بين سرزك مجھے آگے تھی جہاں تک اُٹ کی نظر جارہی تھی، اِس نے دور دور تک بغور دیکھا۔

"امرت ایسے نیہ کرو ڈرلگتا ہے گر جاؤ گی۔" انہوں نے پیچے سے آ کراس کا کندھا ہلایا، امرت کے ہونٹوں برمسرا من دوڑ آئی، وہ جب چھولی تھی تو یونٹی نیچے جھا نکنے براسے چکر آتے تے ایک بار وہ نیچے ذھلک ہی گئی می جب اس نے اور وقار نے اسے فورا میں لیا تھا ورند وہ تو جاتی ، مگر کیسے جاتی انجی اس کار برنا ضروری تھا، تقریر لکھنے والے نے اس کے ہاتھ میں عمر کی لکیر اتن مختفر تقور این کھی تھی ،اس نے اپناہا تھ آگے کر کے عمر کی لکیران کے سامنے کی۔

''تم بھی …… بیلوچا ہے۔'' وہ سر جھٹک کرمشرادیں۔' ''ای کی ضرورت تھی۔''وہ کونے میں پڑی کری ھیچ کر بیٹھ گئے۔ · 'آب بینصیں۔' انہیں کھڑا دیکھ کر دہ نوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ''نو پھرتم کہاں بیٹھوگی؟''

"ال پر' اس نے ایک اسٹول تھینج لیا۔

"امرت بيركنده بممت بيفوال پير

" کی کہنیں ہوتا ای اس پہ جو پینٹ نگا تھا وہ سو کھ چکا ہے۔ "وہ بے فکری سے چائے کا کپ چھوٹی می ٹرے میں لے کر گود میں بیٹھ کئی اوراسکٹ کا پیکٹ کھول لیا ، پورا کا پوراسکٹ چائے میں ڈیوتی اور کھانے لگی۔

"میں جب بھی کہکٹ ڈبوتی ہوں گر جاتا ہے، تمہارا کیے جے نکلتا ہے۔"

''سندھی ڈبوکرکھاتے ہیں زیادہ تر ان کانہیں گرتا ، ہیں سندھی ہوں نا ای۔''اس کے منہ ہے ہے ساختہ نکل گیا۔

"میراباپ سندهی تفانا،این حساب سے میری سندهی بری ہے۔" م م كه زياده يا دمين آر بالمهمين ابناباب آج كل - "ان كالبجه چيمتا بوا تعا\_ ( مجعولا کب تھا) وہ کہنا جا ہتی تھی پر کہہ ندسلی ۔

''وہ اتنا اچھانہیں ہے امرت جتنا اچھا تمہاراتصور ہے؛ وہ خودغرض تھا اسے بس اپنی پرواہ تھی، وہ ضدی تھا اس نے تہمیں رکھنائیں چاہا۔' وہ بول رہی تھیں اور امرت کے چرے پہ ہمیشہ کی طرح دھند چھا گئی۔

ماهنامه حنا 🚻 اکنوبر 2014

بہ نے آپ اسے کوئی حملی جامد پہنا دیں، میں تیار ہوں۔''اس کا لہجہ بچھا ہوا تھا۔ '' إِبِ توت بِي آپ كو قع كے مطابق ہور ہاہے تب مجى آپ كواعتر اض ہے۔' "اگر میری تو قع کے مطابق ہونا تو سیاتو کیا ہونا۔" وہ عجیب سوال چھوڑ کر جواب کی توقع سے بغیر کمرے میں چل کئی، وقارانکل کتاب پڑھ رہے تھے کوئی ،اسے دیکھ کرکھل اسھے۔ "إمرت آئى ہے، آؤ بچ، آؤ بھومیرے پاس-"بدوہی شفقت تھی جس کی اسے بھی ضرورت میں، تب نہ می اوراب، بس وقت وقت کی بات ہے، میروقت کی بات ہی عجیب ہے سمجھ

"دكيسي عجيب بات باوك آخرى وقت ميس عبادت كزارين جاتے بيس كوشير مين بوجاتے ہیں گئی عجیب بات ہے کہ ھالار کاباب اس عمر میں عمر کے آخری اٹنے پر داڑھی منڈھوا کر کلی گلی لورلور پھرر ہاہے، یہ کیا مشکل ہے عبد الحادی، یہ کیماسیایا ہے، فذکار تو باؤلا ہور ہا ہے۔ "کلین شیوساٹھ ہے او برسالانو جوان آئینے کے سامنے کھڑا خود پر نفرین جیج رہا تھا۔ ' بہتر ہے کہ مجھے رسیوں میں جکڑ لو، با ندھ لوعلی کو ہر کہاں ہو۔'' وہ بے بسی سے چہرہ چھیا کر بیٹے گیا ، فزکار جیسے بچہ بن گیا تھا بھی درواز ہ بجا تھا اور خود ہی کھل گیا ، کیونکہ کھلا تھا۔ و على كوبر، تو أسمياً "اس كے دل نے كہا تھا، على كوبرراستے ميں تھا، وہ تيزى سے اندرآئى

ایمان سب پچھ میک ہے؟" وہ امرت تھی دروازے سے باہر کھڑی تھی۔ " آ جادً" وهسيدها بوكر بينه كيا-"آب كى أوركا انظار كررے سے؟" وہ دروازے سے اندرآ كئ تھى اور كمريكا جائزہ لے رہی تھی کانی صاف ستھرا کمرہ لگ رُہا تھا پہلے کی نسبت، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی ، ننکار

ابھی نہا کرآیا تھا فریش لگ رہا تھا ہلیو تی شرث اورسفیدٹراؤزر میں ملبوس پیروں میں فینسی چپل پہنے ا نوجوان ای لگ رہے تھے۔

'' آپ تو برے خوبصورت لگ رہے ہیں آج۔'' و و برے خوش کوار سے کہجے میں بولی۔ " طنز کر رہی ہواڑی جھ پر۔ " وہ سجیدہ تھے۔

دوری نوجوان اور خوبصورت لڑکی آپ کی تعریف کر رہی ہے اور آپ اسے طنز کہہ رہے ہیں

كتن عجيب آدي بين آت بهي بين نا-" " الله عجيب بي نبين ،غريب بهي بهول ، فقير بهي بهول اور يا كل بهي ، بدُ ها به و كيا بهول اب تريف سننے كا شون نيس رہا، سما كيا مول، داڑھى منڈھواكر پھرر ما بول، مرول كا لو كيرے کھا ئیں گے، سانپ سینے پرلوٹیں گے چیوں گا چلاؤں گا،تم آنا میری قبر پر ، فاتحہ پڑھ کر جانا ہو

سكنا بي عذاب كم بهو- "لهجه من تفا-روستے ناشکرے ہیں آپ، اللہ کاشکر ادائیس کرتے اور کتے بدگمان ہیں آپ است رب ک رحمتوں ہے، کوئی مینیں کہتا کہ سینے پر سانپ لوٹیس سے، کیڑے کا ٹیس سے، عذاب ہوگا، جمیشہ

ماهنامه حنا 🔃 اکتربر 2014

''اوه مال، حنان كافون آيا تھا۔''اہم بات يا دآ گئ\_ ''احیھا.....کیا کہدر ہاتھا وہ؟'' وہ پہلے کی طرح اب چڑی نہمی۔ ''شادی کی بات کرر ہاتھا، کہدر ہاتھا میلی کو لے آؤں یا ''نو آپ کہدریتی لے آؤ۔'' دو بردی بے فکری سے کہ کئی۔ ''اتنى جلدى إمرت بينًا، مين نے تو وقت ما نگ ليا۔'' '' وقت نه مانلیں، ونت دے دیں، اہمیں ایسے آج رات ہی کے آئے۔'' " آج اتنی رات گئے۔''وہ جی بحر کر حیران تھیں۔ '' کہاں اتنی رات، ابھی تو آٹھ بھی ہمیں بجے ای بہیں اس شہر میں تو ہے چکو تھوڑا دور سہی مگر مھنے میں بھنے جائیں کے اگر تھوڑی وریم سلکس تو۔ "وہ کرے میں اندر آئی کہتے ہوئے اور اپنا سیک فون اٹھایا ،اس سے پہلے کہوہ کھاور بولیس وہاں سے فون رسید ہو گیا اور امرت نے سلام میں 'السلام عليم؟ كيے ہو حنان؟''ايبا خوش كوار اچه، جس كانام تك سننے ہے وہ جڑنے لگی تھی '' میں تھیک ہوں ،ای نے بتایاتم آنٹی وغیرُ و کو پیمان لارہے تھے۔'' ''لاتورہا تھاسب لوگ تیار تھے آپ کی ای نے منح کر دیا۔'' اس کے لیجے میں طنز تھا۔ '' کوئی بات نہیں ، وہ اصل میں میراویٹ کررہی ہوئی ،تم ابھی لے آؤ کوئی ایشونہیں '' ''انجمی .....؟ واقعی؟''وه بھی جی بھر کر جیران تھا۔ ''مال انجمي ، کيا ہوا؟'' ' مجھ منبدل رات بہت ہو گئی ہے۔'' '' آٹھ بجنے والے ہیں حنان میراتن رات ہے کیا، خیرتمہاری مرضی مگر پھر میری مصروفیت کو کوئی الزام نه دینایه''

"جم شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آرہے ہیں تہمیں پتہے تا؟" وہ یقین دہانی کرنا چاہتا تھا۔ ''ہاں تھیک ہے ل بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔''

''احِها .....' لفظ احِها كو هينج كرادا كيا كيا تعابه

'' ہاں۔'' وہ بھی اس کی طرح ہولی۔

تھیک ہے میں پھر لے آتا ہوں کوئی مسلہ میں۔' فون بند ہو گیا۔

'' ووالوَّك آ رہے ہیں، کچھ ہیں پکانا باہرے منگالیں کھانا، میں و قارانکل ہے ل یو، ان کو معلوم ہونا جا ہے، آخر کووہ ہمارے کھر کے بڑے ہیں۔''وہ تیزی ہے کہتی ہوئی باہرنگل کئی تھی۔

'امرت آخر بہ ہو کیار ہاہے۔''وہ کچھ بھی نہ جھتے باہر آسٹیں۔

" آپ کی خواہش پوری ہورہی ہے ای ۔ "وہ کمرے میں جاتے رکی۔

" تم أيرام سے وقت ليلو بيثا، كوئى بھا كائييں جار ہا۔"

بہلے مہیں وقت جا ہے تھااوراب اچا مک ہی، کیا ہو گیا۔''

اب میں وقت سے ڈرنی ہوں، جونا ہاں میں بدنی ہے اس سے پہلے وہ ہاں پھر نا میں المامينية حياته اكتربر 2014

اس کا چېره کیول بھجا تھاوہ جان نہ بائے۔ و من مجمی تو سی کی شمرادی موسی کی بین مور پند ہے باپ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے بیار

"اور یا تیں بیٹوں سے،میری مال بھی مجھے بہت جا ہی تھی، آتھوں کا تارا، دل کا چین اور نجانے کیا کیا کہتی رہتی ، میں نہ تو نسی کی آنگھوں کا چین ہوں نہ سکون کے

'' تمہاراباپتم سے محبت ہیں کرتا ہے ، کیاوہ تمہارے ساتھ اس طرح کے لاڈ مہیں کرتا۔'' "مراباب مجھ سے نفرت کرتا تھا ،اس نے مجھے بھی کور میں نہیں اٹھایا، بھی میرا سرمہیں جو ما بیار نہیں کیا،میرے لا ڈنہیں اٹھائے ،اس کئے <u>جھے نہیں</u> پنتہ کہ باپ کیا ہوتا ہے اور اس کا پیار کیسا

کیسا ہدنصیب باپ ہے تمہارا ، جوالی شنرادی سے نفرت کرتا ہے۔'

''بدنصیب تو پھر شنرادی بھی ہونی نا سر۔'' " "شنرادی بھی برنصیب ہیں ہوئی امرت."

''شِهْراد مال بی تو بدنصیب ہولی ہیں ،آپ کو کیا پہتہ وآپ شہرادی ہوتے تو معلوم ہوتا ،آپ تو

شنرادے ہیں۔ ' کی آتھوں کے اندر دھلیل کرزبردسی کی مسلم اہد اچھی تھی۔ "اعل میں مسراہت بھی بری ہوئیں ساتی۔"

" بھے این کہالی سناؤ کی امرت."

'' ساری زندگ کہانیوں کے پیچھے بھا گئے رہے۔'' وہ ہلی

"جھوتی ہلسی مصنوعی ہلسی، عجیب ہلسی، شور کرنے لکی خاموشی میں، ترنم بھیرتی۔" " تم بھی منگنانی ہو؟ ' وہ چو<u>ئے</u>

' پرانی عادت تھی اب نہیں رہی''' بلٹی رک گئی۔

'' تمہاری آواز بہت انچی ہے، ماں پر گئی ہے۔'' وہ ہال میں رکھی کری کی متھی پر بیٹھ گئے،

( ممين باب يركي ہے۔ 'وہ ديوارے تيك لگا كر كوري مي \_

"اوركياعاد على باب يرسيس؟

دو آئیس اور سنتی اور مند اور به دهری اور پاکل پن اور بدلحاظی ، بخاوت ، نرونها پن ، بید میری مال کہتی ہیں۔' وہ سلزاتی۔

المجھ میں بھی پیٹھوصیات میں ۔ ' وہ بھی مسکرائے۔

'' بیخصوصیات بمیں خامیاں میں آنکھول کو چھوڑ کر۔''مسکراہٹ برقرار تھی۔

" بوسكتا إي يرتم زين بهي مو عطند بور بهادر بور جلد باز بهي موهر بخته اراد ملى ما لك مو، چیزوں کو بدلنے کامہیں بخارے، جوسوچی ہووہ کر لیکی ہواور جے کرنے کا سوچی ہووہ سوچی ہی

''نجوی بننے کی کوشش ، انچھی کوشش ہے۔''وہ کھڑی رہی۔

بخشش مانگی جاتی ہے کمان بہتر رکھا جاتا ہے، ایک گیان کا ہی تو پیشتہ ہے اپنے رب ہے، اگر وہی كمزور بهوتو كيان جائے گا بير- 'ووايت ڈيٹ يائ كى سمجھارى تھى، بتارى تھى، اس كے لہج ميں کیا نہیں تھا، می تھی ،اپنائیت تھی ،زی تھی ،شکایت تھی غصہ تھا د ہا سا۔

'رب كہتا ہے ميں تمهارے كمان ميں رہتا ہوں ، جيها كمان ركھو كے، ويها پاؤ مے۔'وہ نزد كي آكر بيشائي بجھ فاصلے پر ، بس اپن اپن س للي \_

" كمان غلط مونے لگا ہے امرت، میں شايد غلط ست چانا زما، مزل بدل مئى يا رستہ جميں پيته، ب مكان خانه بدوشوں كى طرح دل بحثك رہا ہے، ميں پتة كمة خدا سے بھى كونى كمرارشية تقاجى يا نہیں، ڈول گیا ہوں، بھر گیا ہے میرایقین، مجھے بناؤیں کہاں کھڑا ہوں، کیا صراط متعلم پر جہاں ہے کزرنا دشوار ہوتا ہے، کر گیا ہوں ہمک گیا ہوں ، وہ ہیں رہا جوتھا، وہ ہو گیا ہوں جوہیں رہا تھا۔' وہ ممل طور پر ہے بیں نظر آ رہے ہتھے۔

"صراة السنقيم ك منزل والعي دشوار موتى ب، مريم جيد ناچيز لوگول كواگر وبال سي كرارا جائے گا تو ہمارے اندرخدانے کوئی طاقت کوئی پاوڑائر جی تو رہی ہو کی نا، یہ کیوں سوچتے ہیں کہ بہک سے ہیں، ریموچے کدمنزل کی جس تلاش نے بیاند کررکھا ہے وہ تلاش آپ کورسته دکھاستی ے اگر رستہ دکھاسکتی ہے تو منزل پر بھی تو لے جاسکتی ہے نا، بینا سوچھنے وقت کم ہے بیرسوچیئے کہ تھوڑ اسابھی وفیت تو ہے تا ، کچھ لوگوں کا وفت تو مک جاتا ہے، حتم ہوچا تا ہے اور ان کو پتا ہی ہیں چان مگر میں ہیں جھتی کیرآپ کا ونت جم ہوا ہے۔' وہ ان کی بے چین آ تھوں میں جما تک رہی تھی، پھرا تناغور سے حمالتنے کل کہ اسے اپناعنس دکھانی دیے لگا تھا۔

د 'تم ایک دعا کروامرت ، که مجھے اتناوفت مل جائے کید، کدمیرے چہرے پر بال آ جا تیں ، میں عبادت کر اربن جاؤں اور پہتر ہے اس کے لئے کچھ دن تھوڑے ہیں ، بہت تھوڑے۔''انہوں نے آئیسیں فرش پر جمادیں تھیں ،وہ اس سے جانے کیوں نظر ملائیس بار ہے تھے۔

وہ اھی اس نے سب سے پہلا کام میر کیا کہ دبوار پر لگا کیانڈر پھاڑ دیا، کھڑی سے بیل نکال کر پھینک دیا اور کھڑی اتار کرر کھ دی اسے اور کوئی کمیونلیشن کا ذریعہ جیس ملایہاں ہاں ایک پی ٹی می ایل تون ضرور تھا۔

د'امرت سنو،میری بات سنو، اے مت توڑو، اس پرمیر بے هالار کا فون آتا ہے، میرے هانی کا ،اہے مت خراب کرو بیٹے بیمیری زندگی کی امید ہے۔' وہ کمرے سے باہرآئے اور اسے نون اسٹینڈ کی طرف بڑھتاد کیے کر چلائے۔

اس نون كي هني بحتى إلى المقام، كيونكه فون هالاركا بوتا عن هالاركانام في كرچېرے پركسے خوشى كے رنگ بلھرتے تھے، رنگ بھى عجيب بيں، وہ فورا پيچھے ہیں۔ ''هالاركون ہے؟

مميرا بچه،ميرايار،ميراشنراده،ميري جان ، بيڻا ہے ميرا۔'' وہ چېک اٹھے، مېک اٹھے، کھل

''بہت خوش نصیب ہے پھرتو،اگرآپ کاشنرادہ ہے سب سے بڑی بات کرآپ کا بیٹا ہے۔'' ماهنامہ حمال الکنوبر 2014

وتم مجھے برانے زمانے میں لے آئی ہو جہال تارے دیکھ کرست کا تعین کیا جاتا ہے اور رائے دیکھ کروفت کا ہم کیوں مجھے بے بس کررہی ہو۔' وہ چیخے۔ '' کیوں کررہی ہوالیا۔'' چینتے رہ گئے ، ونت دیکھ دیکھ کرروتے رہیں، خدا سے شکوہ کرتے 'ميكيا طريقه ہے، جو مُعيك تھا وہى كيا۔'' وہ مجى انهى كى طرح بلند آواز بيس تلخ ليج بيس 'وقت کم ہے تو بیٹھے، سیجے عبادتیں، کریں اچھے کام خوش رہیں، کیوں خود کو پھانسی کے شختے برانکا رکھا ہے،حد ہوگئ۔''وہ جھلائی۔ بیک سے شیلت نکالی، بانی کی بوتل اور ان کی طرف بردهائی۔ ''زہرے۔''وہ اس کے بوں چینے پر مہم گئے تھے۔ ''زہر کا تو ڑے۔'' اس نے کولی نکال کر ان کی مقبل سیدھی کرکے اس پر رکھی اور بانی کی بوٹل کا ڈھکن کھول کر ہاتھ میں تھائی۔ فریاں بردار بچوں کی طرح پین کلرکھالی اور پانی سارا پی لیا ، بوتل ڈھلک کر گرگئی ، امرت نے الکیاای ہے جھے نیندآ رہی ہے، دیاغ مادف ساہور ہاتھا، ہاں محرایک دو تھئے، پھر چست ہوجا میں مجے، ایکٹوہوجا میں گئے۔' وہ مسکرا کر بول۔ "م مير بي بال يهي ربول؟" ووليك كئے۔ '' ہاں جب آپ انھیں سے دوؤ کھائی کھنٹے بعد تو جھے یہیں یا تیں تھے۔'' "میری ڈائری لے جاؤگی، بھے بیتا ہے، مکراہمی پڑھنا مت، میں نے بھی ھالار کی ڈائری جرائی مر بر سے بس رو بیج ، تم بھی رو بر جناءاس سے آ کے بیس " آنکھیں بند ہونے لکیس نیند کا غلبہ ذہن پر چھار ہاتھا، وہ جا ہے تو چھ کھٹے سو سکتے تھے اس کے زیر اثر ، مکرا سے پیتہ تھا گہری منیز کا جیسے ہی غلبہ ٹو نے گاوہ بے چین ہو کرز بردی آھیں گےان کے بے چین طبیعت کا خاصہ تھا۔ ' ذِارَ ي صندون ميں رکھے كيروں كے نے ہے۔'' آخرى جملہ پھروہ نيند ميں ڈوب سے اس فے صندوق کھول کر ڈائری نکالی اور ورق ملے تلی۔ "آج میں نے کہانی لکھنا شروع کی ہے اور میرے بھائی نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا ،کل وہ

مراالی کرے گاتو کافر کے گا۔ 'اس نے بچ پلالے "میرا شک ٹھیک نکلاء اس نے میرا برایا ہوا آتھے دیکھ لیا ہے، وہ کاغذیے کراہا کے سامنے گیا ے،اس نے جھے کا فر کہاہے، بتوں کا پجاری کہا ہے۔ "اس سے مہلے میں صرف باغی، برتمیز، بدلحاظ اور احمق تھا ان سب کی نظر میں، مجرمیں جھوٹ کھڑنے والا بن گیا اوراب میں کا فرہوں عفریب سے محصال کھرسے لکوانے میں کامیاب ماميانه جنان اكتربر 2014

" " نہیں بیرساری خامیاں مجھ میں ہیں ،اس کئے میں جج کر گیا، ہم اپنے جیسوں کو سمجھ لیتے '' پیمس حد تک خوبیاں ہیں ،صرف مستی کو ہٹا دیں۔'' '' ہاں کہ سکتے ہیں ۔'' وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ '' میری کوئی بٹی ہوتی تو ایسی ہی ہوتی جیسی تم ہو، تبہاراتعلق بھی کسی سید گھرانے ہے ہے؟' ' نھیک سمجھے آپ سیدسندھی گھرانے سے ، گرمیری سندھی کمیزور ہے۔' '' کوئی بات بین میں مہیں سندھی سکھا دول گا ، مرونت بہت کم ہے میرے باس کتی کے جار جملے ،آپ کون ہیں کیانا م ہے ، کہاں رہتے ہیں ، کیا کرتے ہیں ، شناخت سے آگے ہات جمیں بردھ اشناخت کی ہی تو بات ہے، ورنہ ہات آ مے براھ ہی جاتی ہے۔ وہ سجیدہ ہوئی تو اس کے چېرے کی مشکرا ہث غایب ہوگئی۔ " مجھے پتہ ہے تم مم مظمئن ہوتی ہو مگر بتا تا ہوں۔" " مان عبدالحادي (مين عبدالحادي) ـ"

"دبس بس اس سے آگے سندھی جانتی ہوں اچھی جانتی ہوں کوئی بھی ربان سکھانے کا بہت برا ے، رہے رہا۔ " محکی ہے تہاری مرضی ، تہاری کلاس لوں گا تو ہی مطمئن ہوں گا ، محراس سے بہلے مجھے

ھائے بین ہوگی ، جوتم بنا دولو اور اچھی ہات ہے۔''

" جائے بری بناتی ہوں ، تمر بنالیتی ہوں ، پی لیجے گا اور نقص نہیں تکالنا۔ ' وہ تنبید کرتی ہوئی

ارے بیرکیااس میں تو پی نہیں ہے چینی بھی ختم ہے۔ اس نے سارے کیبنٹ چیک کے، آٹا ایک دن کا بمشکل ہوگا ،سبزی سڑی پڑی ہے۔

" آخرآب ایک عدد جهونا سافر یک کیون نبیس خرید کیتے۔"

''میرا رزق حتم ہورہا ہے، دیکھاتم نے ،میر بے رہنے کے دن بہت کم رہ گئے ہیں، آج تاریخ کیا ہے؟ ، بناؤنا، میں نے آج ڈیٹ کیوں کیس دیسی۔ 'وہ تیزی سے باہرآئے۔ "میں کہنا ہوں تم نے میرا کیلنڈر کیوں بھاڑ دیا، تمہیں کیا حق تھا میری کھڑی خراب کرنے کا۔''وہ بری طرح بکڑیے۔

" بیس کیے وقت ریلھوں گا۔" وہ پریثان ہوئے، وہ چپ جاپ دروازے کے چ کھڑی

دو جہری کیا حق تھا۔ '' جملہ دل پر لگا جیے تیر ، چبھ گیا۔ جیے کا شاء دل کٹ گیا جیے مکوار ، پیوست ہو گیا جیے بندوق کی گولی ، مگر کولی کی طرح چر کرنگل

کیا، وہ چنپرہی، اتنا کچھ ہوگیا۔

ماهنامه حنا 12 اكتربر 2014

## قرآن شركين كي اينات كالكترام يكيد،

زَانَ بِحُرِي مَفْدَى بَاسَهُ وَاللّهُ الرَّالِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ آبِ كَى دِينَ مَعْلِيات مِن اصْلَفَ اور تبلق كَريَ لِي مِانَ عَي مِانَ عِي مِانَ ٢ احترا ﴾ آب برفرض بن البُذا بن مفات برير آبات ودع بس ان كوميح اسلاى طريعة كرمطا انق رومت رمنى يع مؤوّد ين م

کا، اپنی شناخت اور اینے نصیب کا علی گوہر کے اندر میرے لئے جوجس ہے وہ جس اسے لئے کھرتا ہے، محبت کا یہ کون سرا اس ہے کون سرا رنگ ہے نہیں جانتی ،علی گوہر کی آنکھوں میں اترتی کی آنسوؤں کی شکل میں بھی دیکھی ہے، اسے کہیے گامیں نے اس کے اندراسے بھی دیکھا اور حالار کو بھی دیکھا ، اسے کہیے گامر کلہ بھی روئی ہے، مجبوث مجبوث کر روئی ہے، ہوسکتا ہے آنے والے وقتی میں امر کلہ بھی اسے ڈھونڈ لے تلاش کرے اور رویتے ، ہوسکتا ہے وہ گئی کے کسی کمڑ پر کھڑا ہو اور جھیب جائے اور میں روتی رہ جاؤں۔"

'' بھے پہتہ ہے تلاش کئی بھیا تک چیز ہوتی ہے جو بھیا تک مراحل سے گزرتی ہے، میں خود
ایک تلاش میں پھر رہی ہول بھی کو ہرکو کہتے کہ چھے صرف ایک بارائی منزل کا ایک سراہاتھ جائے تو
میں اسے آواز دول گی، وہ میر اہمدرد ہے، وہ میرا دوست ہے اور علی کو ہرکو میرک ذات سے جو بے
کار کا بحس ہے اس کا ہر جواب اسے ملے گا، پھی جوابات وقت دے گا پھی میں دول گا، اسے کہتے
گا وہ بچھے یاد ہے، وہ بھی جھے اپنی دعا میں ساتھ رکھے، اس کے لئے اور آپ کے لئے ذیک
دعا نیں اور دعاوں کی درخواست، میں کہیں سیٹل ہو جاول ابا جی تو آپ کو بلاوں گی اپنی باس بیا
خود آ جاول گی، اپناخیال رکھے گا اور آپی غیر مسلم بینی کو معاف کر دیجے گا، آپ کی بینی امرکلہ۔''

خط بڑھ کر پروفیسر کے آندر تھبراؤ سا آگیا، وہ چھٹی لے کر کئی منٹ تک بیٹھارہا، ساکت و جامہ، پھراٹھا اور ہاہرنکل گیا، آئیس پیتہ تھا کہ یہ چھٹی کسی کو بیچانی ہے اور مزے کی ہات کہ آئیس رستے ہی بیس علی کو ہرنل گیا، ذخی سامرخ کوٹ میں ای حالت میں، انہوں نے ہاتھ کے اشارے میں دیا تھا

'' تا آگہ روک دولواز بھائی سامنے پرونیسر غفور کھڑے ہیں۔' نواز نے گھوڑے کی لگام کینی کھوڑا ہم بنایا بھررکا، پرونیسر غفور برز برائے ہوئے علی کوہر کی طرف آئے اسے نیچاتر نے کا اشارہ کیا، خاموش سے اس کی طرف جھٹی برد ھائی اور اسے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کرکے کھیک جھے، وہ تا گھی سے چھٹی کوٹ میں ڈال کر بیٹھ گیا، ول کے آگے کی جیب اور اہمیت کی حامل ہوگئ تھی۔ میں ڈال کر بیٹھ گیا، ول کے آگے کی جیب اور اہمیت کی حامل ہوگئ تھی۔ میں ڈال کر بیٹھ گیا، ول کے آگہ وک کے جیب اور اہمیت کی حامل ہوگئ تھی۔ میں ڈال کر بیٹھ ہو، ان کو آکٹر آڈروک کے تصلے کے باس دیکھا تھا۔' نواز نے

''ان کو پوری دنیا پر وفیسر خفور کے نام ہے جانتی ہیں اور میرے خیال ہے ایک دنیا نے ان کو آڑوؤں کے تصلیے کے سامنے دیکھا تھا۔'' پہلی ہارعلی کو ہرآج کے دن میں ہنسا تھا، نواز حسین بھی ہس پڑا، ماحول کی گری پچھ کم ہونے لگی دھوپ سارے میں پھیل رہی تھی۔

ماهمامه حنا 12014 اكتوبر 2014

ہوجائے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کروں گا، میں ہے سب کروں گا اور میرے ساتھ بیسب ہو گا، میں وجنی طور پر ایک بڑے ہنگاھے کے لئے تیار ہوں۔'' ڈائری کے مہلے بچے پر ککھا تھا۔

''میری زندگی کی دوسری ڈائری ہے، پہلی ڈائری کہاں ہے؟''وہ پوچھنا جا ہتی تھی ہر وہ سو گئے تھے گہری نیند میں خرائے لے رہے تھے نون زور سے بھاتھا وہ تیزی سے ہاہر لیکی تا کہ مسلسل بھتی بیل سے ان کی نیند نہ خراب ہو۔

"وَ عَلَيْكُمُ السلام ، آپ كون؟ شايد من في غلط نمبر ملايا ہے۔ "حالا راجھے ہوئے كہنے لگا۔ "حالا ر؟"اس نے انداز ولگایا۔

" بڻي ٻال.....آڀ کون <del>ٻ</del>يڻ \_''

میسوال کتنا مشکل ہو جاتا ہے باز اوقات، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، یہال کیا کررہی ہیں، مالارنے پھراپناسوال وہرایا۔

" آپ کے والدصاحب سورے ہیں، ان کی طبیعت ذرانا سازتھی، مگر بہتر ہیں اب۔ " وہ ب

نه ټنامنگي که میس کون ہول۔

'' آپ کون ہیں؟''لہجہ چہمتا ہوا۔

'' بیں ان کوآپ کا پیغام دے دول کی ، مگر دو تھنٹے تک فون ٹدیجیجئے گا کہ نیندخراب ہوگی ، وہ ''ہیں سوئے بہت دن سے ٹراید ،ٹھیک سے نیس سویائے۔''

"اوکے میں آرہا ہوں ، ائیر تورٹ پر ہوں ، ان کوبتا دیجے گا، یہاں سے نکل رہا ہوں ، پہنچ جاؤں گارات تک ، مگر آپ کون ہیں اور یہان کیا کر رہی ہیں؟"

''(وہی رٹ) یا در ہے دو گھنٹے تک کوئی قون نہیں ۔''اس نے فون رکھ دیا یہ کہہ کر اور بیگ اٹھایا با ہرنگل آئی،اس کا اندازہ تھا کہ وہ گھنٹے تک بلیٹ آئے گی،اسے مارکیٹ سے پچھے چیزیں لینی اسے تقیس،اس نے نیکسی پکڑی جواسے بیس منٹ میں قریبی مارکیٹ تک پہنچاسکتی تھی،اس نے بین اور پیڈ نکال کرایک ہفتے کے راشن کی لسٹ کھی۔

اس سے زیادہ اسٹ بناناس کے بس سے باہر تھا،اس کا اکاؤنٹ فحم ہور ہاتھا، کیری میں کچھ دن ہاتی سے ،اس سے آگے کی اسٹ تقدیر کے کاغذیر درج تھی، اس نے باہر نگاہ کی دوپہر پوری طرح سے چک رہی تھی، سورج اپنی آب وتاب برتھا۔

**ተ**ተ

''ا پچھے ابا کہتے ہیں کہ کسی کارز تی جس جگہ جتنا لکھا ہوتا ہے وہ اس جگہ وہیں تک نکل ہے ، آپ سنیں گے یا ملامت کریں گے کہ بیس جاتے جاتے رزق کوالزام دے کر جارہی ہوں ، مگر در حقیقت میرا یہاں سے جانا از حد ضروری ہے ، آپ کو چھوڑ رہی ہوں ، مانا کہ سنگدل ہوں ، مگر ایک تلاش مجھے یہاں چین سے رہے نہیں دے گی ، ہوسکتا ہے بیس کچھ عمر سے بعد تھک ہار کر آپ ہی کے پاس لوٹ آؤں ، ہوسکتا ہے کہ آؤں تو رک جاؤں ، مگر ابھی جھے کہیں سراغ ڈھونڈ تا ہے اپنا، اپنی ذات

ماهمامه حناج 12 اكتوبر 2014

### PAKSOCIETY.COM



'اب فنکار کی طرف چلو۔'' اس نے کہتے ہوئے چھٹی جیب سے نکالی اور پڑھنے لگا، جیسے جيسے تا مگر بچكو لے كھا تا، ويسے ويسے اس كادل بچكولوں كى زويس آيا بواتھا۔ و که ، احساس ، انکشاف مایوسی اورامید ، کیفیات آپس میں نکرانے لکیس\_

شام کی شندی بلکی بلکی ہوا بدلتا ہوا موسم روشن تاریکی میں بدلن گی ،لوگوں کے گھروں کے اندر ہا ہرروشنیاں جلنے لگیں اور فنکار کے گھر کے لاؤنج میں ایک بلب جلنے لگا جودور دورتھوڑی می روشی بانت رہا تھا گزروشی بہرحال نا کافی تھی اسے بڑے سے گھر کے لئے ،اسے خیال آیا مزیدروشنیوں كابونا كتناضروري ب، الل ف ايك مرج لائك جلاكر فيجتاك برركه دي، وقت كالحيك اندازه ندتھا یکی مغرب کا وقت ہوگا، اس نے وضو کیا، نماز اداکی اور جاء نماز تهد کرسکے چرے مرباتھ پھیرتے ہی سے کہ کھلے درواز نے سے کھوڑے کی آوازی آنے لگیں اور سی کی ہا تو آب کی ، کوئی شجے اتراا ندراً رہا تھا،اس نے بڑھ کر دیکھا تو چوکھٹ پر کوئی اورنہیں اس کا اپنا قائم مقام شنرادہ علی کو ہر تھا، جوآ کے بڑھ کروالہاندلیث گیا۔

محور ا گاڑی محن میں کھڑی تھی ، محور بی بھی جھاڑیوں کے بیتے کھانے لگا، قریب آتے نواز حسین نے سرتک ہاتھ لے جا کرسلام کیا تو علی کو ہرئے الگ ہوگر ایک ہاتھ تھام لیا تھام کرآ تھوں ہے لگالیا اور آ کھوں سے لگا کردل پررکھ لیا۔

یہاں ایک امانت ہے جوآٹ کو دین ہے۔ 'علی کو ہرکی نم آئنھیں خیک ہو چکی تھیں، چہرہ تھ کا تھا لہجہ بوجھل تھا، جیسے سو کر کوئی اٹھتا ہے جیسے رو کر جیب ہوتا ہے، جیسے نیا نیا بیار صحت مالی کی طرف پہلا قدم دھرتا ہے فنکاراہے جی مجرکر دیکھنا جا ہتا تھا، ابھی جی نجر کر دیکھانہیں تھا کہ دروازہ ہٹا،امرت راش کا ایک ٹھیلا لئے اندر آئی۔

د هم علی گوهر؟ " وه خیران بهونی تھی۔

وہ خوداس سے یہ بوچھا جا ہتا تھا کہتم یہال مرانسیانی طور پر امرت کے رکشے کے پیچیے جو ركشة ريا تقااس ميس عماره موجودهي جوتيزي سے اندر آئي تھی۔

" دختہیں ذرااحساس نہیں ہے گھر میں کسی کا ، کہاں کہاں یارے پھر رہے ہو، ایک مال ہے اور بوڑھاباب جوروتے رہتے ہیں۔ 'وہ آتے ہی برس پڑی اور چونل جب اس کے سر پر پٹی دیسی-" بیرکیا ہوا ہے، کہاں سے چوٹ کھا کرآئے ہو پھر، مت سدھرنا بھی چہرے پر کروچیں ، بھی سر پر چوٹ۔''غصرصدے سواتھا۔

وه كيا كہتا كہ كہاں سے چوث لكواكر آر باہے، كھ كہتا كہ كھلا درواز و مجركس كو ديكم كرر باتھا، هالارا پناسوٹ کیس گھینے اندر آرہا تھا، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، خود ھالار کبھی ، اب کون و ہاں ایسا تھا جو کہ جیران نہیں تھا۔

(جاری ہے)

ماهنانه حنا 120 اکتوبر 2014

# م المال الم

پرای نگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ۋاۇنلوۋنگەسى يىلى اى ئېك كاپرىنىڭ پريويو ہر یوسٹ کے ساتھ

💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

المحمشهور مصنفین کی کُتب کی مکمل ریخ

الكسيكشن 💠 🚓 ♦ ویب مائٹ کی آسان براؤسنگ

♦ سائٹ پر کونی جھی لنگ ڈیڈ تہیں We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی نی ڈی ایف فائلز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،نار مل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہج

ایڈ فری کنگس، کنگس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نکو ڈی جاسکتی ہے

🖒 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

این دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دئیر شمتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan







ایک داشنگ یا وُ ڈرکی مشہوری تو دیکھی ہوگی آپ نے جس میں کہتے ہیں بلکہ گاتے ہیں۔ وميس يح كالبيل يع كالبيل يح كالبيل مهیں میں میں ایک ہم بھی بس ذرا ای دھن میں اینے انکارکوشدومد کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔ كيول بھلا؟ بيا نكار كس كئے آخر؟ تقيريتے بتانی مون زرا اپنی خوبصورت جھیل جیسی آنھوں 🚅 میں بھر آنے والے آنسودل کو صاف کر لون

د د خبیل ..... یں ..... ہیں..... ہیں..... ہیں ویر سر جنوب ···· یں۔''ہاری بے ساختہ حیت بھاڑ مسم کی تخ بلند ہوئی ہے قار مین آپ اینے کانوں پر ہاتھ رکھ كر اليس ماري دلدوز چيون كے الرات سے محفوظ فرما ليحئح بليز كيونكه جم اجهي چند منك مزيد بيئى مشغله جارى ركھنے كا ارادہ كئے ہوئے ہيں۔ ه دسین .... ین بین بیر مو گا بنیس بیه دوگا بنیس بیر به وگا نبیس میس میس میس میس ا

## ساولىك 🕜 🐧

(جیکس ہیں ہونا پلیر ان کام کے لئے ہاری با فی جارعدد کروپ ممبرزی کافی بین پھر بھی اگر کوئی جیلس ہوتو وہ یہ یادر کھے کہ چکنے والے کا منہ کالا ہونا ہے اور ہم بھی بھی بیٹین جاہیں گے کہ ہمارے اتنے بیارے اور سو ہے موہے ہے عا ہے والوں کا "مندمبارک" کالا ہو بس ای کئے آپ کو جیکس ہونے سے روک رہے ہیں ورشهارا كياجاتا ٢

لو جی ہم نے اپنی آنکھوں کے خوبصورت موتیوں کواپنی تمبونما (بڑی سی) جا دیر کے بلو میں جذب كرليا ب،ابآب بيخرذ راحل سيسنيئ گاحفرات کہیں ہاری طرح آپ کی بھی چینیں نہ نکل جا میں، خرید ہے کہ اب سے چھد در پہلے ہاری امال جان دانیال فاران یعنی ہمارے متکیتر شریف (جو کہ بالکل بھی شریف مہیں ہیں) کا فون کراندر آئی تھیں اور بڑے صاف ستھرے



## باك سوما كى وات كام كى ويوش Elite Bibles for

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ائی کوالٹی نی ڈی ایف فائلز 💠 ۋاۇنلوۋىگە سے يہلے اى ئېك كايرنىڭ پر يويو ای کک آن لائن پڑھنے ہر پوسٹ کے ساتھ کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف ساتھ تبدیلی سائزوں میں ایلوڈ نگ سپريم كوالني بنار مل كوالنيء كمپريسدُ كوالني

💠 مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ﴿ ہر كتاب كاالك سيتشن

♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب مائث جہال ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نکوڈ کی جاسکتی ہے

🖒 ڈاؤ نگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر ورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

ابن صفی کی مکمل ریخ

ادر دوٹوک الفاظ میں بیرآرڈر لگا گئی ہیں کہ آج ے مارا اور آپ کا (ہاں جن آپ سے مراد '' حنا'' ادر قارئین حضرات ہی ہیں ) ساتھ اور رابطه ختم ، یعنی بیداستان وروداد والا چھٹی نامه بند، بس ای بات یہ ہم نے دومہیں .... یں ....ین .... یں ۔'' کی صدا بلند کرتے ہوئے''شدو پر'

"جم في في كيانان قار كمين؟" " مجھے لگتا ہے ہونہ ہو بیشوشہ دانیال نے ہی حیوڑ اے یقینا اس نے ہاری چھلی شکایا ت ہے جری کرر بدھ کی ہے جس میں ہمیں آپ ک طرف ہے خوب ہدردیاں ملی تھیں کہ دو مول کیے اور خانہ داری بلکہ '' کھانا داری'' سکھانے کے چکرول میں ان ظالموں نے ہمیں کسے کھن چكر بنا ڈالا تھا،ليكن آپ فكرنەكر من جناب ہم بھى عابدہ بروین عرف مثلر ہیں، ڈرنے والے مہیں خواه مد مقابل جها رامنگیتر عی کیون ند مو، هم انجی دانال کونون کرکے اطلاع کیے دیتے ہیں کہاہیا ہر کز ہر کز ہیں ہونے والا ، ہارا اور آپ کا ساتھ اب بھی چھوٹے والانہیں جیسے ہاری گروپ نرینڈز کی دوسی اٹوٹ ہےاسی طرح آپ کا اور ہارا شاتھ اور رشتہ بھی اٹوٹ ہو چکا ہے، بس ( گُلُ ختم ) ليعني ہات ختم ۔''

جب سے امال ہمیں رہم صادر فرما کر گئی تھیں ہم نے روروکرائی پکوڑے جیسی ناک کو رگژ رگژ کرلال ثماثر بناڈ الاتھا تکرا ہیں۔

"اے سنگ دل ساج اب ستم ہم قطعاً تہیں تہیں گے،جمیں ہارے'' حنا'' اور عزیز اڑ جان قارتين ہے کوئی الگ جيس کرسکتا۔ " ہم دھی آتمائ بلندآ وازمیں تح تح کربیسباس کئے دہرا رہے ہیں تا کہ دانیال کے علاوہ امال جان جھی (جو کہاک وقت ہمارے تمرے سے ہاہر

چو لیے کے یاس کھڑی ہمیں کوس رای ہیں) س کیں ، وہ ہمیں کوں اس کئے رہی ہیں کیونکہ آرڈر جاری کرنے کے فورا بعد انہوں نے ہمیں روتے بسورتے منہ کے ساتھ کا غذتکم پکڑتے دیکھ لیا تھا اب وه جمیں لکھتا دیکھ رہی ہیں اور جاری بلند و با بگ برد برد اجت بھی من رہی ہیں سو ..... یہ تہیں قارئین ہمیں ایبا کیوں لگتا ہے کہ جب ہے جاری منکنی ہوتی ہے سارا زمانہ جارا وری ہو گیا ہے خاص طور پر اہاں اور ہماری جاروں کروپ فِرِینڈ زِلْو ہاتھ دھوکر بلکہ نہا دھوکر ہمارے پیجیے پڑ تھی ہیں ،اپناتو وہ حال ہوگیا ہے کہ۔

جن ہے.....هاوہی ہے ہوادیے گئے۔ مجھتی مجھے یہ مصرعہ بورا یاد نہیں آ رہائی الوتت (رورو كردماغ جو ماؤن ہورہا ہے) تو آپ لوگ خود ہی خالی جگہ مرکر لینا مناسب لفظ لگا کر بھوڑی پریکنس بھی ہو جائے گی آپ کی ارد و ا یکزیم کے لئے ، خبرہم بات یہ کررہے تھے کہ ہاری امال اور دوستوں کو نجانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت ہمارا احساس کم کرنی ہیں اور دانیال صاحب کازیادہ۔

'' عابده کھانا بکانا سکھ لو یار کیوں دانیال کو

مجوكون مروانے كاارادوہے؟" " اے اپنا پھٹا سینیکر ذرا دھیے والیوم میں چلانے کی عادت ڈال لواب دانیال تمہاری پیخی آواز كهال سبه سنكه كا؟"

" نے وقت گرھوں کی طرح دانت مت

د کھایا کروکیا سو ہے گا دانیال؟'' ''ارے دانیال کو سلفظ اور سلیقه مند بیوی عاہے ہو کی دوسرے مردوں کی طرح مراتو تو ایے کھوہڑ ین سے میری ناک کوائے ہی کوائے۔' میہ ہیں حضرات ان ہزاروں میں سے چندایک جملے جومیری ایاں اور دوسیں ماتھا پیٹ

میں کھانے کے تنیوں اوقات فیخی صبح دوپہر شام

الله في الله الله الله الله الله و الله على الله الله

الك بات كه اس دوران رسوني مين برتنول اور

ڈبوں کی جگہ زبیدہ آیا،نورانشاں اورسعید بھائی

کی کو کنگ بنس کا پلندہ اور ہم تی وی اور مصالحہ

چھینل رینوٹ کروائی جانے والی رکی پیز''حنا

ڈ انجسٹ کے دستر خوان ' والے صفحات کے

بڑے بڑے ڈھیر زیادہ نظر آتے رہے، امال کے

عظم اور دانیال اور دوستوں کی باتوں کو ہم نے

کڑھتے ہوئے ہی سہی مگر پہنچ کے طور پر لیا اور

بَالْأَخْرُ وَن بَشِي كِيا، بَسَيُ عابده يروين نسي كام مين

ہاتھ پیر'' ننگ'' کے کودے اور اسے بخیریت انجام

نہ دے ہوسکتا ہے بھلا؟ (آہم آہم، اب ذرا

ہمارے فرضی کالر دیکھیں اتنے او نچے کھڑے ہو

گئے ہیں کہ جمیں دائیں بائیں کی گوئی چیز سراونجا

انجائے مزید کس تک جاری رہتی کہ جون کے آخر

یہ اللہ تعالی نے ماری حالت پر رحم کھایا اور

رمضان البارك كامهيندآن بهنيا، جس كے آغاز

بیاماں نے ہاری دیک دیک کرلال اور پھر یا لآخر

کالی "بمب" ہو جانے وائی رنگت، کھاس جیسے

اڑے ہوئے بال اور سر کھنے پیر تک پچرانی سیمض

اوراس پر ماری بذات خود کیرٹی ہوئی فنکل دیکھ کر

ترس کھاتے ہوئے ہم سے بدذمہ داری والی

'' مِک ہاں جان جھوٹی خدا خدا کر کے۔''

ایی ویز حاری به کی ستی اور دهینگا مشتی

كرنے يرجى دكھانى ہيں در براس

جوہم برجان چھڑتی تھیں اب بات بے بات نوک ٹوک کرنی رہتی ہیں اور اماں .....؟ ہائے پچھ نہ يو چھو جماري پياري امال کا تو ، وہي امال جو چھيوں میں ہاسل سے کھر آنے پر ہمارے منہ میں کھی شکر کے نوالے دیتی نہ ھلتی تھیں اور ہمارا یاؤں تک المع ب الرنے نہ والیا گاکہ گان الیا ال عاری " تھی ہاری گھر آئی ہے سارا سال پڑھ ير ه كر تفك جاني تے اسے ممل آرام كرنے دو" اب ای " محکی ہاری" " کیے جاری" ہی ہی کو کوهلو کے بیل کی طرح جوتا ہوتا ہے اور ان کی سلی پھر مہیں ہوتی، بہرحال اینے سابقہ تجربات، حالات واتعات اورجاد ثات كويد كظرر كھتے ہوئے ہم نے ایخ آب کو بہت مدل لیا ہے،ہم انجلیما جو کی ہے'' ماس سکینہ' کے طلبے میں ڈھل گئے ہیں تا كه ميرى بيارى مسكهيال" اور" ي بو" (اوبو) میرا مطلب''بے بے'' مطمئن ہوسلیں کہ ہم الهیس دانیال فاران ادر سسرال والوں ہے کولی طعنہ بیں دلوا میں کے مگر مجال ہے جو انہیں ہاری حالت زار پرترس آیا ہو۔

« کر وقعاً فو قعاً ارشاد فرمانی رہتی ہیں، وہی دوسیں

لورے دو ماہ ہو چکے ہیں قار مین ہاراتھرڈ سمسٹر حتم ہوئے اور کھر شیختے ہی اماں اور کھر والول نے جوہمیں تخته مشق بنایا ہے تو ہارا سالس تک مہیں نکلنے دیا ، (ہائے رہا اب تو ہماری کمر بھی تختہ ای ہو چکی ہے) مگر ان لوگوں کی ہاتیں " أيس نه چلوا يول نه بيشور بنسا حيور دو، قلاميس نه بحرا کرو، ایدوا فچرزختم کر دو، آواز دهیمی رکھو وغیرہ وغیرہ غرض کیڑے ہیں کہ حتم ہی مہیں ہوتے ، (حالانکہ ہم نے کیڑے مار موٹر دوا بھی ڈائی تھی یر .....) اوئے ایڈوا پھر کا نام آیا تو جارے خالی سے دماغ میں بلب جل الحا جارا

میجے اب تنمیلاً آپ میں سننے ، جسے ہی ہم

شا کرد کڑ ک اور ظالم ی اماں نے ویلم کیا، آیک تو این عزیزم دوستول سے نورے تین ماہ کی جدائی کا قلق تھا اوپر ہے رہی سہی کسراماں کے درشت آرڈر نے بوری کر دی، جی ہاں جناب وہ کول محیوں والے حادثے کی ممل جا نکاری حاصل کرنے کے بعد امال نے دوسرے ہی دن ہمیں كان سے بكر كر پن ميں تفسير ديا اور بم" ب عارے ' بناچوں جُرال کیے عاموتی سے جون کی كرى اور پلى دو پرول ميں چو ليے ير سنے ك کئے تیار ہو گئے، پندرہ دن ہاں جی عوام الناس پورے پرره دان بم فے بر بر کرتے چو کے ہے مہتے نیلیجے سمیت سینلووں کے حساب سے روٹیاں سينكيس تو بھى حاول ايكائے ، دالين كوشيت

طبع آزمانی نه کی ہو بلکہ'' قشمت آزمانی'' ند کی ہو، ' اب تو وه دُشز جن کا جمیس نام تک معلوم نه تفاان میں ہم طاق اور جفت بھی ہو چکے ہیں، میرا مطلب ماہر ہو تھے ہیں ،حرائعیم جی اب اکر آپ لہیں تو ہم آپ کوساری ڈشر بمعیر اکی کھے کر بھیج دیں تا کہ آئندہ آپ کوہم سے شکوہ نہ رہے ، دانیال،اماں اور دوستوں کے شکوے تو ہم مثانہ

سکے مگراینے قار مین کی شکایات ہم ضرور ختم کریں

مے، جلیبیاں رس کلے، کیک،سٹرابری، وبیلا اور

كرى برقتم كى استيكس آتم اوراس كے علاوہ حيا 📆 اكثوبر 2014

پچیلا ایڈوا چر کھوم گیا ہے ذہن میں، ابھی شیم كرتى ہوں آپ كے ساتھ مكر يملے اپنا رونا تو روا اوں (آپ کے سامنے)۔

خدا خدا کرے تھرڈسمسٹر اینڈ کرتے اپنا ہوریا ہے سمیت کر گفر مہنچ تو ہمیں گھر بیز اول اور زم عواجة المالمال ألكان بالدية ألوغال إنه تميز كال ال

مبزيال غرض ايباكون ساآتم ہے جس برہم نے

جا کلیٹ **ہرسم** کی سورے ڈشیز اور ہاٹ سیانسی اینڈ

دالوں سبر بوں اور گوشت کی ڈشنر اور سالن ہم أيك نهايت بي طويل بلكه طويل ترين سالس بحركر ہم پہینہ یو سیجتے ہوئے ابھی بستر پر گرے ہی تھے ٹرائی کر چکے ہیں، جی جی قار عین این پیاری بہن کہ امال پھر سے چلی ہو تعمیریہ سندس جبیں صاحبہ کا ماستا اورمیکروتی کیسے بھول کتے ہیں ہم؟ وہ جھی بنایا، جس کا ذکر وہ اکثر اپنی کہائی میں کرنی ہیں غرض ان بورے بندرہ دنول

"ميرى لا ولى ميرى چنداميرى كريااورية تہیں کیا کیا۔'' اماں اب جمارے واری صدقے چار ہی تھیں اور ہم اپنی پہلی والی زم دل می اماں کو الرجول مول كالرخ فيعر وحدان كالدر یر نہال ان کی کود میں سارے تھے۔

· '' رسونی کا کام توسیھ کیا میری لاڈو نے اب ذرا کھر داری بھی سکھ لے۔''اماں کی بات کا بقیہ حِصه ساعت فرمانے یہ ہم جوان کی بعل میں منہ تفسیزے دیکے ہوئے تھے جھٹکا کھا کر الگ

''امان؟''انداز ايها بقها كويا امان كي دماغي حالت چیک کرناچا ه ربی بول (خدانخواسته)۔ ''جی سیری گڑیا۔'' اماں کا انداز بھی ہنوز

"تو كيااب تك مم" بإبرداري" سيكهرب تھے'' انتہائی صدے کے زیر اثر منہ لٹکا کر استفساركيا كيار

''منیس میری لالو (امان کا جارے لئے مخصوص لفظ) اب تك توتم " كهانا داري" سيكه رہی تھیں ۔'' اماں نے بڑے تاک کرمیرا ہی لفظ میرے ہی انداز میں دوہرا مارا ہتو ہم کلس عمل ہو گئے ، کیکن سامنے چونکہ ' امال جان' بھیں چنانجہ صبر کے کھونٹ غثاغث یعتے ہوئے پھر بولے۔ ''تو گھر داری اور کیے کہتے ہیں امال؟'' ( کھولین کی انتہاتھی یار )۔

· ' تخصے معلوم ہیں میری بچی تو کوئی بات نہیں ہم میں ناں؟ ہم بتا میں کے کیھے کہ کھر داری کیا ہوتی ہے؟" اماں نے جہلتی آنکھوں کے ساتھ جمیں پیکارا تو ہم دال سے محت امال کی آنکھوں

لے کی (اوہ خدایا تیراشکر ہے)۔

ជាជាជា

شاید ان کا آخری ہو ہے موچ کر ہے ہر سم ہم سہہ کے دل کے ارمال آنسوؤں میں بہہ گئے ہم وفا کرکے جھی تنہا رہ گئے دل کے ارمال آنسوؤل میں بہد کھے گانے والی کے ساتھ ہمارے موتے موٹے آنسوجھی دھڑا دھڑ بہدرے تھے، قرین

حاریائی پرمبینی فاخره (حجموتی بهن) جمیں پوری بوری سلیوں اور تشفیوں سے نواز رہی تھی پر کہاں بنی آنسو تھے کہ اور بھی روائی سے بہے کویا۔ ورُوْنِ بِرُهُمّا كما جول جول دوا كي

کوئی ہمیں اس طرح روتے دیکھ کیتے تو میں شوچتا (جوال وقت آپ سوچ رہے ہیں) کہ ہم اے کام چور ہیں ذرا سے کام سے تعبرا كني منيكن كيابتا نين قارنين-

''ہم نازک ہی اس قدر ہیں کہ ذراسا کام كرناير جائے تو ماتھوں ميں جھالے بر جاتے میں۔' (آہم آہم) بہ تشریح ماری زبان میں ہوئی جبکہ جاری امال کا جارے اس روئے کے بارک ایس شاہی قرمان سے کہ 'کابل ہی اس فدر بے كر درا ساكام كرنا ير جائے تو موت ير جانی کے اسطے

''ابِ بس بھی کریں آیی بچھلے آ دھے گھنٹے سے رور د کر تھی ہیں آیے؟ اور لئن در مزیدرونے کاارادہ ہے؟' 'فاخرہ تھک کر پوچھر ہی تھی۔ "أده گفته مزيد" بم نے بنتے آنسودل کے دوران بیل لے کر کہا تو اس کی مولی مولی م آئىمىيں اور بھى تھيل ئىئيں، ( ہماري آ تھييں جنتي تھی منی اور چھوٹی چھوٹی ی ہیں اس کی آنتھیں اتنی ہی بڑی بڑی اور کھیلی ہیں وہ شکل وصورت

''امال ہمارے گھر کے افراد کتنے ہیں؟'' امال جان جو کہ بورے دلِ اور جذب کے ساتھ ہمیں کوسنے میں منہیک تھیں ہارے سوال پر چونک کر ہمیں دیکھنے لکیں، (ظاہر ہے سوال ہی ابيها بھونڈا تھا)\_

" ذرا مير \_ ساتھ ل كر كنيئے ناں \_" ميں نے با قاعرہ الكيول كے كورول ير كنتے ہوئے امال کوجھی اس ایکیٹویٹی میں کھیٹیا تو وہ سب چھوڑ چھاڑ بڑی توجہ سے ہارے سٹک ہو میں ۔

دوجهم دو میتیس ایک بھائی اور دو امال آباء مِیں میرا مطلب ایک ایک اما*ل اباً خ*ُ امان کی کھوری پرہم نے نت سمجھے کی۔

و ویعن کل ملاکر یا مج افراد ، تو اس کے لئے دو کنال برمحیط کھر بنانے کی کیا ضرورت تھی امال؟ آپ کو پند اے زمین کی منی قلت ہورہی ہے، آبادی جس تاسب سے بر صربی ہےاس حماب سے آئیندہ چند سالوں میں افراوزیادہ اور جگہ کم ہو عائے کی وان سالوں میں شرح اموات شرح پیرائش سے کہیں کم ہے، تو اگر ہماری طرح لوگ اتے اتنے بڑے کھر بناتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب غریب لوگوں کو کھڑے ہونے کے کئے بھی زمین میسر نہ ہو گی۔'' ہم جزل نا کج مطالعه ما كستان ادر يونيني كل سنڌي نتيوں مضامين کوملا کرایک اچھا خاصا میچرا یک ہی سالس میں حمار تے ہوئے امال کوامیر لیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مدعا سمجھانے کی کوشش میں بلکان ہو

" ولیکن امال بے جاری کو کہاں سمجھ میں آنا ہے اتن جلدی۔ '' یمی سوج کرہم دوبارہ اپنی مجی نقر بر برلوئے مگر میہ کیا؟ ابھی ہم نے بولنے کومنہ كھولا ہى تھا كەامال جان كا بھارى بھركم ہاتھ ايك بار پھر ہاری مریر دھی سے آن یوا، جس کا کی چک جننی بردهتی جار ہی تھی ہماری نازک ی کسلیوں کے چھیے چھیا چڑیا جبیہا نھا دل آتی ہی شدتوں سے دھڑ دھڑ اتا جار ہاتھا۔ \*\*\*

" د منیں بیہ ہو گائیں بیہ ہو گائیں بیہ ہو گائیں نہیں نہیں نہیں ایسا کوئی بھی کام بھی بھی ہم سے · ہو گائیس نہیں نہیں ہیں۔'' پھر دہی واشک یاؤ ڈر کی مشہور (آج کل میہ مشغلہ مارا فیورث ہے قار نمن سويليز ڈونٹ مائنڈ)

ہم ملکن کے ہیوں ایک ٹائلیں سارے بیٹھے مجلی والے انداز میں ایک ہی ورد کیے جارہے تھے، گود میں دھرا کر بھر کا''جھاڑو'' ہمارے زورو شور سے دائیں یا تیں کر دن تھمانے پر بھی وائیں حبول رہا تھا تو مبھی ہا ئیں،جبھی اجا تک تھیاک ادر پھریٹاخ پٹاخ کی آوازیں بلندہو میں۔

به آوازین کسی انسرومنٹ یا پٹاخوں کی ہیں جناب ملکہ حاری کردن اور پھر کم پر بالتر تیب يرُ نے دال إمال كى "چير" اور پھرنتى نو ملى جو تى كى کھیں، ہم اکھل کر کمر سہلاتے اپنی جگہ ہے جار فٹ دور ہوئے، اگلے کچھ بل میں ہم "شریف زادون ' کی طرح جمک جمک کر پورے تھر میں جھاڑ دلگاتے بائے محتے جبکہ امال کی با آواز "لن ترانیان" مجمی ساتھ ساتھ کانوں میں انڈیل

امال جارے سر پر جڑھی ہم سنے تھر کے تمام کونے کھدرے تک صاف کر دار ہی تھیں اور ہم'' صالی''سیرے پینے پر بننے والی شکلوں جیسے مندکے زاویے بناتے من بی مین سوچ رہے تھے کہ'' ہمارا تھر آج سے پہلے بھی ہمیں اتنا بڑا کیوں کہیں لگا جتنا اس وقت .....''ہم سے رہانہ گیا تو آخر کار جماڑ و جھنگ کر جھنجھلاتے ہوئے 🖺 پوچه بی کیا۔

ماهمانة حياً 🔃 أكتوبر 2014

مطلب میتھا کہ وہ ہمارااصل مدعا سمجھ چکی تھیں۔

'ہا عیں؟ کیوں اپنی جان کی دشمن ہورہی بين آيي؟" ظامري بات إن في بوجها لو تقا اور بی تو ہم چاہتے سے کہول ہم سے پوتھے اور ہم جلے دل کے مچھپھولے چھوڑ سلیل ادر ریہ موقع اس نے ہمیں دے دیا ،بس پھر کیا تھا قارعین ہم م پھٹ ہی تو پڑنے۔

مين امال يدكي ہے تو ہم ابايد) ...

'' کیونکہ ہاتی سب ہماری جان کے دعمن ہو گئے ہیں تم نے دیکھا میں اماں کیسے ماری سونیلی امال کے روپ میں ڈھل کئی ہیں جب ہے منکنی کروالی ہے ہم نے تو کوما این جان بھنسا نی ہے کوئی احساس تہیں رہا کسی کو ہمارا، وہ مهمو میال بلکه چومیال بھی دوست سے دشمن بن چکی میں ادر ادھر امال چنگیز خان کے سارے ر بکارڈز توڑنے برمصر ہیں ،آخر کوئی ہمیں بتائے توسبی ہاراقسور کیا ہے؟'' نجانے کتنے عرصے ہے اندر ہی اندر پکتا لاؤا آتش نشاں تو بنیا ہی

"اریے آیی الی کوئی بات جمیں ریتو سب آپ کی پر بلتس کروا رہے ہیں تا کہ شادی کے

'' بھاڑ میں عمیٰ شادی،مسرال اور دانیال (دعا کرمی اب دانیال میسٹوری بھی ندیرہ ھے لے ورنہ جاری رائٹر لیتی لازی خطرے میں ہو گی) مھے ہیں کر لی ہے کوئی شادی وادی مہیں جانا ہے مسرال اور نہ ہی کوئی منگنی رکھنی ہے۔' فاخرہ کی بات ا چک کرم کاٹ کھانے کودوڑ ہے۔

''اجی ہم نے تو اپنی مثلنی شدہ کلاس فیلوز ہم عمر لڑکیاں ادر پھراین گروپ فرینڈ نے عیش دیکھ کر بڑے جا ذیعا کہ میں منگئی کر دائی تھی کہ کیسے مەلۇگ مىننى كرۇا كركھل ي جاتى بىي ،تور ،ي الگ ہوئے ہیں ان کے، ہرعید شب برات بیرسرال

<sub>دار</sub>ی ہر بات کا النا ہی اثر ہور ہا تھا اس بار بھی

'' مُعَیک ہے جبیں احساس کسی کو ہمارا تو ہم جا

ب كامشر كرقهقبه ايباتها كهم تب التھـ

رے ہیں ہم نے جو کہنا تھادہ کہدلیا اب بس۔

ہم جلے کڑھے انداز میں کہتے ہوئے بھنا کرامھے

ى تھے كدابا جان نے فانث جارا ہاتھ بكر كر جميں

"" ہنیں میرا پیارا بحدامی کوئی بات ہیں ہے

جياتم مجهراي موتم توهارا جكر كوشه بوجمين تمهارا

احساس ہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا بھلا؟''ایانے

بارے پیکارکر ہمیں شنڈا کرنے کا کام میلے کیا

تما اب مزید مکھن ملائی لگ رہی تھی اور ہم والعی

المنظموبيابات اصل من سيب كمهم في

تہاری برورش بوے ناز وقعم سے کی ہے شادی

کے یا یج شال بعد بہت دعاول اور مرادول سے

یایا تھا شہیں اور پھر بڑی اور پہلوتی کی اولاد

ہونے کی وجہ سے بہت تاز کرے بھی و علیے، اول

مھی میں ہمیشہ بیٹیوں کو زیادہ بیار دینے کا قال

ر ہا ہوں او بویں تمہاری اماں اور مہلیوں کا خیال

ے کہ ہم نے مہیں زیادہ بگاڑ لیا ہوا ہے کیلن میں

آج بھی میں مجھتا اور جانتا ہوں کہ میری بتی نہ بھی

مجڑی تھی نہ مجڑی ہے اور نہ مجڑے کی بلکہ میرناز و

مرے بین اس کا لاڑ اور بھینا ہے ور نہ میری بی

بہت ہونہار، لائق اور سلقہ مندے، جھے پتد ہے

کہتم شادی کے بعد ملھٹر بیوی بنوکی بلیکن بیٹا ان

لوكوں كوتھوڑا ڈاؤٹ تھا تمہاری قابلیت اورسلیقہ

شعاری پر اس کئے شادی ہے بہلے ایک بار تم

ہے ہر تشم کا کام کروا کر این سلی کرنا جائت تھی

تمہاری اماں تو میں نے بھی بیسوچ کراجازت

دے دی کہتم اس بار بھی ہمیشہ کی طرح ہرا سک

میں اور ہر پہنٹے میں کامیاب رہو کی ،مگر بید کیامیرا

البن این بازو کے گھیرے میں بٹھایا۔

اندرتك ير بورے تھے۔

ہم و ملین بے نظری جمائے بیٹے ہے اس کئے ریکھی شدد مکھ سکے کدامال ابا بھی ہم ہے جھے تھے کرمنددا میں با میں کرے سرارے یں، فاخرہ کے ساتھ دن میں ہونے والی ای کفتگو دہراتے ہوئے ہم نے جو نظر اٹھانی تو سب کو ہنتے دیکھ کر ہم تو صدے سے عُرھال ہی

"ابا جان!" ملال سا ملال تقا جاري عيول کی کوریوں میرا مطلب کثاریوں میں "اس کا مطلب تفرت ستح علی خان تھیک ہی گاتا ہے ہم نے منہ کھلا کر کہا۔

''ہیں؟ کیا کہنا ہے بھی گفرت کتے علی خان ۔' ابا جان نے حارے انداز دیکھ کرفوراً ہمی كويريك لكائي

یار سے عم کہہ کر تو خوش ہو کیکن تم ریہ کیا جانو تم دل کا رونا روتے تھے ده دل میں بنتا ہو گا اب کیا سوچیں کیا ہونا ہے بخ ہو گا اٹھا ہو گا یوری طرز کے ساتھ سنانا نہ بھو لے تھے، مگر وہاں

اس طرح ، انہوں نے کوئی بیسیویں مرتبہ یو چھاتو ہم نے ''سہیلیوں اور اہال'' کے سارے ستم ایک أيك كركے مرچ مصالحے اور جاٹ مصالحے ڈال ڈال کر سنائے ،اس وقت ہم خود کو رنیا کی مظلوم بزين ا در معصوم ترين مخلوق مجھنے ا در شوجھی کر وائے کی کوسش میں معموم می صورت بنائے بیٹھے تھے، جبكه ماري بالمين من مرجهوف بين بعاني ايي این بغلول میں منہ کھسائے پھرردر، پھردرر کی آوازول سمیت ای اسی روکتے لال پیلے اور

ہم اتنے رکج میں بھی گانا بڑے جذب اور

جانباز کھلاڑی تو ٹا سک چھوڑ کررونے بیٹھ گیا ،وہ تو میدان سے بھا گئے اور ہار جانے کی باتیس کررہا ہے۔'' ابابڑی ملائمت سے ہمیں بھلو بھلو کر مار

''بیٹا کیا گھر کے میہ چھوٹے چھوٹے کام تے ہی مشکل ہوتے ہیں کہتم شادی سے ہی

'' دیکھو بیٹا شادی ہر کڑی کو کرنی پڑتی ہے اِور آھر کے کام کاج بھی ،اکر آپ ایس باتیں کرو کی تو میں نہیں مجھوں گا ناں کہ آپ کی ایاں اور دوستیں تھیک تھیں اور میں غلط، لو کیا آب سب کے مامنے میری انسلٹ برادشت کریاؤگی؟''ایا نے کہاتو ہم نے سمی سی شکل بنائی۔

"وہ تو ہم سے بھی برداشت نہیں ہو گی ایا

"علوجی پھر سے یر آگ آئے اِن کے؟ ا بنوي ا بنا اتنا ليمتى وقت اور الفاظ ضالع كيه ابا جان آپ نے اس پر ، حالانک جانے بھی ہیں اس كوبات بے بات ير يركرتے ہوئے ير لگا كر اڑنے کی عادت ہے اسے کہاں اثر ہونا ہے؟ ابا جان اس کا ویروالا پورش خالی ہے اس لئے اسے آب کی یا ماری بات مجھ میں میس آئے کی اسے تو بس این پڑھانی اور ایڈوا پر کے سوانہ کھے دکھائی دیتا ہے نہ سوجمتا ہے۔' دل میں صد کے شعلے دبائے بیٹھے ندیم نے بھڑ بھڑ جلنا شروع کر دیا اور ان بھانبڑ وں ہے اٹھتے دھو میں اور گرمی کو میں تو کیا آب لوگ بھی محسوس کررہے ہوں گے۔ ''تم کیوں جل گلزین رہے ہو اور رہی تمہاری بات وہ تو بھی ند مجھے خدا کرے کوئی۔' میں بھی عابدہ بھی کہاں چھوڑنا تھا اسے بدلہ نئے

الفلك مد 🐯 كوير 2014

بلکه جمیس و بی این میلی والی آزادی من مرضی ،

سہولیات اور لاڑوناز سے پرزندکی واپس جا ہے

جب ابنا یمی پقر کی سل جیما الل فیصلہ ہم نے

شام کوامال ابا کے گوش گزار کیا تو امال کواپنی

ساعتوں پر یقین مہیں آیا یا شاہد ہمارے الفاظ پر

'' ونی کہا جو آپ نے سنا آپ دانیال اور

اس کی فیملی کوصاف انکار کرد سیجے۔ "ہم نے اپنی

سرخ پھولی ہوئی ناک رگڑی۔ "کیوں بیٹا کیا بات ہو گئی؟" اس کے

یملے کہاماں ہاتھ میں بکڑا ہملن گھما کر ہاری عقل

ٹھکانے پر لائی اہاحضور نے ہر وفت انٹری دے

اور پھر جیسے ہی ایا کا بایاں باز وہمیں بلانے

اور سینے سے لگانے والے انداز میں اٹھا ہمیں تو

کویا بل میں جھینے کو جگہ ملی تھی اہا کا کندھا یا کر ہم

نے جو بھا میں بھا میں اور ڈھا میں ڈھا میں رونا

شروع کیا تو ابا کے ساتھ ساتھ اماں بھی بو کھلا

انھیں اور چھوٹے بہن بھائی توسہم کرایے ہا کت

ہوئے کہ دیکھنے والے کو گمان گزرتا کوئی "سلچیوز"

وهرے ہیں ، ہلانے پر ملتے ہیں بلانے پر بو لتے

مہیں یہ مہیں سالس بھی کے رہیں؟

يمي سوج كر ہم نے جلدي عى الني آ ہوں اور

چکیوں پر کنٹرول یانے کی سعی شروع کر دی، چند

منث بعد ماری مسکیاں ہو لے ہو لے تھے لیس

''ارے ممری جان ہوا کیا ہے، ایک بار

بول توسی اسی نے مجھ کہاہے تو بتا میں ابھی اس

کی ایسی کی تیسی کر دول گا، بول میری بچی ،ابا کی

عان بول تو ایک بار۔ "ابا کی تو جان یہ ،ی بن آئی

تھی این لاڈل میں کوروتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی

تو سب کی جان میں جان آنی۔

ای کئے دہراکر بوچھا۔

حرجمين بال بال بحاليا\_

"كماكماتونية؟"

ابا جان آپ نے ہمیں بیٹا بنا سکھایا تھا اب آپہ ک بی خاطر ہم بین بھی بن کر دکھا تیں گے ان سب (وشمنول) کو۔ ' دشمنول کا لفظ ہم نے ایل تقریر میں سے کول کر کے صاف من ہی من میں کہا تھا اور بطور خاص اماں حضور کو دیکیھا تھا وہ جازوں لومڑیاں تو اس دفت حاضر مہیں تھیں اس

کئے ان کا حِصراً مال کے کھاتے میں ڈال ویا، جاراا نداز اور ڈائیلاگ باری اس سے بالکل ایمی می بیاعظریب جنگ کے میدان میں ارتے والاكوئى كما عرويا افسر بے حد جذبانی ہوكر برهليس اورنعرے لگاتے ہوئے بیاتک مجلول جائے کہ دھا

المان كهدويج البين ابا جان كركل سے يا لوگ (لینی آمان اور فاخرہ) کھر کے سمی کام کو ہاتھ نہ لگا عیں، ہم خود ہی سنجال لیں مے سب، جم جانیں حارا کھر جانے اور کھر کے کام جانیں بس، البيس صرف آر دُر ركرنا بوكان

کہدکیارہاہے۔

دیکھا میں نے مہلے ہیں کہا کہ جہاری حالت ای افسر والی تھی جو بردھیں مارتے ہوئے ہے جی ندسوہے کہ وہ کہد کیا رہا ہے، ہم نے بھی کہاں

، دنہیں بیٹا ایسا بھی نہیں ہو گااب، کام تو پی بھی کریں گےسب جوان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان پر بی رہے دوئم بس وہ کام کر دینا جوتمہاری . بال کے کی۔' ابا جان نے حاری جذباتیت کو نلیل کرنا چاہا پر ہارے پہاڑوں جیسے مسم ارادے کون ہلاسکتا تھا۔

وونہیں ابا جان ہم کر لیں مے سب خور ہی لیکن جاری ایک شرط ہے۔ "ہم نے محر پورسینس مھیلایا تو ہاری پہلی باتوں کے زیر اثر بت بے بیٹھے حضرات سرتا پیرساعت بن کر ہمہ تن کوش

ماهنامه حيا 🐠 كنوبر 2014

''ہمارے سامنے کبھی کوئی مختص سسرال زادی با د**انیال کے نام کا طعنتہیں رکھے گا اور اگر** ئی نے ان کا ذ*کر کر کے حاربے ہٹلر کو اکس*ایا تو ہم اے چھوڑیں گے تہیں ،ساری کیم اس پر الث ائے گی دیکھنا۔' جاری وارننگ بڑی ٹائٹ سم

''ارے میرا بچہ ہیں کرے گا کوئی حمہیں تک اورا کر بھی کسی نے ریرحمافت کی بھی تو تم جھے ولا مرصرف تم بى بيس من بھى مل كر اس كى رهنانی کروں گا او کے؟''اہا جان نے بڑے پہار اور شفقت سے جمیں ساتھ لیٹا کر کہا تو جمیں لگا كربم في كوني كهافي كاسودالبيس كيا-میری بیاری گڑیا،اس دنیا کی سب سے

بھی بنی ہوتم ہے اب وہ ہمارا ماتھا چوم رہے تھے جكه باقى سنتيال مېربدات سلگ رسي تفيس-~ \* \* \*

جی تو اب بقیدآب بی سنانے سے مملے ہم أب كوايخ سابقه ايمروا يجر كالتوال سأليل جس كأ ذكرتهم في شروع مين كيا تھا اور نديم في رات وال طعدز في كے دوران ، تو ايڈوا پر مچھ يون ہے کہ لاسٹ دیلیشنز میں جب ہم تین ماہ کے لئے لمرأت تصبوات مابقه ريكارد كو برقرار ر کھتے ہوئے فارغ نہ میضے اور وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کے لئے ایڈوا پر کا کئے ماتھ لائے تھے۔

''ہمیں جاب کرٹی ہے ہمیں جاب کرٹی ہے ہم اتنے ماہ فارغ رہ کر کیا کریں گے؟" کی رے آتے ہی شروع کر دی گئی تو چند دن کی اڑ ک پھسک کے بعد ہالآ خرجمیں پر میشن کل ہی گئی۔ ''آخراس کی بڈی کو پنین کیوں نہیں ہے، کون سی بلیاں ہندھی ہوئی ہیں اس کے پیروں کے ساتھ جو بید گھریہ ٹک تہیں مکتی ۔'' ندیم اس بار

بھی بہت تڑیا تھا، ہارے ہر کام میں روڑے ا تكانا اور مخالفت كرنااس كا فرض اولين جوهم رااور پکھ کرے نہ کرے میہ کام بہت آئے کر کرتا ہے وہ کیکن تب بھی اس کی ایک نبہ چلی اور ہم اے ٹھیٹگا دکھاتے ہوئے اخبار کے آفس جائینچے اور جناب صرف ہم ہی ہیں حاری دوسیں بھی حارے اس طرح کی ایڈوا کر میں پیش پیش ہوئی ہیں ہمیشہ ہارا کروپ جب ایک ساتھ اِ گلے پر مل پڑتا ہے تو اے کچھ مجھنے سمجھانے لائق جہیں جھوڑتا اور

یں سمری اور زبی اخبار ہوش میں موجود تھیں، عاشی اور انتیا کی چونکه شادی موچکی هی تب تک اس کئے وہ دونوں ایخ ''شوہروں'' کی خدمت گزاری بر معمور جارا ساتھ دینے سے قاصر ہیں ، چندایک چکروں اور انٹرویو کے بعد ہمیں ایز اے ر پورٹر رکھا لیا گیا، جار دن تو بڑے شوق سے ہم نے اس کام کوسنجالائمیکن جلد ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کیریکام ہمارے بس کائہیں ، وقت بے وقت ک دوڑ ، سخبل خرائی اور ڈاانٹ ڈیٹ ہے ہم جلد ہی اکتا گئے اور سرینڈ رکر دیا ، پندرھویں دن کسی بات پر بہانہ بنا کرایے سینٹر آفیسرے منہ ماری

انجام کار ہماری جیت ہوئی ہے، چنانچہاس ہار بھی

W

كر نے ہم كھر برآ بيٹے ،كين جاب كا بھوت ابھي سرے از انہیں تھا اس لئے ایک بار پھر'' جاب کرتی ہے'' کی کردان رلی گئی اور کھر والوں کی عدالت میں پر زور دلائل ، بحث اور با لاً خرفر بینڈ ز لی سفارش سے بیاکام پھر سے بن گیا اور جمیں اجازت مل کئی، ندمیم کو بہلانا ایک نہایت ہل مشکل اور منصن مرحلہ تھا قار تمین کٹین سمری نے چنگیوں میں ندیم کورام کر لیا ،ٹرکوں کو'' چکما'' دینا اور پھسلانا سمری کے بائیں ہاتھ کا تھیل ہے

''ایک ہی ایک رشتہ مدتوں بعد ملاہے اسے

بھی انکار کر کے ہمارے ہی سینوں پرمونگ دلنے

کا ارادہ ہے کیا ساری زندگی؟''وہ با قاعدہ لڑا کا

عورتوں کی طرح سمر پر ایک ہاتھ نکا کر فرط

جذبات من صوفي يرج مكر ابواتو ابان اس

کی بدر میزی کا خصوصی لونس کیتے ہوئے بے تحاشا

کھوریوں سے نواز نے کے بعد اسے شرافت کا

لبادہ اوڑ سے کا آرڈر جاری کیا جس کے نتیج میں

وہ اگلے ہی مل بھیکی ملی بناد بک کر بیٹھ گیا ، اگر اہا

جان وہاں نہ ہوتے تو میں ای وقت اس کی ایکی

خاصی کھنچائی، دھلائی،صفائی اورٹھکائی کر ڈالتی مگرا

بہنوں کے ساتھ کی گئی تمہاری کوئی بھی بدلمیزی

میں بخشوں گا نہیں یاد رکھنا۔'' ابا جان نے پھر

اسے لٹاڑ اتو جہاں وہ جھاگ کی مانند بجھا اور بیٹا

ای قدر حاری کردن میں اکر او مزید بروجا،

يہال تك كم مارى كردن الكلے بل اونے ك

ندیم کی بروبرا است صرف میں اور فاخرہ ہی من سکی

تھیں لیکن اس وقت جو کچھابا اس کو باور کروا کے

تے ای کو کانی بچھتے ہوئے ہم اس کی سرکوش کو ہر

كر خاطر ميس نه لائے اور جلدى جلدى رخ مور

'' تھیک ہے ابا جان ،آپ کے لئے ہم کچھ

بھی کرنے کو تیار ہیں، ہم مای بن کر کھر کا ہر کام

کر لیں گے جب تک جاری چھٹیاں حتم مہیں

ہوتیں ہم آھر کا اور خانہ داری کا ہر کام ایڈ وا کچر اور

ٹاسک سمجھ کر ہی کریں گے، آپ کا یہ جانباز

کھلاڑی آپک سربھی شرم سے جھکے ہیں دے گا

''صرف دوسال ہی تو بڑی ہے جھے ہے۔''

سلاخ کومات دینے لائق ہو چکی تھی۔

كرابا جان سے خاطب ہوئے۔

" مشرم کیا کرویدیم بری ہے وہتم سے اور

ابا کے احترام میں ہمیں خاموش رہنا پڑا۔

کیونکہ وہ جننی ذہین ہے اتنی ہی خوبصورت بھی

اور جارا نديم بھي باتى بيوتو ف لڑكوں كى طرح ادل

مجھی فرق پنۃ نہ چلا تو ہم نے سر سے نظر بچا کر اینے بے جان ہوتے ہے ہاتھ کے ساتھ دوسرے ہاتھ برچیلی کانی تب ہمیں اندازہ ہوا کہ جی ہاں الی حقیقت ہے اور وہ موصوف جو کہ جار عدد بچوں کے باب اور زندہ سلامت خوبصورت پڑھی لکھی بیوی کے شوہر ہیں اور اس وفت ہارے سامنے بیٹھے ہیں وہ کس طرح مختلف مواقع پر ابی کئی ہاری باتیں اور حرکتیں ہمیں بتابتا کر امیر کیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پہھی بنارہے ہیں کہوہ ہمارے عشق میں کیے بور پور بلکہ'' کوڑے کوڈے'' ڈوب کیے ہیں اور اب ہارے بغیر ان کی زندگی ممکن ہی مہیں، جبکہ ہم ہوش میں آنے بر ٹی الفور اس بندے کے لئے ذہن میں ٹاپ کی بہتر تہتر گالیاں اور ایسے ملامت بھرے الفاظ سوج رہے تھے جنہیں س کر اس حفزت کو اپنی عنظمی پر گرمعوں کے حساب شرمندگی ہوئی اور وہ معانی ما لگ کر

W

ے ساب سرمندی ہوں اور وہ معال یا تک ر اس قصے کو بہیں دفنا دیتا، سوچنے کے بعد ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے تصورات کو ممکی جامہ پہنایا الیکن ہمارے شخت ترین الفا ظاور لب و لیج کو مخالف پارٹی کسی خاطر میں ہی نہیں لائی اور خود ہمارے سامنے ہاتھ جوڈ کر کھڑے ہو گئے وہ محتر م کا '' میں مجھے بھی جھوڈ کر نہ جانا خدا کے لئے میں مر جاؤں گا'' ان کی ڈرامے ہازی سمجھ کر ہم اکر کر بولے

''ہاراصرف ایک ہفتہ ہے بہاں اس کے بعد ہم ہاسل واپس چلے جا کیں گے اور ہاں جس طرح آپ کر رہے ہیں نال اس ہے ہم ایک ہفتے ہے بھی بہلے بینی آج اور ابھی یہ جاب جھوڑ جا کیں گے۔'' ہم نے کروے کسلے لیج میں جانے کی چہا کر کہا، تو الی آسیں گلے پریں، وہ حضرت جو چھلے آدھے گھٹے سے اظہار عشق معدرت جو چھلے آدھے گھٹے سے اظہار عشق

'سرمئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ اتی ی بات کے لئے آپ نے جھے کائن سے بلوالیا؟ مجھے کلاس میں جین سے نکتے اور پڑھانے دیا کریں پلیز اس دوران میرے نام کوئی پیغام نہ بھیجا کریں، جب میں فری ہوں کی خور ای آ جا دُن کی '' بنالحاظ تھے ہم اپنی جون میں لوٹ آئے تھے جبکہ جوابا سرکے الفاظ نے ہمارے سر پر بہاڑ توڑ ڈائے، آئان کرادیا، بحلیاں چکادیں بادل کرجا دیج تنز و تیز آندهیاں چلا دیں اور وہ سب کھے کر ڈالا جوللموں میں اس مسم کے سین اور ڈائیلاگریر ہوتا ہے، سرصاحب ہم سے اظہار محبت فرما رہے تھے اور یہاں ہم تھے کہ ممر کے میں موجود کھڑ کی جتنا منہ کھولے خود وہاں پر جیسے موجود ہی ند تھے،آ تکھیں بنیٹا بنیٹا کر ہم بہ جائے کی کوشش میں مصروف ہے کہ کہیں ہم کوئی بھیا تک سپنا تو مہیں دیکھ رہے جب کافی در بعد

صفے میں بالترتیب پانچویں اور چوتی جماعت کی جبکہ جھے بیچاری کو زمری کے بچوں کے جوالے اور کا گیا تھا جن کی بات بات بر روتی شکلیں ہے جی رائے میں رائے ری شملیں ہے جی رائے آنسوا فدر گرائے اوران بچوں کے آنسو بھی مارسے تو بھی بیار سے صاف کرنے ایک ماہ پورا ہوگیا ہمیں اس بات کی بھی بردی تیلی ایک ماہ کی ہی تو بات کے قت میں کر ہاری کے آخر کا چکر ہماری کے برگیل لیعن اس سکول کے آخر کا چکر ہماری کے برگیل لیعن اس سکول کے آخر کا چکر ہماری برائے میں رگا تو انہوں نے ہمیں شخص شکھی کے ساتھ الجھتے دیکھا اور سیرھا ہماری بیاتھ الجھتے دیکھا اور سیرھا ہماری

'''آپ شایدنی اپاسکت بهو کی بین؟'' ''لین طرا!'' ''

''بول، آپ سیشفائی ہیں یہاں؟''انہوں نے پوچھا اور ہم ''نو سر'' کہتے ہوئے فرائے ہمرتے شروع ہو گئے، ہماری ساری ہات کو انہوں نے بردی مرامت کے ساتھ سااور میں میں ملے کی ہدایت کرتے ساتھ سااور میں میں ملے کی ہدایت کرتے ساتھ کے انہوں نے ان کے آفس پہنچنے پر ہمیں بید چا کے انہوں نے میرا ٹرانسفر میں کیمیس میں کر دیا

ہے۔ ''لیکن سریہاں میں کس کلاس کو پڑھاؤں گ؟''نیامسکلہ۔

''جس کوآپ چاہیں۔' بڑی فراخدلانہ آفر پر ہم پھولے نہ سائے اور نویں دسویں کے کیچر رکھوالئے اپنے خوتی سے روش ہوتے چیرے کے ساتھ مسکراتے ہم یہ بالکل بھی نوٹ نہیں کریائے کہ ہم سے زیادہ خوتی تو سرکے چیرے سے ٹیک دئی تھی، ہمیں تو صرف ای بات کا تقبور چہارہا تھا کہ زبی اور سمری جو وہاں ہماری حالت دیکھ

وربے کا کھامڑ ہے بی ای لئے کام جلدی نمن رگیا الیکن اس مرتبه کھر والول کی طرف یہے سی لمینی یا فیکٹری میں جاب کی اجازت نہ بھی بلکہ ال اجازت كوصم ف" بيُخِنَّك" تك محدود كرديا گیا تھااور بچھلے ایکسپیرنس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم بھی صرف ای کے حق میں تھے اس لئے ہم نتیوں یعنی میں شمری اور زیں نے قریبی سکول کا رخ کیا، جاری تو نول سے ہونے والی پر زور کولہ باری اور جان ہو جھ کر طاری کیے جانے والے جذبات کوہمی ڈ کر ہوں کے ساتھ برسی ممری نظرول سے جانچنے کے بعد جمیں سایکٹ کر لیا گیا،اب سکول کے نتھے منے سے بیچے تھے اور ہم، سر کھیائی کا ایک نیا دور شروع ہوا تو ہم نے جانا کہ پڑھنے سے کیس زیادہ مشکل ہے دوسرے کو پردهانا اور خاص طور پر جب سامنے زسری ادر یلے کروپ کے چھوٹے چھوٹے روتے بسورتے ینچ ہوں تو ..... ( آپ سمجھ ہی سکتے ہوں گے قار تمین ہماری حالت ) کمیکن اس بار ہمیں پیرجاب جھوڑ کر اپنی بے عزنی اور آئیدہ بھی جاب نہ كرنے كى بابندى ہر كر محوار اندى سوچپ چاپ ان روتے ہو ہے بچوں کی آ تکھیں اور جہتی ناک رگر رگر کر صاف کرتے رہے اور اپنے اس فیصے

پرڈ نے رہے۔

ہلکہ بدایک عام ما برائیوٹ سکول تھا (جس تنم
ہلکہ بدایک عام ما برائیوٹ سکول تھا (جس تنم
سکول ہمیں آج کل ہر گل گلی اور چے چے پر با
آمانی مل سکتے ہیں ای تنم کا) ہم نے یہاں پر
جوائن صرف اس لئے کیا تھا کیونکہ یہ ہم سب کے
ہوائن صرف اس لئے کیا تھا کیونکہ یہ ہم سب کے
گھروں سے تقریباً دس منٹ کی واک پر تھا (اور
گھروں سے تقریباً دس منٹ کی واک پر تھا (اور
گھروں اجھے سٹینڈ رڈ سکول میں کوئی ہمیں دو باہ
گھروں کے انتے تھوڑی رکھتا) یہاں برزی اور سمری مجھ
سے قدرے بہتر پوزیش میں تھیں کیونکہ ان کے
سے قدرے بہتر پوزیش میں تھیں کیونکہ ان کے

ساية منا 🔞 اكبوار 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

ہمارا ملان چوپٹ ہورہا تھا، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھانا چاہ رہا تھا اور ہم سکھ بھی چکے تھے لیکن اب کیا کرنا ہے یہ سکھنا ہاتی تھا آگی سنڈے تھا لیمن آف کا دن اور ہم سکون کا سائس نے رہے تھے مگر سا راسکون اس وقت غارت گیا جب سر انعام کی کال آئی وہ نون پر ہمیں سنڈے کو بھی سکول بہنچنے کا پینا م سنار ہے تھے، ہمارے! نکار پر سکول بہنچنے کا پینا م سنار ہے تھے، ہمارے! نکار پر کھورک کے بولے۔

W

، دختہیں آنا ہی ہو گائی کوز ٹیچرز کی میٹنگ ہاینڈاٹ از تو مج امیارٹینٹ کوئی ایکسکیوز کہیں چلے گا،او کے ہم نے نا جاراد کے کہدتو دیا کیونکہ یہ کانٹریکٹ کی شقول میں سے ایک شق تھی کہ یر کہل ٹیچرز کو آف ڈے لینی سنڈے کو بھی کام كي سلسله مين بلاسكما تها بمين اب اس تهيل كالحتمى انجام لینی آریا مارسوج رے تھے زیمی اورسمری سے یو چھنے یہ چھ جا کہ انہیں وہال نہیں بایا گیا ادهر ہاری سلستھ سینس نے پھرالارم بجانا شروع كر ديا تھا اس كئے ہم نے انتاعاتی اور باق دونوں کارکنوں (زیبی اورسمری) سے ساز باز کر کے آبیں ایکے خطرنا کے مگرآ خری اقدام ہے آیگاہ کیا جو کہ مراسر ہارے اینے ذہن کی اختراء تھی ( آہم آہم) ایک اہم بات تو ہم آپ کو بتانا بھول ہی تھیے قار مین کہ جس دن ہم نے چھتی کے بعد دوبارہ سکول میں قدم رنجا فرمائے تھے اس دن سرانعام نے '' خصوصی انعام'' کے طور پر ممیں ٹیچر سے بڑھا کر''وائس پر سپل'' کے عہدے یر بٹھا دیا تھا اور ہم نے بھی بڑی خوشد کی سے میہ عہدہ قبول کیا تھا اور کیوں نہ کرتے جناب آخر کامیانی کے انگلی مہیں لگتی اور برموش بھی خیرہم سنڈے کو ہالکل سادہ ہے جلیے میں سکول ہینچے اور وَيُنْجِيُّتُهِ مِنْ مُعْظِّمِ كَيُونَكُه جَارِيهِ خَيَالَ مِينَ هُمْ كَانِي کیٹ تھے تا کہ باتی تمام ٹیچرز کی تھے ہوں مگر

ادر کیے کے لیکن اب کمیا ہوسکتا تھا ہم نے تو اینے اٹن چبا چبا کر اب انگلیوں کے پورجھی چبانے روع كردي تصينت سے بھى انتانے ہميں ایک اعلیٰ مشورے سے نوازا اور پھر یا قاعدہ بانک کے بعد ہم نے اللے ہی روز اس بر ممل بھی کر ڈالا ، کیونکہ مشورہ بہت بڑھیا تھا بلاننگ کے مطابق ہم نے سرکی محبت کا جواب نارل انداز لبنی الموسٹ مثبت رویے میں دینا تھا اس کئے سکبل دوباره جانا جماری مجبوری بھی تھی اور بلانگ كا حصه بهي مهر صاحب تو جمين الحلے روز دوبارہ سكبل مين حاضر ديكي كرهل النصے تھے كويا وہ اس تدرخوش موتے كه مارا انكاريا اقرار سفنے كى بھى زهت گوارانهیس کی اوراس طرح ہم اس مشقت ے فی مجلے جبکہ ادھر زیبی اورسمری سر انعام کی مز کا بمبرسی بھی طریقے سے عاصل کرنے کے بدائمیں کمنام خمرخواہ کی جیثیت سے کال کرکے سر کی کارستانیاں بتا چکی تھیں انہیں یقین آیا تھایا أيس كين تم از تم شك كا چ تو تينيك إي ديا تعا انہوں نے اب بس انظار کرنا مائی تھا کہان کا سے كارنامكس قدراتر دكها تا باوركيارك لاتاب مَر جار دن گزر گئے لیعنی ہمارا دوسرا ماہ بھی جتم ہو گيا اوراب اصولا تهميس بيه جاب حجور تي تھي کيلن ابھی تک مبر کومسز کی خاموتی اور سر کی آنگھوں کی بولیاں ہمیں میرجاب جاری رکھنے کا عندرردے رائ تھیں آخر چوتھے روز اک تھک کے ہم نے مجرسري اورزي كوبلا ذالا اورننانو ، دفعه يوجها ہوا سوال '' کہ تم نے تھیک طرح بلکہ مرج مصالحے کے ساتھ ان کی بیٹم کوساری باتیں بتائی تو تھیں ناں؟ سویں بار بوچھ کرسینٹڑ ہے کی گنتی مل کی ، وہ خود بھی پریشان تھیں کہ جو چھے انہوں نے سرکی مسز کو بتایا اور سنایا تھا اس کے بعد کسی نہ کی تئم کاری ایکشن تو مسٹ تھا مگر نجانے کیوں

''اس کے سوا آپ کواپنے پاس رکھنے کا اور کوئی جارہ بی الحال مہیں تھامیرے پاس اس کے سوری کیلن وعدہ کرتا ہوں اس ایک سال کے آغاز اندرآب کو جمیشہ کے لئے اپنے یاس رکھنے کا کی نه کونی بندوبست ضرور کرلوں گا۔''وہ کہدر ہا تھا اور ہم ایسے دماغ کے کھوڑے فل سپیٹر میں دوڑائے ہوئے افل ملانگ میں مصروف تھے، کیکن تھک ہار کروہ مریل سے کھوڑے کھاس جےتے ہوئے والیس مارے باس اوٹ آئے، ای دن سکول سے والیسی پرہم نے زیبی اورسمری کوسارا قصد من وعن سنایا اور ان ہے مدد کی ایک کی ایکے دن و رنے سکول سے چھٹی کی اور سمری کے کھر چلے آیا جہاں زیمی اور وہ جارے انتظار میں ہیتھی تھیں بلكه چكرا چكرا كوئي لائحة كمل سويخ كس ناكام سعي كر رای تھیں، چنا ٹیدوہاں پہنچتے ہی ہم نے بھی ان کے اس نیک کام میں حصیہ ڈالا اور کیے پھر کی گی طرح کھومنے ہم میں سے کسی کے بھی گھر والوں تک ہیہ ہات چیچی تو سارا ملبہ ہم یر ہی گرنا ای لے خفیہ طریقے سے خود ہی کھی نہ کھ کرنا تھا، ہم لتني بھي بولدسمي پرايي عزت تو بهرمال بہت بیاری هی جمیں ابھی ہم سی عل نامے شے کا سرا تک ڈھونڈ کہیں یائے تھے جب سرانعام کا نمبر المارے بیل پر جیکنے لگا، ہم نے موبائل آف کیا اور پھراسے دور پھنکتے ہوئے سارا غصہ سمری اور زی بر اتارنے یکے، جنہیں ابھی تک کوئی تركيب مبين سوبهي تفي اتقرياً أدهي كلفن بعد عاتی اور انیتا بھی ہارے ساتھ سر کھیائی کے عمل سے گزرر ہی تھیں سمری نے انہیں بھی کال کر کے بنالیا تھا اور سارا قصد من کریملے انہوں نے مجھے خوب خوب جھاڑا کہ آخر ہم اتنے ڈیٹر کیے ہو گئے كريميل بياي ياديس كريم نے وہ سنچر كب كول

فرماتے ، ٹرنے ، ٹیس اور ساجئیں کررہے تھاور واسطے دے دے کرجمیں جیتنا چاہتے تھے اس کام مذہبا دیکھ کر اپنی آئی پر اتر آئے ، (وہی آئی جو بڑی ڈاڈھی آئی ہے )وہ بولے۔

'جاؤ کی کینے میری جان میں نے تم سے كنثر يكث سائن كرواليا بابتم أكرابك سال ے میلے بیسکول یا جاب چھوڑ کی ہوتو تمہیں چھر ہزارورو ہیدو برایزے گاور نہ میں کیس کرسکتا ہوں آب كے خلاف " وہ اور بھى نجانے كيا كيا الله بلا شلا دهمكيال دے رہا تھا جبكہ جارے و كان ہى شائي شائيس كرنے كيكوني جمين جائے جم نے کھی کھیا کر تین ماہ میں بندرہ ہزار بہتکل كمائے منے اس تكوڑے كو چھتر ہزار كہال سے ریع ؟ سوجے سوجے دماغ کی رکیس پھول لنيس احا كك جيمي جارے ذہن ميں جھماكا بوا کہ ہم نے تو کوئی کانٹریکٹ ہی سائن ہمیں کیا بلکہ ہم نے جاب شارٹ کرنے سے پہلے ہی المیں بتا دیا تھا کہ ہم صرف تین ماہ کے لئے یا شاید دو ماہ کے لئے ٹیجنگ کریں گے یہی بات ہم نے برے ر سکون انداز میں ان سے بیان فرمانی تو وہ متراتے ہوئے عبل کی دراز ہے ایک پیرِ نکال لائے ، جسے دیکھ کر جارے طوطے اڑنا بیچرل تھا، وہ والعی کا نشر یکٹ پیر تھا جس کے نیچے ہادے خوبصورت سائن جکمگارے تھے، نجانے کب اور كيے ال فراڑ يے نے ہم ہے سلنچر كردائے تھے كهميس پية بي نه چل سكاتم ازئم اتنى برى بيوقوني کاتو ہر گزتو تع نہ تھی ہمیں اینے آب ہے، ہم تو خود کو برای توپ چیز سکھتے تھے گر اب ..... بمارے کینے چھوٹ رے تھے اور رسوانی کا ڈر الگ سوار ها مير پرليکن وه موصوف ايني بتيبي دکھاتے ہوئے کھی خباشت کا مظاہرہ کرکے منگنائے''جنگ بیں اور پیار میں سب چاتا ہے

ماهنانه خيان کنوير 2014

وہاں تو کوئی جیس تھا سوائے سر انعام کے جو سكريث كے مش لكاتے ہوئے غالبا ہماري ہي راه میں آ تکھیں بھائے بیٹے تھے، جاراطل خنک اور آئھیں تر ہونے لکیں ، پکڑ دھکڑ موبائل نکال کر ہم نے فور آزیم اورسمری کوئی ٹائب کیا کہوہ سی مجھی طرح مسزِ انعام کو لے کرسکول پہنچیں ۔'' سر ہمیں ویکھ کرآ تھول میں خمار گھرتے ہوئے میٹھنے کا کہدرے تھے اور ہمارے بیٹھتے ہی وہ ایک بار پھرنان شاپ اپن بے قراریوں اور بے چینیوں کا اظہار کھلے عام کرنے لگے ای دوران ہم ان کی آ وهی ادهوری بارتین سنتے سیج پر سی سینڈ کینے جا رے تھے کہ ہمیں کی بھی طرح اس بھنور سے تکانا تھا جس میں ہم اپن ملطی کی وجہ سے پھنس کیے تنصى، تقريباً بيس منث بعدان كالتبيح ملا كه وه دونو ل سرے کھر بھی جی ہیں، ہم تھ پڑھ کر قدرے ریلیکس ہوئے کیکن عین اسی وقت سرنے ہمارے

''ہم آپ سے اپ دل کی بیتا بیال بیان کررہے ہیں اورآپ کا دھیان مو ہاکل پر ہے دی از ناٹ فیئر۔' وہ آنھوں میں مجلی مجت کے ساتھ شکوہ کررہے سے جو ہمیں صرف اور صرف ہوں نظر آ رہی تھی ، موبائل نیبل پر ایک طرف بیشے ہم خوفز دہ تو بہت سے گرسو چی بجی سکیم نے بیشے ہم خوفز دہ تو بہت سے گرسو چی بجی سکیم نے محت پر شک ظاہر کرتے ہوئے بروف بانگا تو محبت پر شک ظاہر کرتے ہوئے بروف بانگا تو انہوں نے بحظے سے ہمارا ہاتھ تھام لیا ہم اپنی انہوں نے بحظے سے ہمارا ہاتھ تھام لیا ہم اپنی اس وقت اور اس دن برئی شدت سے احساس مواکہ ہم بھی ایک لڑی ہی ہیں اور لڑکیاں کرائے ماسٹر اور کئے فو ماسٹر ہوکر بھی کمر ور ہی رہتی ہیں۔ ماسٹر اور کئے فو ماسٹر ہوکر بھی کمر ور ہی رہتی ہیں۔ ماسٹر اور کئے فو ماسٹر ہوکر بھی کمر ور ہی رہتی ہیں۔ ماسٹر اور کئے فو ماسٹر ہوکر بھی کمر ور ہی رہتی ہیں۔ ماسٹر اور کئے فو ماسٹر ہوکر بھی کمر ور ہی رہتی ہیں۔ ماسٹر اور کئے فو ماسٹر ہوکر بھی کمر ور ہی رہتی ہیں۔ ماسٹر اور کئے فو ماسٹر ہوکر بھی کمر ور ہی رہتی ہیں۔ ماسٹر اور کئے فو ماسٹر ہوکر بھی کمر ور ہی رہتی ہیں۔ ماسٹر اور کئے فو ماسٹر ہوکر بھی کمر ور ہی رہتی ہیں۔ ماسٹر اور کئے فو ماسٹر ہوکر بھی کمر ور ہی رہتی ہیں۔ ماسٹر اور کئے فو ماسٹر ہوکر بھی کمر ور ہی رہتی ہیں۔ ماسٹر اور کئے فو ماسٹر ہوکر بھی کمر ور ہی رہتی ہیں۔ میں در سے بڑے ڈائیلاگ مار رہے سے ماسٹر کر سے بڑے ڈائیلاگ مار رہے سے

ہاتھ سے موبائل جھیٹ لیا۔

اورہم جھک ماررہے تھے۔'' ''میرامطلب ہم اس وقت صرف انہیں گئی مجھی پیش قدی اور انتہائی اقدام سے روکھی سعی کررے تھے، نقریاً مزید بندرہ منٹ گزر 🚅 يرجبكه مزنهمين ابناياؤل تيبل يرركضه كالجهريب تھے تا کہ دوا کے چوم کرانی محبت کا ثبوت فرائر كرين بم في ايك كونے سے زي كو جلاكوي فنكل كے تفوزے سے حصے كى جھلك ديلهى اور تخ محتے کہ وہ لوگ مسر انعام کو لے کر آ دھمکی ہیں، مر إحساس تھا یا کوئی جا دو ساری توانا ئیاں ایک دم انکزانی لے کر بیدار ہوئیں اور ہم بھیکی ملی 🚄 خونخوارشیر کا روپ دھارنے کیلے کیکن اجھی اٹک سین اور ہافی تھا، ہم نے آئکھ کے اشارے کے مرانعام کود میسے اور کھے دکھانے کا کہا تو کھڑا کی اوٹ ہے ان کی صورت بھی جھا تکنے لگی ان کا بس چلنا تو وه لیک کر نورا اندر آ جا تیں لیکن کی مصلحت کودہ بھی رک گئے تھیں ۔''

'' نھیک ہے سر میں آپ کی جبت کا یقین بھی کرتی ہوں اور آپ سے اتن ہی محبت بھی کروں کی لیکن کیا آپ مجھ سے شادی کر ا گے۔'' روایتی ساسوال روایتی سے انداز میں ا نے رہی آواز میں بوچھا مگر سرکی آواز مار خوشی کے اتن بلنداتو ضرور ہوئی تھی کم از کم کے سر

ک ''تم سے شادی کرنا میرا سب سے بڑا اُلُو خواب اورخوش متی ہے میری جان تم کہوتو آیک پی بارہم آج ہی نکاح کر کیتے ہیں۔' ان کا جواب مسز انعام نے سنا اور پھر وہی ہوا جوہم چاہے سے، وہ اڑتے ہوئے ان تک پہنی اور دے ڈیا ف صلواتوں میں ان کا خوب ساتھ دیا، زیبی اور سری کیمے پیچے رہتیں انہوں نے بھی کسر پورگا سریر 2014 سریر کا

کرتے ہوئے ساری بھڑاس نکالی، سرکا سراس اوپا کک افتاد اور حملے پر یقینا چکرایا تھا اس لئے تھیک سے صفائی بھی شہدے پائے اور صور تحال ماری تو تع کے مطابق ہمارے حق میں رہی لیکن یہ کیا تھوڑی دیر انہیں کو سنے کے بعد مسز انعام کی تو بوں کارخ میری طرف ہوا۔

''ضرور اس ڈائن نے بھی بھڑکایا ہوگا تہارے جذبات کو، آجاتی ہیں بن سنور کر مردول کو بھنسانے ، میں کہتی ہوں آج کے بعد مجھے ریاڑی اوراس کی شکل سکول کے اندر ہر گزنظر نہیں آئی چاہے ، ابھی کے ابھی نکال باہر کرواس کو، یہ وائس بر پل تو کیا میچر بھی نہیں رہے گ

ور گرمیڈم آپ شاید بھول رہی ہیں میرا کانٹریکٹ ہوا ہے سر کے ساتھ میں ایک سال سے میلے کہیں نہیں جانے والی۔" میں نے جلتی پر مزید تیل بھنکا۔

مزید قبل بھینگا۔ ''مجاڑین کمیا تمہارا کانٹریکٹ۔'' وہ

'بھاڑ میں ہیں اس دراز میں ہے۔' ہم ان اشارے سے دراز بتایا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے دراز کھول کر وہ پیپر چاک کر گئیں، جہ جہ جی ک الدہم کی آ واز کے ساتھ ہیپر پھٹا اور ہم مینوں کے کلیجوں میں ٹھٹڈ ہے گئی، ہم نے جو کر وانا تھاوہ ہو چکا تھا اب سر جائے اور ان کی مسز، ہم تو ہاتھ جھاڑتے ہوئے باہر نگل آئے تھے، وہ ون جائے اور آج کے آئے قار میں ہم نے جاب نام کے ایڈوانج سے الی پی اور بچی تو ہوگی کے دوبارہ نام مہیں لیا بھی، ہاں باتی ایڈوانچ زبھی کھاڑ چلتے سر ہے ہیں، وہ تو آپ کو پہتہ ہی ہوگا قار میں کہاں طرح کے پگے لینا کمزوری ہے ہماری اور عاوت کھی اپنی ویزلو نے بین اب کہائی کے ای جھے کی

طرف جہاں سے چھوڑا تھا۔ ♦ ♦ ♦

بی تو اس رات ابا جان اور باقی جملہ افراد
کے سامنے ہوئے گئے اپنے بڑے بڑے بڑی
اور ڈیل کو بھول بھال کر ہم اگلی صبح نو بجے بڑی
کا بلی اور سستی کے ساتھ لمبی لمبی جمائیاں لیتے
ہاری رال نیکنے تھی اور ساری سیتی جھنگ کر ہم
ہاری رال نیکنے تھی اور ساری سیتی جھنگ کر ہم
خوران ہمیں نظر نہیں آیا، شاید وہ سب روزہ رکھنے
ووران ہمیں نظر نہیں آیا، شاید وہ سب روزہ رکھنے
طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی اس لئے آج روزہ
چھوڑ نا پڑا خیرا لگلیاں چائے کر بھر پورمزہ لینے کے
بعد ہم نے جھوٹے برتن اٹھائے اور گلگائے
ہوئے مستی کے عالم میں دوبارہ بچن کی طرف

Ш

''اوبے لی ڈول میں سونے دی، اوبے تی ڈول میں سونے دی۔''

''چل فیر کروصفائی بن کونے کونے دی او کونے کونے دی۔'' ندیم نجانے کس کونے سے برآ مدہوا تھا ہمارا گانا ایک کر جملہ جوڑا۔

براید بوا ها جهرا اما با چیب کر جمعه بورات ''ایڈی ڈول توں سونے دی اور گا ڈول توں سونے دی'' ایک اور جملہ، وہ خود تو سڑی مرچ ہے ہی لیکن اس وقت اس کا اس طرح گانا ہمیں بھی ساڑ کے رکھ گیا۔

'' کیا ہوا؟ رات والی بڑھکیں بھول گئیں کیا ڈول صاحبہ؟'' ہمیں مسلسل محصورتے دیکھ کر ریمائنڈ کروا گیا۔

" بونہ تم اپنی بولتی بندہی رکھوتمہاری طرح میں اس پر محلکونہیں ہوں میں سب یاد ہے اور میں اس پر قائم بھی ہوں ہٹو۔ " بات بوری کرکے ہم نے ایک ہاتھ بردی کھرتی سے اس کے آگے یوں تھمایا

ماهدامه حنان اكتوبر 4 2014

جیسے ابھی اٹھا کر پخ دول کی اسے وہ مثا اور پھر بزبزاتا ہوا باہرنگل گیا کیونکہ وہ عین ٹائم پر امال اورابا كوايل طرف آتا ديكيم جكاتها، بس پفركيا تها قار مین ہم نے "ما بچھا" اٹھایا اور ٹاپ کاس سٹوڈنٹ کی جگہ مای سکینہ بن مجئے، کمرے کے گرد من کر دو پینه باندھے ہم گدھوں کی طرح جة موئے تھے لیکن مجر بھی دل میں ڈھیروں اطمينان تفاكيونكهاب الميرسب ايض سراليول یا شادی وادی کی خاطر پر میش کے کے مہیں بلکہ خالصتاً این امال اماک خاطران کی خوشی کے لیے كرري سفے اور يهي بات ميس شائت ريكے ہوئے تھی ،آخر جمیں ان دونوں ہستیوں سے بیار بی اتناہے کہ ان کی خاطرہم مای سکینہ تو کیا کچھ جمي بن جا تين اور شايد ہم ہي مين جي لا يوں کا یکی حال ہے، غصے سے موڑ ولو وہ ٹوٹ جا نیں کی میکن پیار سے موڑ وتو کسی بھی طرف مڑ جاتی ہیں، بیٹیول میں لیک ہی بہت رضی ہے قدرت نے۔ ہم جب بھی کام سے تھک کرنٹر ھال ہوتے المال ابا کے خیال سے این لوبیٹری کوری جارج كرتے ہوئے گھر سے جارج سنجال ليتے ، تين عار دنول میں ہی سب کھسیٹ ہو گیا تھا یہاں تک کہ ہم بھی ، یا نچویں روز امال ہمارے سر پر ہاتھ چھیرتے ہوئے دلارسے بولیں۔

" كُل تير ابان محص كه يدير يت تق تا کہ مہیں ایک نیا سیٹ لے دوں آج میرے ساتھ مار کیٹ چلنا میری جی اور اپنی پند کا سیٹ خریدنا، ہم تمہاری مرضی اور خوتی سے تمہارے لئے مید گفٹ خرید نا چاہتے ہیں آخر استعمال بھی تو تم بی نے کرنا ہے،اے جاری طرف سے عید کا يُفْتُ مجم لينا- " أف الله المال بدكيا كهه ربي معیں ،ہم تو مارے خوتی کے پاکل ہی ہو گئے ،ابا کو ابھی کل ہی تو ہم نے اپنا پرانا موبائل سیٹ

دکھایا تھا کہ کیے اس موئے سیٹ کا ایک ایک حصر بخرا الك الك مونے كو ب المال ابا كتنے مهريان بين نال ، جاري آنگھول مين آنسو جھلملا الطھے فرط جذبات سے امال کے مطلے لگ کر ہم تیار ہو كر المى آئے، كتے اسے كرے كى طرف بھائے نے منت ج موبائل، نوکیا، کوموبائل سارت نون سم سنگ و جلل اور کتنے عی موباکلوں کے نقشے جاری نظروں میں محوم رہے تھے، ہم تو وہی سید خریدیں کے جس کی مشہوری '' نواد خان' برا اکر کر کرتا ہے ہاں ، سوچے کے ساتھ ساتھ زین ،سمری، عاتی اور انتیا کو باری باری کال کرکے بتانا اور شو مارنا ہم کیے بھو کیاتے جناب '' دیکھنا جب چھٹیوں سے واپس لوٹوں کی تو تم سب سے زیادہ اچھاء نیا اور مبنگا سیٹ ہو گا میرے بال - جھے ایک طرح یادے سری سے یہ جملہ منتی اکر کر کہا تھا اور وہاں وہ سب ہم سے امپرلیں ہونے لکیں ایروائس میں بی فقط آ دھے محفظ بعدم المال كرماته ماركيث كريات التي الم چکے تھے، اپنی حارول دوستوں کے مشور کے جو انہوں نے ہمیں سیٹ کو جانچنے برکھنے کے لئے فراہم کیے تھے اور ان کے بتائے ہوئے تمام موبالكول كے يتم ودمبرزتك مم في الطور خاص نوث فرما لئے تھے اور اب سندی جبیں کی کہالی میں جیسے علینہ کے منہ سے اظہار محبت سننے پرشاہ بخت ہوا دُل کے دوش پر اڑتا ہوا پہنچا تھاا یے ہی ہاں بالکل ایسے ہی جناب ہم بھی ہواؤں کے دوش پراڑتے ہوئے بادلوں میں جا پہنچے، (میلن چونکہ ابھی اپنی پسند کا سیٹ خریدنا تھا اس کے جلد ہی بادلول ہے والیس بھی اتر آئے )۔

" چلو آؤ اندر-" امال ایک دوکان میں كمرى بمين اندرآن كاكهدر بي تعين، بم يجهنه مجھتے ہوئے امال کے اشارے بر اندر مس

'' بهانی صاحب جمیں ایک احیما سا برانڈ ڈ وْ رْسِيتْ دَكُما دس " أمال دوكا ندار سے مخاطب

''انوہ ڈنرسیٹ بعد میں لے لیہا ایاں جان پہلے ہاراسیٹ تو لے لیں۔"ہم تیلے۔ جون تمہارے لئے ہی تو ہے۔' اما*ن نے کھورا*۔ ''لیکن امال ہم تو موبائل سیٹ کا کہدرہے یں اور یہ تو برتنوں کی دوکان ہے موبائل کی ماركيث تو دوسرى طرف ب نال؟ "امان مارى بات مجھ کئی تھیں اس کئے غصہ دبا کر جھے گھر کئے

المجين نے تم سے ڈنرسيٹ کا ہی کہا تھا مومائل سيث كالهيس الوكي يھي۔''

''کیکن اہاں آپ نے تو کہا تھا کہ عید کا كفت ..... نيا سيف ....؟" آدهي ادهوري مات المال کے تور اور ان کے ماتھ کی چڑھی توری د کی کر اور مھی اوھوری ہُو گئی تو کیا ڈیز سیٹ عید گفٹ نہیں ہوسکتا۔

ہیں ہوسکتا۔ ''تمہارا باقی سارا سایان کمل ہو چکا ہے ڈیرسیٹ بھی لے چکے ہیں لیکن بیاضاتی سیٹ مہمیں عید کے گفٹ کے طور مر دینا تھا گدھی۔ اب دوکا بدار کے سامنے محری بری ارکیٹ میں وه جمیں تو یتنے ہے رہیں ہاں البتداینا ما تھا ضرور

" كيا بى اجها موا مال اكرآب إس ونرسيث لى بجائے بھے ایک نیا موبائل سیٹ فرید دیں بھے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔''ہم پھر بھی بابد میں آئے اور کہہ ہی دیا، دو کاندار اور وہاں موجود افرا د حاری بات من کرخواه کو اه ہی دانت دکھانے ککے،اب تو امال کا یارہ سوانیزے پر پہنچنا

لازی تھا، ان کے سامنے تو انہوں نے سیجھ کہنا مناسب نبین سمجها مگر دالیسی پرسارے رائے اِدر مچر گھر چینچ کر سب کے سامنے ہماری وہ کلاس لکی جوہم نے آج سے پہلے بھی اٹینڈ ندک تھی۔ ایک تو موہائل ند ملنے کا فلق اوپر سے امال جان کوکوسے اور دوستوں میں بےعزنی کا خیال ا لگ، بناوہم سابے جارہ اور مظلوم بھی کوئی ہو گا بھلا اس دنیا میں؟

'' آئندہ بچھے نون مت سیجئے گا آپ۔'' دانیال کا نون تھا ہمیں اینا بہارا غصرا تاریے کا تادر موقع ملا تھا ضائع کیسے اور کیوں کرتے؟ ''لکین کیوں ہوا کیا ہے؟'' وہ پریثان ہوااور یہی توہم بھی جائے تھے۔

م مجھ مبیں ہوا بس مرضی ہاری اور اب مصكال ندآئة آب كى كائندلى ادروائز-" ''ادروائيز، واٺ....کيا کرو کي آپ بيس کروں گا نون کچر کروں گا بار بار کیروں گا۔'' وہ ممیں طیش دلا رہا تھا اور ہم نے واقعی بھنکارتے ہوئے فون بند کر دیا۔

'' كرتيج ربواب'' نون دراز مِن ڈال کر ہم نے مچر کنگوٹا کس لیا، پندر داں روز ہ ہو چکا تھااور ہم جو لاشعوری طوراور پچھ پچھشعوری طور ہر جی این سرالیوں ک طرف سے اپنی میلی عیدی کے آنے کے نتظر تھے خاصے مایوں ہو چکے تھے حاری مایوی حاری کردهن میں اس وقت بدلی جب امال حضور اور فاخرہ نے بیسیویں روز ہے دانیال کی عمید کے کر کراچی جانے کا اعلان کیا۔ ''ارے ہم پہلے کیوں جاتیں؟ وہ لوگ تو جاري عيدي لائے جين آپ کو کيوں اتن فلر چڑھي ہولی ہے اور فاخرہ کیوں جائے کی ساتھ؟ آپ اللي مي تعيك بين نال اب كيا سارا ممرايك

ڈھے جاتے ، کرتے پڑتے دوجار نوالے کھاتے

اہر پھر اذان ہوتے ہی جہاں بیٹھے تھے وہیں

اوند ھے ہوجاتے ،ابامسجد کے لئے نکلتے تو ہم بھی

الماز کے لئے گھڑے ہو جاتے، نمازحتم ہونے

تك مارى حالت بهى نديم عضلف ندمولى،

اب دوبارہ آنکھ آٹھ ہے اباجان کے جنجمور جنجمور

کر اٹھانے یر ہی ھلتی اور ان کے ڈیولی پر چلے

جانے کے بعد ہم جر سے دروازہ لاک کرکے

سونے لیٹ جاتے، نو بجے پھر مینش سے بیدار

ہوتے اور خود کو امال کی طرح کوسے ہوئے فرمہ

دار ہونے کی ملقین کرتے (امال کی غیر موجود کی

میں ان کی کمی کو بورا کرنے کے لئے ریہ سب

کرتے تھے جناب تا کہان کے پہال نہ ہونے

ہے ہم بکر نہ جا تیں)اب ہمارا دھیان کچن یا گھر

ی طرف مبیل بلکه اخبار والے ی طرف جاتا که

آخر وه البھی تک آیا کیوں میں؟ اس کا انتظار

كرتے كرتے ہم بالآخر جھاڑو پكڑتے اور ابھي

بمشكل تمرے تك أَنَّ جِنْجِينَ كُهُ الْجَارِ وَالاً"

دروازه دهر دهر اكرآواز لكاتا ، نديم كالمنانا ممكن

تهاچنانچهخودی اخبار کیتے اورایک ہاتھ میں اخبار ک

بكرے دوسرے ماتھ سے جھاڑو لگانا شروع

كرتي الوجه اور آنكيس بوري طرح اخبار من

هي بوين اس لئے صفائي بوئي كرميس كوئي تحص

فرق جين كرياتا واخبار فمل موجولي مكراس أيك

مرے کی صفائی ابھی تک ناممل ہی جولی،

خبروں کی دنیا سے لوٹے کے بعد ہم ہوش کی دنیا

میں قدم رکھتے اور لگتے پھرکیاں تھمانے کیکن اس

ے میلے کہ ہم وہ ممرہ پورا صاف کرتے دورہ

والا آن شيئا، دودھ کے کر چو کھے پر کیٹھاتے

ہوئے ہم یہ بات بالكل فراموش كر بيٹھتے كر يہي

صفائی ابھی ادھوری ہے اور چندمنٹ بعد جب میہ

خیال آتا تو ہم بس ابھی آئے سوچ کر تھوڑی می

صفائی نمٹانے کا سویتے پھر سے کمرے میں جلے آتے اور پھر وہاں ندیم کوخواب خر گوش میں دیکھے کر ہاتھوں کے سِاتھ ساتھ ہاری زبان بھی تیز تیز حرکت کرنے لکتی ، وہاں بھی کولے بارود کی كوني قلت نه هي چنانچه برابري يزمحاذ چهر جاتا ، ہم مرے کو کم اور ایک دوسرے کو زیادہ صاف كرتي تقريباً إدهي كفنه بعد كچه جلنے كى بو بورے کھر میں رفع کرئی تو ہمیں یادآتا کردودھ تو چو کھے پرابلنادھراتھا۔

W

"اف مير إلله" مجن سميت دودهاور کیتلی کی حالت د کیچ کر ہمیں بھل بھل رونا آتا، ایے میں ندیم کے جملے جملے یرنمک چھڑ کتے ہم اے اور وہ ہمیں اس سب کا ذمہ دار اور مورد الزام تقبرا تا اور جنگ ایک بار پھر جاری ہو جالی ، مزیدایک ڈیڑھ تھنٹے بعدوہ گھرے باہر ہوتا اور سیجیے ہم اسنے بوے کھر کی اتنی بری صورتحال د یکھنے اور سردھارنے کوا کیلے رہ جاتے ،ایک کمرہ تو صاف کر ہی چکے تھے ہم اب دوسرے تعین کاریٹ وائے کمرے کی باری آئی ، بھاری مجرکم قالین تھوڑا سا صاف کرتے کرتے ہی جارے بازوشل ہونے لکتے تو ہم وہیں چھوڑ کرخود پین سمینے چل پڑتے ، وہاں چزیں سنبعالتے اور پنختے بوتے جاری بربراہث سنسل جاری و ساری رہتی، ایسے میں کسی سیلی کا فون آ جاتا تو وفت کزرنے کا پیتہ ہی نہ چاتا ،احساس تواس ونت ہوتا جب کونی زور زور سے دروازہ بٹیٹا، دروازہ کھو لنے پر بھی کوئی پڑوس کچھ ما نگتے ہوئے یائی جاتی تو مجھی کوئی مہمان بلکہ بن بلایا مہمان آ دهمکتا ،گھر کی بگھری پڑی چیزیں اور جی چیخ کر رحم کی ایل کرتی حالت کوہم این شرمند کی ہے یوں وهكية اصل من آج طبعت فيك بيس بيمري ای گئے کھراہمی تک یوں ہی جھرا پڑا ہے، آیک

این بہت می پندیدہ مصنفاؤں کے ساتھ ایک ایک دن گزارا ہے نال قار نین آج ذرا جاری ان دنوں کی روتین بھی ملاخطہ فریا تیں اور سنیں کہ ہم نے ان دنون میج سے شام ، شام سے رات اور

﴿ 'ارْكِ مندلَّوْ مِت كِعلانِيُّ حَفرات مانا کہ ہم کوئی بہت بڑے اور مشہور رائٹر ہیں ہیں ابھی اور شاہد آپ کے پیندیدہ بھی نہ ہوں لیکن جناب وفت بدلتے در مہیں لگتی او یک کا کل کوآب لوگ ای مصنفہ سے بات کرنے کورسو کے ا (زیاده او در ری ایکمٹ تو مہیں ہو گیا ناں؟) این ا و المارے اليسوي روزے سے لے كر ستانیسوی روزے تک کے دن رات کی رونین، جی تو ہماری کی کا آغازرات کے ڈھانی مے کے الارم ہے ہوتا، الارم کی مملی تل پر ہی ہد ہے آ تکھیں کھول کر ہم فورا بیڈ ہے اتر آتے ، منہ پر یالی کے چھیا کے مار کر تینڈ کؤ بھٹا کتے اور پھر فریخ سے رابت کو کوندھ کر رکھا جائے والا آٹا نکال کر الله من من جاتے ،جب ہم بن سے باہر آتے اور سحری تیار ہے کی صدالگاتے تو بیارے کن کی حالت انتهانی قابل رخم ہو رہی ہوتی ، اب تین ٔ یج سے تین چیس تک کا ٹائم جارا ندیم کو کھونے، لائٹس اور چیزیں مار مار کراٹھانے میں كزرنا ہوتا تھا،ليكن و ہيا تواپيابدمست ہى سوتا تھا یا پھر ہمیں بٹانے کو کبور کی طرح آ تکھیں بند کیے یرا رہتا خیر جو بھی تھا اس کی اس حرکت کا مجرپور فائدہ ہمیں میتھا کہاہے مار مارکرائے بدلے کی آگ کو خوب ٹھنڈا کر لیا جاتا ابا اور میں ای دوران محری کرتے اور ساتھ ہی ساتھ ندیم کو جگانے کے کڑے مرطے ہے جی گزرتے ،روزہ بند بونے من بائ منف رہتے تب وہ محرم بند آ بھوں اور کھلے منہ کے ساتھ اپنی کری پر آ کر

بندے کی عیری لے کر جائے گا، میں البلی کیسے ر موں کی بہاں؟'' ہزاروں سوال تھے اور ایک وادیا جوہم نے بورا دن کھر میں مجائے رکھالیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے، پیکو بی ہارا کالج ، کلاس یا فرینڈز کروپ محوری هیں جہاں ہمیں یا ہیاری بات کو کوئی اہمیت دی جالی، ہم نے فاخرہ کی گنتی میں کرچھوڑی تھیں کہ م از کم وہ تو ہمارا احساس کر لے مرت جی اے تو کراچی کھوسٹ اور وہاں کے شمنڈروں کی ہوا تیں کھانے کا شوق جرایا ہوا تھا ، ادھرندیم نے الگ ساتھ جانے کا وُ زکا پیٹنا شروع کیا ہوا تھا کیونکہ اس کی بھی کا مج سے چھٹیاں چل رہی تھیں نیکن برناوس تفاجوالله تعالى كراته ماته امال اورابا كومنظور ہوتا جنانجہ اكيسويں روز بے كوابا فاخرہ اور امال کی دوسیٹیں مک کروانے کے بعد انہیں روانہ بھی کرآئے اور گھریہ ہم دونوں لیعن میں اور ندیم مندلنکائے بلیٹھے رہ گئے، اب اہا تو مسبح سورے کام پر چلے جاتے تھے اور پیچھے سانپ اور نیولہ ایک بی بل میں قید لا لا کر مرنے کے لئے رہ جاتے، ہم دونوں میں سے سانپ کون تھا اور یولہ کون ریو خبر مہیں ہوسکی البتہ ہراڑ الی کے بعد بهم أيك سوال دبرانا ابنا فرض تجھتے كه آخرا مان جم دونوں کو ایک ساتھ یہاں جھوڑ کر جانے والی علطی كركيسے كنيں؟ آج حاردن ہو بيكے تصاور ہم كان چکرے امال اور فاخرہ کے جھے کی ذمہ دار ہوں کا بھی بھاری مجرکم ہو جھ لا دے ہوئے تھے، پچھلے دنوں جب ہم نے اکر کرایا سے کہا تھا کہ ہم ا کیلے ہی سب کچھ کرلیں گے ان کی مددہیں ور کار ہمیں اس کے بعد بھی ان دونوں مہر مانوں نے كحركا اور انييز حصے كا كام نہيں چھوڑا تھا ليكن اب معامله بی اور تھا، رہی سبی کسر ندیم صاحب پوری کر رہے تھے، آپ نے حنا ڈائجسٹ میں

رات سے پرافی سے کی؟

ماهنامه حنا 😘 اکتربر 2014

انتبائي معقول بهانه قل معصوم اورمسكين سي شكل طرح مغرب تک ہماری تیاری میرا مطلب کے ساتھ پیش کیا جاتا، اگر کوئی سیرهی سادهی یرون کچھ مانتی تو ہم بھی سراتے ہوئے اسے اتنا بى سىدھاسا دِھائلزا توڑ جواب پرادية ( ليسي عادتیں بگاڑ رہی ہیں امال نے آس ماس کے لوگول کی ، یطیے آتے ہیں منہ اور کوری ایک ساتھ اٹھا کر بھی تھی،شکر، نمک تو بھی سالن، برف ادر تعوز اسارا ادهار النفي مجمع ورتيس ان میں سے ایک بھی تھیں جو آتے ہی ''ہائے میری یکی دیکھو کسے دیلی ہو چی ہے بڑھ پڑھ کے اتنی سی شکل نکل آئی ہے، ارے تم کچھ کھایا پا کرو بیٹا کیا صغریٰ (امال) کچھ دیتیں تہیں مہیں بنا ونا ك كِمان ك ل الله سي؟" جيم جمل بولنظ لكتين اور بجهاتو جهوشة بي با قاعده جارامنه ما تقا چوم کر بلائیں لیتی کہ''ماشاء اللہ تم تو بوی بیاری ہوگئ ہواللہ نظر نہ لگائے، اب کیا لہیں ال ال قار مین ایسی عورتوں کو ہم انکار کر سکتے تھے بھلا؟ سوال ہی بیدائمیں ہوتا ، بلکہان کی کوریوں میں مخجائش سے زیادہ مجر مجر کر ویتے ، مہر حال میہ یروی اورمهمان کل ملا کر جاراتقریباً ایک ڈیروھ گفتهٔ اور ضالع کروا جاتے، ای دوران ظهر کی اذان ہوتی اور ہم گھر اور صفائی کواسی طرح جھوڑ کر محدہ ریز ہو جاتے ، نماز کے بعد صفائی کا بقیہ شروع ہوتا اور بالآخر عصر تک ہم بیمیدان مار ہی لیتے عصر کی نماز کے بعد ندیم کی آمد ہوتی اور ہم "كِيا لِكَانَا ﴾ آجِ" كِي محتى لكائ اس كِي اردگرد منڈلانے لکتے، تچھلی لڑائی اور ناراضگی الحول میں بھولِ جاتے اور اگر یا دہوئی تو بھی منہ

دے، کدی تو جاندے ڈسکو کدی بی کے دارولا دے، کەمر جانے منڈیاں دے،ادھی رات سپیلر بجهدے كەمر جانے منڈياں دے .....اويا ه ..... ادیاہ۔" ہم پوری پھر لی کے ساتھ جھاڑ و تھما تھما كر حجمت بيث برآ مده ادر كن دهونے ميں مصروف بتق سأته بى جمارا يهي سيبيكر والأساؤ ترمستم بهى قل واليوم ميں نح رہا تھا، (ارے بھئی اينے ز ہریلے گلے والا ساؤنڈسٹم کہدرہے ہیں جس سے کھرکے درد ویوارلرز رہے تھے) پرسوں سے ا مال اور فاخرہ والیس پہنچ چکی تھیں اور آتے ہی امال نے اپنی جلی کئی اور لن تر اپنول سے ہمارے ست ہاتھوں میں جان جرری تھی، وہی صفائی جو دن بجر میں نمٹائے نہ منتی بھی اب مبح ہی سبح ممل ہور ہی تھی ۔

ا فطاری کمیلیٹ اور فائل ہوئی، ابا جان آتے تو ہم ایک ساتھ افطاری کرکے فارغ ہوجاتے اس کے بعیدوہ لوگ تلاوت کرتے اور ہم شریفوں کی طرح بكن سميث كرضح كے لئے آنا كوند من اور چھی سے بروفت کی جانے پر چکی رہے والے ادھ جلے دودھ میں دنی ڈال کر جاگ نگاتے اور پھر خود بھی تلادت اور نماز ور او آگ کا اہتمام کرتے، تب تک مارے بدن کا چیہ چیہ اور کوشہ کوشہ "دن جركام" كركرك چكنا چور مور با بوتا اور ایوں رات کے دی گیارہ بجے ہم سی ڈ انجیت ناول یا بک سمیت بستر پر ڈھیر ہوتے ،تو قارمین و یکھا آپ نے اتنی میری اینڈ امن " روتین میں اگر ہم دانیال پر بھڑک کڑا پٹا غصہ اور ابھی تک عیدی ندائے کی نا راضکی رکھتے ہیں تو حق بجانب

"اے منڈے ہیں ڈر دے، شور شرابہ کر

بان ویلے تہیں ڈر رے تے ناپ کے مکول پر دے کک کک کک کک کردے تے کھڑ کھڑ کھڑ سبدے گانے کا الٹاسیدھا ستیاناس مارتے ہوئے ہمارے ہاتھوں اور منہ کوایک ساتھ بریک گئے۔ ''مید کیا؟ ہم دانیال کی محبت میں اننے باؤلے ہوئے ہیں کیا کہ'' چٹے دن'' میں بھی وہ جميں اينے سامنے كھرا دكھائى دے رہا تھا؟ ہم نے اپنا سراوران کا تصور دونوں کوایک ساتھ جھٹکا اور مملے ہے بھی زیادہ توانائی کے ساتھ جھاڑو تھمایا تو وہ دانیال کے تصور سے بری طرح مکرایا، جازا جھاڑ واس تقورانی دانیال کے چیکدار بوٹوں

یں ائن دور سے آنے والے مہمانوں کا؟" وہ

بھنومیں سکوڑے لیکھ رہا تھا اور ہم دیدے

معارث د مکھ رہے تھے، کیا وہ چ چ دانیال ہی تھا

جو آج انتيبوي روزے كو يہال چھے كيا تھا؟ ہم،

گان و یقین میں غوط کھارے تھے جب آنگی،

عمارہ ادر انصی کو بھی سیجھے سے ہیلو ہائے کرتے

دیکھا،ہم نجائے کب تک ہو تک بت سے کھڑے

رہے کہ آبال نے ایک ہاتھ سے ہمیں پرے

اندرتو آنے دو الہیں۔ " نظر بچا کر جمیں کھورا گیا

اماں کے دھکے نے ہمیں حقیقت حال میں میجا تو

ہم المیں سلام جڑتے کی میں تھنے کے اصفالی کا

كام اب فاخرہ كے سيرد نھا اور پنن امال نے

همیں سونیا، (چلوا تنا بھروسہ تو ہوہی چکا تھا ہماری

"ارے کیا اینے بی کوری دیسی رہوگی

رهل كررائته ضاف كياله

کو کنگ پر انہیں )\_

اور سام پینٹ کو تھر چکا تھا ''ہائے اور رہا'' "اوہوتو بیہ بات ہے۔" وہ ہونٹ سکوڑے ہارے ملق ہے کی کی صورت الفاظ لکے۔ سيٹی بجا تا اندرآ تميا۔ " حد ہو گئ ہے بھی ایسے استقبال کرتے

"عیدی تب دی جان ہے جناب جب عید ہواور ہاری عید تو تب ہونی نال جب آپ کی دید ہوئی اس کئے کھروالوں سے ضد لگائے بیشا تھا کہ بجھے بھی ماتھ لے کرچلیں ھے تو ہی عیدی جائے کی اور بالآخرہم نے انہیں منا ہی لیا۔"وہ اینا کارنامہ بتار ہاتھا، جبکہ ہم اس کے میلے جملے پر ئی اڑ گئے تھے، جائے کے لواز ہات (جو کہ و هيرول اشياء يرمشمل شھ) فراني ميں سيك کرتے ہوئے ہم نے بات بدلنے کو یو چھا۔ ''لو چرکہاں ہے ہاری عیدی؟''اندازال مصرد فیت بھرا تھا۔

"جمآپ كى عيدى لے كرآئے بيں جناب

اورآب بین که بات تک میل کرری سید هے منه،

میں نے کتنے بی نون کر ڈالے مکر بھی اٹھانے کی

زمت ہی نہیں اور اِب بھی آتے ہی ایبا شاندار

استقبال كرنے كے بكن كارز بين جهب كر بيشه كئي

میں - " تقریباً میں منك بعد دانیال کی ك

دردازے میں کھڑا برسی دلیری سے پوچھ رہا تھا

میری امال کو وہ یقیناً اپنی امال اور بہنول کے

کو ہماری ''عیدی'' کا؟'' وارکرنا عادت ہے اپنی

كياكرين اى كئے، تب بھى بے ساختہ منہ سے

" " کھوزیادہ ہی جلدی خیال میں آگیا آپ

ساتھ کیسٹ روم میں چھوڑ آیا تھا۔

ابياجمله ي مجسلاب

W

دانیال نے جواب دینے کی بجائے مارے كندهے ير ہاتھ ركھا تو ہم كرنٹ كھا كررخ اس كى طرف بھیر کئے ،آئیمیں فل سائز میں کھل کئی تھیں اور دل دھڑ کنے کی جگہ پھڑ کنے لگا تھا۔ وجمهان د مکھ کر میری عید ہوتی ہے تو مجھے

ماهنامه حناك اكتوبر 2014

ماهنامه حنا 📆 اكنوبر 2014

کھلا کر ہی سہی کیکن یو چھنا تو آخر تھا ہی وہ ہمیں

🔾 فطاری کا سارا سامان مہیا کرتا جاتا اور ہم

الطاري کي تياري کے لئے تياري پکڑتے، کھ

امان بازار سے آتا اور کھے کن میں بنا اس

''ہم جا رہے ہیں۔'' کہتے ہوئے ہم سر ب دوڑ نا جا ہے تھے مگر اس نے روک لیا۔ ''ایک منٹ بہیں رکو، میں ابھی آیا۔'' وہ ےجھیکتے غائب ہوا اور پھراک سپیٹر سے حاضر رچاو " آرڈر۔ انچاو " آرڈر۔ ''کہاں؟''منہ کھلا۔ ''مارکیٹ۔''جواب۔ "ارے بھیاان کے پر ....ایے ہی نظم

رہیں گے ،آپ مائنڈ مت کرنا ادراب اس سے سنے کہ گھر والول کا ارادہ بدلے اور کوئی ایک آ دھ كباب ميں مرى بنے كو ساتھ ہولے جلدى چلیں 🗗 فاخرہ بھی بیک تھا ہے پیچی ، یمارہ اور الصی تھی وٹ کے بارے سونے جا چکی تھیں جبکہ وانیال کی ماما حوان اور حاری امال جان ایک ساتھ کرے میں صی ہوتی میں ندیم کمپیوٹر آن کے جماہوا تھا اور اہا گھر کسے باہران دونوں نے اجازت لے کر ہمیں اسے ساتھ ای علیے میں تصینا اور ہم بے لبی سے تصفیتے محتے ، سب سے سلط و دانیال نے مارکیٹ سے جمیں ایک اعلیٰ عمرہ نفيس اور من السيك دلواياء (ارسيم بحثى وه امال والا ونرسيت مبين بلكه اصلى والاخوبصورت موماكل سیٹ، وہ بھی تواو کی مشہوری والا) اس کے بعد جواری شاب پر لے گیا طرہم نے مزید کھی بھی خریدنے سے انکار کر دیا مہلے ہی وہ اتنام نگاسیٹ خرید چکا تھا( ویسے بھی جس کی مجھے اشد مرورت تحى وه تو مجھے ل چکا تھااب خواہ مخواہ پیسے منیالع كرنے كانا كدہ؟) '' وہ سیٹ تمہاری خوشی کے لئے تھا اور پیہ

میری خوش کے لئے۔"اس نے نازک ساوائٹ

''چلو ابھی میرے ساتھ مارکیٹ چلو میں مہیں اپنی مرضی کا ایک شاندار سا گفٹ بطور عيدي ديناحيا مهنا مول-''هارا جواب نديا كراس نے ایک نیاشوشہ جھوڑا۔

''اف توبہ ہم نہیں جائیں گے کہیں امال تو ماری جان نکال دیں گی۔ "بے ساختہ کہ کرہم نے زبان دائوں تلے دبائی (تب جا کر اس " تکوڑی زبان " کوچین آیا ورندلو مجانے اور بھی کیا کیاراز کھول دیں)\_ دانیال مارے بالرکو کھریس ملے ماسی سکیت

اوراب د بوسکینه سکے روپ میں دیکھتے ہوئے جل کر مسکرایا ہتو ہم اور بھی جھینب گئے۔ '' ' كَانِجُ مِينِ ہِر وقت تيز تلوار اور كيل كانے ہے لیس رہے والے ہٹر کو کھر میں اس انداز میں ديكمنايقتيناً مزه دير بالقاات."

''زیادہ دانت زکھانے کی ضرورت نہیں

الل سے درتے سے اس سے لو

''احیما نھیک ہے۔'' دہ سیرلیں ہوا۔ ''ویسے بار کالج میں تمہیں ہٹر کے روپ مِي ديکھا تو دل لڻا بيڻها اب *ڪر*مين اس حال مِين د مکھے رہا ہوں تو جان ہی دے دوں گا شاپرتم دونول طرح عی قاتل ہو۔'' دل پر ہاتھ رکھے ڈائیلاگ بازی کا دورہ پڑچکا تھا اسے اور ہم اس ک باتوں پر سرخ ٹماٹر ہور ہے <u>تھ</u>۔

''ویسے ایک کڑی کواپیا ہی ہونا چاہیے، کھر سے باہراجنبیوں کے لئے سخت اور کھر کے اندر ا پول سے کے ملحن کی طرح زم ملائم۔ "بس بس بس ہم نے ہاتھ اٹھا کرفل ساپ نگایا ورندخوہ تو ية تهين كب تك بوليا\_ دِ مَيْ كُرِتْهاري عيدي بهي بو جاني جايي على اصولاً کیکن اگر پھر بھی تمہاری کسی نہیں ہوئی تو بندہ حاضر ے سرکار۔ 'وہ سرح کرکے بولا۔ ا ''بندے کا ہم کیا اجار ڈالیں مے؟''ہم ا بنی کیفیت چھیانے کو ناک جڑھا کر بولے انداز '

سراسر دل جلانے والا تھا تمروہ مسكرا ديا۔ ''اجي آپ ڪ بنتھے جو چڙھے ہيں تو اب اچارڈالیل یا مرابع آپ کی مرضی ہے تال۔"وہ معصومیت سے بولاتو ہم نے کھور کر کہا۔

'' بيتو بعد مين بي فائنل هو گا كه آپ كا كيا بناہے تی الحال تو جائے نوش فرمایئے جل کر ۔ جائے کے دوران جمیں تمام افراد کے سامنے حاری عیدی دکھائی گئی جو کہ بے حد شاندار اور الري تو تعات سے براھ كر ہى تھى، چھونى ي چھوٹی چیز تک بہت خوبصورتی سے پیک کرسکے لائی گئی تھی اور ہارے استعال کی اکثر چیزیں اس میں موجود تھیں \_

''چيز س پيندآ ئيں۔''عماره <u>ج</u>ېک کر پوچيه

''ہاں بہت ہی انچی ہے۔'' ہم نے بھی سادگی اور دل سے تعریف کی اور چیزیں اٹھائے اسين كمريه مين آم كئي (جوكدا مال كابي حكم تفا)\_ ''انجھی تک ناراضیکی حتم نہیں ہوئی۔'' دو پہر کے کھانے کے بعد مولع یا کر دانیال ایک بار پھر المارسيمر برسوارتفار

" آب سے سے کہددیا کہ میں ناراض ہوں۔ " میں نے جان چھڑانے کو کہا مبادا امال آ جا نيس اور ماري كوئي "نبكي مجي" كلاس ان حضرات کے پیامنے ہی شروع کر دی جائے۔ ' 'قم کیا جھتی ہو <u>جھے ک</u>ھ خبر نہیں تہماری؟'' سينے پر ہاتھ باندھے وہ جتار ہاتھا۔

ماهنامه حنا 📆 اکتوبر 2014

الجھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈا کیئے

اردوکی آخری کمآب ..... خارگندم ..... 🌣 رنیا گول ہے ..... آواره گردی ڈائری ..... 🌣 ا بن بطوطہ کے تعاقب میں ...نب 🌣 ملتے ہوتو چین کو ملئے ..... 🌣 نگری نگری بھرامسافر ...... 🏠 نطانتائی کے .... لستی کے آک کو بے میں ..... ہنا بإندنكر ..... باندنكر رل د<sup>ح</sup>قٰ ..... ش آب ہے کیا پردہ ..... اللہ ڈا کٹر مولوی عبدالحق قُواعد اردو انتخاب كلام مر .... ڈا کئر-برعبداللہ طيف ننز .... طيف غرل ..... طيف اقبال ..... الا مورا كيري، چوك اردو بازار، لا، ور

ماهنامه حناق اكتوبر 2014

ون تمبرز 7321690-7310797



ضرورت کی چیز تھی کیکن اب بردی عید براتو ہمیں قربالی کے لئے ایک عدو بکرے کی ضرورت ہے تو كياس عيد گفت ميں ہم ان سے بكرا ما تك لين؟ ظاہر بے بھئ گفٹ تو الیا ہی ہونا جا ہے جوا گلے بندے کے کام آسکے اور اس عید میں برے ہے زیادہ اورکون می چیز کام آعتی ہے بھلا؟ اس لئے ہم نے سوچا ہے کہ دانیال کہیں سے کہ وہ ہمیں كرا في عدا يك عدد خواصورت كهال والادم دار اور قربانی کے لائق برآ گفٹ ریبر میں پیک كرك الله د ي بي عض الم إدى محبت توجه اور پیار کے ساتھ اینے ہاتھوں سے جارہ کھلاسلیس یائی یلاسیس اور اس کی خدمت کرے تواب دار میں۔ حاصل كريس بال البية اس كى كدكى صاف كرنے كا كام نديم كے ذمے ہوگا، آخرنكيوں میں اس کا بھی تو حصہ ہونا جا ہے تاں، دیکھ لیس اس کے اتا لڑنے کے باوجود بھی ہمیں اس کو نیک بنانے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا کتنا نیک خیال ہے اور ایک وہ ہے کہ سجھتا ہی نہیں (بچواس باراگر بیر کہانی ندیم تک بھٹج کئی تھا هاری خیرنہیں وہ جارا سلسلہ تو کیا ہمیں ہی حتم کرا ڈالے گا) چلیں اب ہمیں دانیال کوفون کرنا ہے اور بقرعید سے پہلے پہلے کسی طرح بیروداد بھی آپ تک پہنچانی ہے تا کہ آپ ہمیں ایخ مفید مشوروں سے نواز شکیں کہاس بار ہم عید پر دانیا ل سے گفٹ کیالیں (میراتو خیال ہے بکرای تھیک رے گا) بہرحالِ آپ کے مشوروں کو خصوصی اہمیت دی جائے کی اس کئے بتایے کا ضرور، منتظر رہوں کی، اب اپنی اس دوست نما رائٹر کو ا جازت دیں،اللہ نگہان۔

تكول والا بريسلت خربيد كر جمارے باتھ ميں پہنایا اچھا بابا سوری کلائی میں پہنایا (اب ٹھیک ہے) مجر والیسی پر وہ ہم دونوں بہنوں کو ایک مشہورانس بارلرے آنس کریم کھلاتے ہوئے گھر لے آیا تو ہم نے زہن میں کلبلاتا سوال بالآخر پوچھونی لیا کہاسے کیے بت چلاآخر ہماری موبائل والى اشد ضرورت كا؟ يَنْ

"ارے ہم نے بتایا تھا،آپ کے ساتھ بيتنے والا وہ امال والا سمار آ واقعی جوابا دانیال کی بجائے فافرہ نے کالر کھڑے کے تو ہم پھر سے تلملا النفي (ليني ماري بعزتي كي كهانيال وه اسے سنانی رہتی ہے) اب جاراسی دیول والا مھونسہ پیچھے بیچھے تھا اور فاخرہ کی نازک ہی تمر آ گے آ گے ، تو قار مین اس طرح ہاری چھوتی عید لینی عید الفطراتو بہت ہی سہانی اور مزے کی گزری اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پہلی بار ایے منکنی شدہ ہونے پر بے تحاشا فخر اور ناز ہوا الیکن اب تو عیر گزرے ڈیڑھ ماہ ہمو چکا ہے دانیال اور اس کی فیملی عید کے تیسر ہے روز ہی واپس چلے گئے ہم اداس تو ہوئے تھے مرآ ہتہ آ ہتہ گھر داری میں برى ہوكر پھر سے سنجل محے،اب توایک دد ہفتے میں جاری چھٹیاں بھی ختم ہونے والی ہیں، پھر وی کافج مو گا، وی باشل وی گروپ اور وی ہم، (بال جي بال دانيال بھي وہي ہو گا جناب) ليكن اب المال في بيرجو فيا آردر لكايا بي بال الاے اور آپ کے سلسلے کوختم کرنے کا یہ ہم کسی طور مانے والے ہیں ہم دانیال سے کہہ کر اماں کو منواہی لیں گے، دیکھنا۔

اور قارئین بات سنی ہمیں آپ سے ایک مشورہ لیں ہے بات سے کہ چھوٹی عید پر تو دانیال نے جمیں موبائل گفٹ کیا جو کہ جاری

 $\Delta \Delta \Delta$ 

"ماهنامه حناج 15 اکتربر 2014

برسات کا رومانوی موسم جہاں دھوپ حیماؤل کی حسین امتزاج کئے آتا ہے وہیں زہی تہواروں کی آمہ حبس زدہ چہروں پر مسرت کا روزن وا کردیتے ہیں ، بھی میشی عیداور بھی تملین ، تہواروں اورمہمانوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تہوار کھھ بلوں کے مہمان ہوتے ہیں اور کھھ مہمان صرف تہواروں نے بلوں میں ہی وارد ہوتے ہیں، بہار وخزاں کیں کھلتے پھولوں، بند کلیوں اور کرتے بیوں کی مانند ہمارے گر دمختلف تنوع کے لوگ رہتے ہیں جو ہر تہوار کوجسب حال گلزار نی نی کی۔ مناتے ہیں، چھیا مجھی کے اس تہواروں کے تھیل میں ہر گھر دندے میں کوندھی جذبوں اور محبتوں کی ایل ہی جاذبیت ہے مگر وائے افسوس كهاعتدال خال خال بي دكھائي ديتا ہے، ايخ ساتھ بہت ی بر کتوں اور تفنیلتوں کو سمیٹ کر مهمان رمضان تو رخصت ہوا مگر ایک اور مہمان آنے کی نوید بھی دے گیا جے ہم سب نے حسب

موی ، نه جمیز کا خرچه بوا اور نه بری کی پریشانی، سمیعه میکم اور تغییر رسول کا بیاه کر دیا ، هر چند کهشین میاں ایل ہوی سمیعہ ہے آتھ برس چھوٹے تھے مکرادیے کمے قد و کاٹھ کے مالک شبیر میاں اور سروقد تھلٹی رنگت کی مالک سمیعہ کی جوڑی خوب بی سمیعه شروع سے ہی چیمی کی نقال رہی ، اسی کی طرح شبیر رسول کوشین میان یکارلی رہی ا نمی کی طرح شہن کو بھی ماں کی تمی نہ محسوش ہونے دی، اللہ نے نفیسہ اور فرقان سے نواز الو ان کے ساتھ شین میاں کے لتے گئے جاتے کہ بیوی کامقام این جگهاور چیمی کی دصیت این جگه<sub>-</sub>

جہار اطراف بالترتیب دا میں سے با میں آم جامن، کیجار اور امرود کے درخت ہیں جبکہ پودے کے ہیں ،اینٹول کے اس بحن کے سامنے

دروازے کے باہر کالی شور آر ہاہے ویسے تو بدروزمره كامعمول ب سيلن آج لكنا ب كهسميعه بیم کی 'دخکل اِنشانیاں'' عروج پر ہیں ، دروازہ کھلتے ہی آپ کو وسیع صحن نظر آئے گا جس کے در ختوں کے درمیان بن کیار بوں میں پھول دار

کرتے، دومرا کھر ہے مرزا اکبرمرحوم کا،جن کی ز دجه الیلی رحتی میں ، نیچ سارے شادی شرہ ہیں اور ملک سے باہر فرنگیوں کی خدمت بچالا رہے ہیں ،سنت بوری کرنا لازی ہے اس کئے سز البر گائے میں حصہ ڈالتی ہیں اور سارا حصہ مدر سے گی نذر کر دی ہیں ( والنّه علم بالصواب ) با میں ہاتھ يبلا كمرب شبن ميال كاجنهين بهي تتبير رسول كما جاتا تھا،ان کی اور سمیعہ بیکم کی شادی ایسے جی کونیا یا جی نے بچہ بالا ،سمیعہ بیکم میٹیم وسلین بھا جی تھی ر کی بی گی۔ شبیر رسول عرف شین میاں گزار ہی بی گا

الكوتا مجتم و جراع تھا، ظرار بی بی نے دور ک

ی ایک جھوٹا ساہرآ مدہ اور دو ہیڈروم دکھائی دیے رے ہیں جبکہ داخلی دروازے کی با نمیں طرف

كى ہے، جارا وائى خيال ہے كه آوازي چن ہے آ رہی ہیں ، قیاس آرائیوں میں وقت ضالع کرنے سے بہتر ہے کہ جا کر موقع واردات کا معا ئند**كيا جائے۔** 

ہواور کس نمانے کے لئے؟''

ہارے بھی لرزامنے)۔

'' 'مهمیں تو وہم ہو گیا ہے کہ میں پیسے ضالع

کرتا ہوں، کم عفل عورت ، په جمرب مقوی غذا میں

ا بيخ راجه ك كئي بنار المهمول - "شبن ميال نے

كھوٹ نے كامل جارى ركھتے ہوئے انكشاف كيا،

کتنے ہی کھے سمیعہ بیکم بول نہ سلیں اور جب

بولیں تو ساری کلی میں ان کی آواز کوئجی ( کان تو

''راجه..... وه اینا راجه ،تمها را مطلب ہے وه

'' بکرا تو نہ کہواہے، دیکھؤتو کیما کڑیل

جوان ہے۔' سمیعہ بیلم نے شاک کی کیفیت میں

کردن تھما کر سخن کے بار استادہ جامن کے

درخت سے بندھے بہاڑی بکرے کو دیکھا جو

میاں شہن بیکم کی خواہش اور جمع نونجی کے

سہارے لائے تھے، کیا حسین کالا اور سفید

امتراج تھا بکرے کی کھال کا ،تراشیدہ سینگ ،ہمی

سڈولِ ٹائنٹیں اور موتیوں جیسے دانت ، اب کہ تو

سميعه بيكم جوييني تو دهرني لرزاهي ، درختوں پر بليضے

سب برندے اس آفت ٹا گہانی سے وفق فرار کے

کئے اِڑ مٹلئے جبکہ ان دونوں کے بیجے فرقان اور

نفیسہ کن میں بھا کے چلے آئے اور یک زبان

" ہونا کیا ہے، برتمہارا باپ تمہارے حصہ

''وہ اٹار دانہ…… وہ تو میں نے سکھانے کی

'' دفع دور بيوقوف اولا د،محاوره بولا تھا ميں

الُّ بِي أَنْ أَوْهُ كُمَانًا لِكَا رَبِ مِينٍ ـ'' تَفْيِسه

نے اپنے ہوئے قد کے ساتھ کڑا ہے میں جھا نکنے

خاطر تحن میں رکھا تھا۔'' تفیسہ بربھول پن حتم تھا۔

ئے ممہیں یہ ہے کہمہاراابا کیا کررہا ہے؟''

کے دانے بکرے کے منہ میں ڈال رہاہے۔

''اے شین میاں! کیا ہاؤلے ہو مجئے ہو، سات سورویے کلو با دام ادرستر رویے کلو دورہ سے ے کھوٹ رہے ہو، کیا کرنا ہے اس بادام ملے روده كا؟ "سميعه بيكم من سيميال كو محن ميل كفسا ر کھ جھا کئے بنا نہ رہ سلیں اور وہاں انہیں ہاون دستے سے بادام میتے اور پھران سے باداموں کو كريم كى مدد سے البتے دورہ ميں ملاتے ديكھ

'' او این کام کرے''شہن میاں نے ایج ہاتھ بنیان سے صاف کے ، تہد کو دوسرے ہاتھ سے اڑ سا اور بقاما رکڑ ہے با داموں کو بھی البلتے وردھ کے کڑاہے میں ڈال دیا، آب آن کا رخ ز مین بر ایک طرف برسی گھاٹ کی طرف تھاء سمیعہ بیکم کا مجس سوا نیزے پر تھا، قریب پڑا مور ھا انہوں نے آھے بر حایا اور اس بر بیٹ

" كوني جائشير سوب بنار بهوكيا؟ " الشهن میاں نے بیلم کے انداز نے نظر انداز کرتے بوتے تازہ کی ہری کھائی دورہ بادام کے آمیزے میں ڈال دی، سمیعہ بیکم کی تو مانو پیٹیں

'یا گل ہو گئے ہو کیا؟ کوئی وظیفہ بنا دیا ہے کسی نے؟ اسنے کھانے یمنے کو دودھ بادام بین اور یہ چلے ہیں ضالع کرنے ،کوئی ٹی تر کیب سیھی ہو کھانے کی تو بندہ تھوڑی بنا لے، من رہے ہو تنبن میاں یا بہرے ہو گئے ہو؟ بید کیا باا بنا رہے

تو فیق عزت ،محبت اور تواضع سے نواز نا ہے، آ پ

نھیک مستحصا ہم بقر عید سے ہوستہ قربانی کے

جانوروں کی گھر آ مرکا تذکرہ کررہے ہیں بہیں

بھی میدحکایت مبیں ہے بلکہ ہم اور آپ ل کرایک

رو کھروں میں تا انکا جھانگی کرتے ہیں اور دیکھتے

ہیں کہ وہاں بقر عید کے مہمان خاص یعنی " برا

صاحب" کی تواضع کس جانفشانی سے کی جارہی

لا مور کی تنگ و تاریک قلی، اس قلی میں حار

گھرانے ہیں اور جاروں کالعلق متوسط طبقہ سے

ہے، بنی میں آیا اور بھی میں کھایا کے مصداق سب

اہل محلّہ کی روزی تھی بندھی ہے، سیدھے ہاتھ

پہلا گھر ہے نواب سلیم کا، چونکہ نواب ہیں اور

خیالوں میں بسر زیادہ ہوئی ہ تو قربانی نہیں

ينج بم ينتي مين حيادق سريك، اندرون

" كيول اباجي، بدكيا كرتاب جوا ي بيل

سكتيل-" نفيسة جرت سيشبن كي طرف ديجي

لگیں، سمیعہ بیکم نے اس نامعقول باپ بھل

یے کوئز برسرتھام لیا کہان کی ذات رکیدی چاری

''نفیسہ! یہ بول نہیں سکتا۔'' فرقان نے

"ارے بھی، می ہے اب تک تم یا

سوائے اس کی مسکراتی ہلسی کے کوئی اور آ دار ہی

ہے، ہمیں بال اور تہاری مال کی آواز کاٹون کو

چیرلی ہوتی فی یار جا رہی ہے، (ویسے اس کاٹ

سے تو ہم بھی اتفاق کرتے ہیں)۔ عشین میاں

کی خوبصورت مثال پر سمیعه بیگم اور بچول کی

''میہولی ہے شرافت ونجابت کی نشانی۔''

"اور وہ تم نے اسے ٹائلوں کے نیجے کیا

''میم پہنایا ہے بیکم، بڑے سائز کا فل

تہیں رہا تھا تو دو تیم رجوڑ کئے ' مشین میاں کے

پیڈسل میں کا رخ ای جانب کرتے ہوگ

' بشین میان! تم کیا کہوں، کون سالمحد **قا** 

جب میں نے مہیں این جیاں دی تھیں، اپن ج

یوجی کہ جاؤ بکرا لے آؤ،اللہ کاحکم بھی ہے اور محلہ

مس عزت كامعامله بهي مكرتم .....تم تواسے اولاديگا

درجه دين لكي، فدا اي يو چهيم سي، نفيه! جا

دال میں یالی ڈال کرروٹیاں یکا لے، یہی جاری

قسمت ہے کہ برول کو دورہ بادام اور کھر دالے

فاتے و آلام-'سمیعہ بیٹم نے ہار مانتے ہوئے

کی سے باہر کارخ کیا مرزحم آمیز نظروں ہے

بکرے کودیکھنا نہ بھولیں جوشین میاں کی غذا فی

محبتول كي بهينث يزهر باتعار

المنتسب المليدي-

نی الوقت اس گھرانے کا آتنا ہی تعارف كانى ب، حلي زراسميعه بيكم كے ساتھ والے مسائے کی طرف چلتے ہیں، جی جی می کولڈن روعن والالكرمي كا بوسيده دروازه جو چي كي آواز كماته كهلآب\_

آئے آئے خود ہی اندرآئے کیونکہ یہاں دیا، رؤید بید کانی آیا، مرصرف جمع کرنے کے کئے ، رہے غریب کے غریب اللہ تعالیٰ نے ان کوچی ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نواز ا

سابن صاحبه یعنی شکورن بوا، حیات تھیں اور

**ሲ** ሲ ሲ

کوئی میمان کوخوش آ مریز بیس کبتا، خیر ہم تو ہیں ہی بن بلائے مہمان، دروازہ کھلتے ہی آیک تک راہداری نظر آنی ہے جس کے دونوں اطراف ایک ایک مرہ ہے، رابداری کے بارجھوٹا سحن ہے جس کے آیک کونے میں واشنگ مشین اور دوتر کے کونے میں ہاتھ روم اور پکن ساتھ ساتھ بائے گئے ہیں، (اس طرز تعمیر کی وجہ موجودہ کمینوں کو بھی بہیں معلوم ) محن کے عین درمیان سے ایک برمانی نالہ آ رہا ہے جس کے ماتھ نهایت لاغر و کمزور بکرابندهاه، پیدهرے''غریب نواز'' کا، غریب نواز کی پرستی کہ اس کے والدين غريب تھ، شادي مولى تصيله فائم سے جوایک موجی کی یا بچویں صاحبز ادم تھیں، پیہ الگ بات کہ شادی کے بعد غریب نواز نے ہی سسر کا برنس آھے بڑھایا ادر شوشاپ میں بدل

حد درجہ محیل بھی اور خاصی خوش تھیں کہ ان کے قول کے عین مطابق ان کی بہو فضیلہ اور بیٹا غریب نواز ہرطرح کاسرفہ کرتے تھے، آلوہیٹان، دال، کھیرے کا رائنہ، ساتھ میں الئے تو ہے گی رونی، ان غریبوں کی خوراک تھی نہ جانے کیسے شکورن کو قربانی کرنے کا حکم خداوندمی یاد آما،

'' ''نہیں مرتا بیٹا، بہ جانورسخت جان ہوتے ہیں، الہمن بھوکا رہنے کی عادت ہوتی ہے، پھر بندہ تب دے جانوروں کو جب خود کے باس

شو کی قسمت ک*ے غریب* نواز کم پیپوں میں قدرے

صحت مند بکرالانے میں کا سیاب رہے ، ہگر حیرت

تو سے كدوہ اس قدر لاغر موجكا تھا كدآ وازكى

جگہ سیٹی کی آواز کو بھی تھی اورجسم تو ابیس رے کی

عملی تفسیر نظر آتا تھا، وجہ صاف تھی جوخود مرخرج

نہیں کرسکتا،اس نے جانور کو کیا کھلانے برخرجہ

كرنا ب، يتن كرياني والي كى دكان سے ستى

كير بوالى يخ كى دال، دس رويه كالميلا جاره

بكرے كى دو وقت كى خوراك تھى، يانى يلانے كا

البنة سارا كھر شوفين تھا، بكرے كا نام ركھا كيا

''بہادر'' ہسے من کر بکرے کی آٹھیں اکثر نم ہو

ہے، بیاس لگ رہی ہو کی بیجارے کو، مانو خدا کو

جواب دیتا ہے۔'' شکورن بوانے کھیرے کے

کتے کدھر جارہی ہے۔ ' فضیلہ کی نظروں سے بین

کے ہاتھ میں چھی دال نہ جھیے سکی، جو وہ چن

''وہ امال میں بکرے کو کھٹانے''

''مردوروں! تم لوگوں کے کھانے کو دال

''امان! وهمر جائے گا۔''چھوٹے میٹے فہد

نہیں ادرتم بکرے کو کھلا رہی ہو، سمجھایا تھا ناں

تیرے ابائے کہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن

نے ہوم درک کرتے ہوئے سراٹھا کر لاڈے

دال دیل ہے تا کماس کا پیٹ خراب شہو۔

رائح میں مرید یا کی شامل کیا۔

سے نکلتے ہوئے تھامے ہولی تھی۔

''فضیلہ! بکرے کو یائی بلا، اتنی گرمی پڑ رہی

" بلا دما بوا بسلمه! ميتويين كي دال مقى مين

کی نا کام کوشش کی جبکه شین میاں ان سب کی موجود کی اور گفتگو ہے نے نیاز آمیز ہے میں چینی ڈال رہے ہتھے سمیعہ بیکم کھٹنوں کے درد کی بر داہ کیے بغیر شین میاں کی طرف کہا گران کی رفتار شين ميال سے كہيں كم كى۔

''اور دکوکوئی اس عاقبت نااندلیش آدمی کو'' '' مس آدمی کورولیس امی، یہاں تو اہا کے علاوه کونی آ دی بیس \*\*

''اسیخابے کوروکو نے عقلوں۔'' " كيول امال؟ كھانا يكارے بيل تو يكانے دیں۔'' فرقان کو اینے مشورے پر دو ہتر انعام

'' دونول جیب کرکے میرمی بات سنو، لیا تہمارا ابا کھاس، با دام اور دودھ کا شیرہ پہتہ ہے كس كے لئے ابال رہاہے؟"

''میرے لئے ہی ہوگاای،اباکل کہدرہے تھے کہ گھاس کھانے سے نظر تیز ہولی ہے۔ فرِقان نے جواب تو دیا مکر سمیعہ بیکم کی سرخ ہوتی آ تھول کور مکھ کر دوقدم پیچھے ہٹ گیا۔ ''آپ بی بتا تیں ای۔''

''رانبہ کے گئے۔''سمیعہ بیٹم کی آواز تو ما صور تھی رونوں بچوں کے لئے، نفیسہ بھی کیے بغیر

'میں نے اہا سے عید کے کیڑوں کے گئے يىي مائے تو بولے كەكام بيس لك رہا\_"معين مِیال قریب پر می بیزهمی پر بیٹی کئے ،اینے ناک پر نکی عینک سیرهی کی اور مو مچھوں کو تاؤ دیتے

''تمہاری مرحوم دادمی کہا کرتی تھیں کہ قربائی کے جانور کواچھا کھلانا ثواب کا کام ہے<u>۔</u>' '' چاہے ہم بھوکوں مریں۔'' 'تم سے ہزار درجہ بیبکر ااچھائے۔''

مامنانه حنا 📆 اکنوبر 2014

WWW PAKSOCIETY CO

إن فضيله في آح بريد كر شكورن بواكو مي لگانا جومصنوعي آنسو بهار ہي تھيں \_ ''مگراہاں! ہم نے بڑھا پے کی منزل تک پہنینا بھی ہے یا نہیں ، کھانا تو ملائمیں بہا در کو اور میری جنت بھی مجھ سے ناراض ہوئی۔' سلیمہول ای دل میں مان سے خاطب ہوتے ہوئے بول اور با بر الرائد المدينة المدينة

ضروری تو مبیل که بوے ہمیشہ جی ہوں، المجھی بات تو وحمن ہی کیوں نہ کے ،غور سے سنو، ِ مَرْجُم رہے صداکے جذباتی جنہیں لگیا ہے کا لگا کسل خاصی منہ زور ہے اور برانی کسل معنی ہمارے بزرگ وقیانوی ، بات اعتدال کی ہو ہ ے خواہ وہ روبوں میں ہویا سوچ میں ، کھے جذبانی ہو گھے ناں ہم ، منہ کا ذا کقیہ مدلتے ہیں اور هن میاں کے کھر چلتے ہیں جہاں راجہ میاں کے لئے بوفے تیار ہور ہا ہے، منظرنامہ تھوڑا تبدیل ہے كونكه آج موسم ابرآلود ب اور حن مين با وصبا این خوشبو بلھیرر ہی ہے۔

هبن میاں ای سحن کے وسط میں جاریا تی ہ چوکڑا مارے بیٹھے تھے،سیدھےطرف بڑا ہاؤگ رکھا ہے جس میں باریک کٹا جارہ رکھا تھا،سمیعیہ بيكم نے آوازين كرفورا تحن كارخ كيا، آواز تو مچھ خاص نہ تھی مگر چونکہ شبن میاں کی تھی سو موشیار ہونا لازمی تھا۔

''لفیسہ! فرت میں ہے جاراعڈے تو لا' هبن میاں نے بیرروم کی کھری سے نظر آنی نفیسہ کونا طب کیا جو کتاب برمصنے کی کوشش کررہی هي؛ اس اثناء مين سميعه بيلم شبن ميان تك پنج چکی تھیں، انہوں نے اپنی سیھی یاک سکیڑی اور بازولز ا کاعورتوں کی طرح کمرے کر در کھ لئے اور سواليه نظرول عي شبن كود يكھنے لكيں۔

ماهمامه حمال 10 اكتربر 2014

'''کس قدر حبس کا موسم ہے سمیعہ ہیکم۔'' شین میاں نے ان ے نظریں چراتے ہوئے ایک نظر گدلے آسان ہر ڈانی جہاں بھرے ہوئے با ولوں میں ہے چھن مچھن کر تیز سورج کی روتنی زمین پر بھیرر ہی تھی جبکہ تھوڑی دیر قبل جلنے والى نرم ہوامقفو دھی۔

''آج کل پیک کی بیاریان بہت عام ہیں اور کیجانڈ ہےان بہار یول کے گئے الیسر کا کام كرتے ہيں، بس ميں راجه كے لئے كي اعثے کھلانے کا پروگرام فحس کررہا ہوں ، جارے میں مکس کر کے کھلاؤں گاتوا ہے پہتے تھی ہیں چلے گا، بے ناں عقل کی بات۔ اسٹین میاں نے جارے كومزيد باريك كرتے ہوئے واوطلب تظرول ے سمیعہ بیکم کو دیکھا جن کی آتھیں وحشت نما

انداز میں خاصی پھیلی ہوئی تھیں۔ ''اے بیکم اکیا گزر گئی ہو کھڑے

الرے کررس میرے وہن ، وہ راچہ لے وتوف ہے نال ، اعثرہ ملاحارہ کھائے گا اور کیے گا، بها ..... بها .... شكر بيشين ميال جي .... اورتم بہت عظمند کہا یک سبزی خور جانورکوا نڈہ کھلانے کی كوشش كرزك بوميان صاحب اندتواس كإيب انسانى تب إور بنه وه انسالى بچه جسے بطور بہل غذا انڈہ پیش کر زے ہو۔ اسمیعہ جیکم نان اساب شروع ہو چی تھیں ،نفیسہ اپنے وونوں ہاتھوں میں انٹرے لائی اور جارے والے باؤل کے باس ر کھ دیے، وہ جار قدم دور ہٹ کر کھڑی ہولی کہ ماں بابا کی اس چلم چلی میں اسے دوہ تر مطلمادی کے انعام کے طور برضرورما تھا۔

"اومیان اسمنهین الله کا داسطه ای بکرے کو عيد تك سلامت رہے دو، كيول اس كو وداع

كرنے يرمجبوركرتے ہوكدا جا بھائى تصائى بشين میاں نے بیا لے''سمیعہ بیکم نے کوئی اثر نہ ہوتے و مکی ہاتھ جوڑا دیے مرشنن میال سدا ہے "اے اللہ! ایسا ضدی اور جث دھرم مروجھی

W

''تیرہ بیڑہ ترے شبن ، شادی ہے لے کر چکر میں کفارہ ویٹا پڑے گا،خووتو چپھی اوپر چلی عد سنی ادر میرے جوگا بیکا کا چھوڑ گئا۔'سمیعہ بیکم كےلفظ "كاكا" برهبن مياں كا احپيلنا جائز تھا۔

سميعه بيكم كالمحي مكر دوسري طرف تصطفين ميال انہوں نے بیکم کی باتیں ہوا میں اڑا میں اور

ماهنامه حنا 16 اكتوبر 2014

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 T PAKSE CHET

من ہائی کرنے کی عادی تھے، انہوں نے انڈول کودھر ادھر تو ڈکر جارے میں ملایا۔ لسي كوينه ملے اوچيمي اكد حربيضا تني مجھے اپنے تحذہ کے ساتھے۔"سمجید بیٹم وہیں جار پائی کے کنارے تک کیئیں، یہ بیس تو آئبیں بھی تھا کہ <u>بمرے کوا نڈ ہ کیسے کھلایا جائے گا بھین میاں نے </u> جارے اور انڈوں کوا پھی طمرح تھوٹا اور پھر جیب میں سے سبز اور سرخ رنگ کے بڑے سائز کے کبیسول بھرا شامر نکالا۔ '' بيهجى انس مين ۋالو محيى؟'' هندن ميال نے ایک نظر غلط بیکم پر بوں ڈال، جیسے کوئی استاد این نالائق شاگردگود یکھاہے۔ " بجوا "مشين ميال في اجهى كمن كوشش کی ہی تھی کہ سمیعہ بیٹم کا مارہ ہائی ہو گیا۔ آج تک تیرے اس لفظ مجو کے کنارے پر ہزاروں رویے لٹا چکی ہوں ،کون سمجمائے تھے کہ نکاح فاح ہو جاتا ہ،آج پھرراجہ کے آملیث کے

"کا کا کون کا کا؟" " تم اور کون ، کہتے ہیں جو ہا م بھین کی جھیڑ ہوتا ہے، بندہ وبیائی بنآ ہے،اب خودکو و مکھ بسم برا سا ہو گیا مگر وہاغ ہے تم رہے نیچے کے بجے۔ " کن کن کر بدلے چکانے کی باری اب

بنڈل دیا تھا جو آپ نے الماری میں رکھا تھا۔'' فهد کی بات من کر فضیلہ بھڑک اٹھی۔ ''چل وقع ہوادھرے، جاسوی کرتا ہے

''امان! کل تو اہائے آپ کو نیلے نوٹوں کا

مال باپ کی، تم جیسی اولاد می گھروں میں چوریاں کروانی ہے۔''

" " أمال! الله كو بخيلي يسندنهين، وه جميل اتنا کھ عطا کرتا ہے تو جس غریب جانورکواس کے نام پر قربان کرنا ہے کیا ہم اچھا کھانے کوئبیں دے سکتے۔ "سلیمہ کے بنا ندرہ سلی کوئکہ والدین کی تنجوی ہے وہ صندا خا نُف رہی۔

'' تف ایسی اولا دیہ ہتم لوگوں کے لئے ہی جوڑتے ہیں۔"

''حجوث نہ بولواماں انتیام باجی کے بیاہ پر آپ نے باراتیوں کو کھانا تک نہ یو چھا،ان کی ساس نے ہم ہے ملئے پر یابندی لگا دی،ہم آج تک اپنا بھانجا نہ دیکھ سکے مگر آپ نے تنجوی نہ

''تم کیا جانو کہ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے،ہم نے تو پہلے ہی ٹیلم کے مسرال والوں کو کہددیا تھا کیخض دو دھاورمٹھانی ملے کی ، وہ اکر نداق منجھے تو ہمارا کیا تصور، ولیمدسنت نبوی ہے۔ انہوں نے تو ہمیں بلایا ہی ہیں۔''

" يمي تو البدے مارا كدجهان جاما دنيار كھ لی اور جب حایا دین کا سہارا لے لیا۔'

''والدین ہے زبان ورازی اور کفایت شعاری کی خالفت کون ہے دین و ونیا کے قانون میں ملھی ہے کڑ کی۔'' بوا جی بھی میدان میں ار

"درلع ہو ارهر سے ہفرمان اولاد، ایک المرے کے لئے مال اور دادی کے منہ لگ رہی ہے، تم کیا جانو کہ پیسہ ہی تو برھانے کا سہارا "سوری بہا درا تمہاری مدستی کتم جارے گھر آئے۔'' اندر بوا ادر نضیلہ سر جوڑے اہم موضوع چھٹرے بیٹھی تھیں۔

''بہوا موشت صرف اس محلّه دار کوبھجوا نا جو

"اورسامنے والأعلبن -"

" بہاڑ جیسا جرا ہے اس کے ماس، کوئی ضرورت جبیں اس کے ہاں کوشت ججوانے کی، وہ

''بواجی! رہ سلم سے ملنے کومیرا بھی بہت دل کرتا ہے۔'' نضیلہ کیج بنا ندروسکی،سلیمہ کی باتوں نے ان کے سوئے ہوئے رقم جگا دیے تھے، بواشکورن نے دل میں ہزارصلوا تیں سلیمہ کو سامين مرايالهج جسب حال كيا-

" بین تیری رسمن میں موں بیٹی مر مر کے حالات تمہارے سامنے ہیں اب جا کر ملو کی تو كوشت ميں ہے برا حصراتين دينا برے گا، پھر نقذ، كير مدوغيره بطورعيدي، ال كي ساس توسي کے کی کہ آ گئے ناک رکڑنے توجوجا ہے مطالبہ کر

''کھیک کہتی ہیں آپ بوا، کون کرے اتنا خرچہ، مجھیں گے کہ دوسرے ملک بیایا ہے بیلی کو، باره تصني كزر محية، من ذرا بهادر كو جاره ذال

" حميلا جاره والنام يالي بهي جلا جائے گا اندر، ان جانوروں کو پیاں مہت لکی ہے۔ فضيلها جِها كہتے ہا ہر چل كئ-

راجداور بها در کھرتے باہر کھڑے ہیں بہیں بھئی انہیں سپر وتفز تکے کے غرض سے باہر کہیں نکالا گیا بلکہ کھر کے رنگ و روعن اور صفائیاں کی وجہ

تھی، چلتے ہیں ذرا کفایت شعار بوا شکورن کی طرف کہ آج بمرے کے لئے کیامینو ہے۔ ''نضیلہ! میکھیرے کے تھلکے مکرے کو ڈال آ۔' شکورن بوانے کھیرے نے تھلکے کسلے میں ڈالے جن ہے وہ چیرے پر لگا کر ٹھنڈک لینے کا كام بخو بي كرچكي تعيس، قريب بينهي فضيله اين يراني ساٹن کی میٹی ٹکال کراس کی تراش خراش کرنے میں مصروف بھی کے سلیمہ کوعید میر'' نیاسوٹ'' بھی تو

"اجھا ہوا، میں سلیمہ کو کہے دیتی ہوں۔" فضيله في سليمه كوآواز دي جومهت ير يراه ورجي تھی، بیارا دن صرف ہوا کے تمرے میں پڑھا چاتا تھا اور دومرے بیڈروم میں رات بارہ کے کے بعد ،سلیہ فورا سیر حیاں ایر کر کمرے میں آئی اور کھیرے کے تھلکے لیتے ہوئے ہکیانے لگی۔ "دادى البراتو حطك بين كمائة كا"

"میرامطلب ہے کہ کل کے چھکتے ہیں،اس کا پہیٹ نہمسکلہ کرجائے۔'

"" تو کیا برے کی مامی ہے جو تھے اس کے مسائل سے غرض ہے، دادی جو کہد رہی ہیں، جي ڇاپ کر، نافر مان اڍلاد ڀ'' فضيله کل کي بايت رسلمہ سے کافی ناراض تھی جبکہ سلیمہ بھی دھی تھی کہ مال کے ساتھ اسے بحث ہمیں کرنی جا ہے تھی،سلیمہ نے تسلہ اٹھایا اور جا کر بکرے کے آمے تھلکے ڈال دیے، بمرے کو دیکھ کرسلیمہ کو شدیددگھ نے آن کھیرا، ملے تو سلیمہ کے دل میں آیا کہ جب جاب اندر بڑا جارہ بہادر کے آگے ڈِ ال دیے مکر پھر ماں کی حکم عدد کی کاسوچ محررک کی، بکرا اس قدر مرجهایا بیوا تھا کہ اس کے سننے کی ہڑیاں بخو تی گئی جاسکتی محتیں مگر نہ جانے کیوں اس گھر کے بڑوں کو بیرسب کیوں دکھائی مہیں دیتا

کیپسول کھول کراس ہیں تھوڑا تھوڑا آمیزہ تجرنے لگے، نیضان بھی ہیہ جنگ و جدل دیکھ میدان میں

بالبكره بماري كيا؟'' '' فٹے مندتم لوگوں کو، ایک طرف تیرا ابا یسے اجاز رہا ہے اور دوسری طرف تو بد فال

يهيبول راجه بيثا كهائع كااور طاقتورين جائے گا۔' معین میاں ایل ہی رُومِیں بول رہے تھ، یہ علیحدہ بات کی ان کی تنگی پر کی انڈے کے داغ خاصے بدنما لگ رہے تھے۔

''ہاں! پھر چڑیا گھر دالے آئیں گے اور تیرے ابے کوا ٹھا کر لے جاتیں گے۔ ''تم تو جلتی رہنامیری عقل ہے۔''

و و کسکی عقل ہے اہا۔ ' فیضان حیران ہوا، هبن میال نے مرحبیسرافی کی-

و أولاد سمعيد بيكم عقل سے تو تم پر ہي كئي

'وہ تو دکھانی دیتا ہے کہ کس پر کئ ہے، خیر وه تمهاری دکان کا کیا بنا میراجد کو بی بیشا دو این

'' و کھڑا ہی بولنا تم مجھی سجاد سنجال رہا ہے د کان ، فاسل ڈیل تو میں ہی کروں گا، دو مکان ہیں، گا کہ اچھے مل جائیں تو سمجھو چھ مہینے کا

ندمیاں ندہ ریہ جوراجہ بر لگا رہے ہو، مجھو کہ دو ماہ ہی خرچہ چلے گا، خیرتم کھر کا صفایا کرتے رہو، میں کیڑے دھولوں۔ اسمیعہ بیکم نے میال پر با تیں بے اثر ہوتا دیکھیں تو اٹھ کھڑی ہو <sup>ت</sup>یں۔

دیکھا آپ لوگوں نے ہشین میاں کے گھر کے آج بھی وہی حالات تھے، بس ڈش بدل کئی

ہے شین میاں اینے رانبہ کواور غربیب نواز اپنے بهادر کوائی این کھٹو کیوں سے بائدھ رہے ہیں جو انہوں نے فی میں بھیا رہی ہیں،غریب نواز کو اميغ غريب ہونے كا احساس شدت سے ہور ہا ہے، کیونکہ راجہ کے قریب کھڑا بہا در ہاھی کے سويد يرج دهي چيون لگ رما تها،اب ملاقات مولى هي دونول کي تو باتيس تو مونا اي تھي، جي مبين، ہم غریب نواز اور شین میاں کی ہاتوں کا تذکرہ مہیں کر رہے ان دونوں کے درمیان تو مھی مہیں بنی، ای کئے دونوں کے رخ عملاً شرقاً اور غرباً ہیں، ہم تو راجہ اور بہادر کی آپسی گفتگو کا ذکر کر رہے ہیں، ذرا کان لگا کرسٹی پڑیں گی،ان کی کہائی،الٹی کی زبائی۔

''یار راجہ! تیرے مالک نے تیرا نام تو خوب چن کررکھا ہے۔'' بہادر نے راجہ کی کسر کی رانوں اورسڈول پیروں کی طرف اشارہ کیا۔

''وانت بھی تیرے کافی چکدار ہیں اور سینگوں کی شان بھی زالی ہے مراتو نے بیہ بیٹ کے نیچے کیا ہا ندھ رکھا ہے۔''

" معالى بهادر! نه يوچو، كياكر ررس بمجھ یر، یہ میاں مثنین مجھے ایک انسانی بحی<sup>ت مج</sup>ھ رہے ہیں، یہ جوزیر جامہ میں نے چمکن رکھا ہے،اسے جيم کہتے ہيں تا کہ حواج ضرور بيہ کا گند نہ

الماليالسو يار عمر بي مراكول لاسك، شي ريكارڈ ہے ہى كام چلا كيتے جو بھا بھا كرتا ربتاً " بهادر بنها مرسنے والوں کو بول محسوس موا کویا کھانسا ہے،جان کہال تھی ہیجارے میں۔ ''کھانے کی نئ نئ تر اکیب شپ ریکارڈ پر تو آز مانہیں سکتاشین ۔''

🔧 گفانے کی ترکیبیں؟ کیا جارہ، دال اور گھاس کو بھی ریکا یا جاتا ہے؟'' بہا در کی بات س کر رہ بھی تھی کھر تا کہ میرا بیٹ خراب نہ ہو،او ہے

حس انسانو! پیپٹ میں کچھ جائے گا تو وہ خراب ہو

گا، بس بائی ملا ملا کر ماررے میں مجھے۔ "بہادر

کے جانورکوا دنٹ پٹا نگ کھلا ٹا۔''

''غلط بات ہے کہ خود احیما کھانا اور قربانی

''کون احیما کھاتا ہے، یہ غریب نوازِ ڈئیر

'' رہیھنے میں تو بھلا جنگا لکتا ہے سکین کیا کیا

' نیسے میں راجہ بار ارو بے بول ، جیبیں مجر

' تھے توری سے ہا ندھا ہے ٹان مقبن نے ،

تیری غلط جی ہے مین دن دال تین دن بینکن کا

بحریته اور کھیرے کا رائحہ، اینے بچوں کو جمی

رکھ ہوتے ہیں غریبوں کے سینے میں، کھانے کو

سے ہیں بے جارے کے ماس '' راجہ کوشدید

کھرر دیے لاتا ہے،اس کی بیٹم سب چھیالیتی ہے،

نہ جانے کس معرف کے لئے؟ خدا ہی جانے۔

مهادر اقلی ٹائلیں بچھا کر بیٹھ کیا اور راجہ نے جی

بھے ازار سے باندھا ہے غریب تواڑ نے ، ایک

بی ازار بند ہے، اس بیارے کے یاس، وہ

ریکھو، آب دھولی پہنے بیٹھا ہے۔'' مہادر نے

غریب نواز کی طرف اشاره کیا جوسی کاغذیر نه

جانے کیا حساب کیاب لکھر ہاتھالس بار، اب لو

ی موت بھلی ہے، بحیلی اور تصنول خرچی کی صفات

الله تعالى كوسخت ما پيندين كيكن بيانسان خود كوعقل

کل مجھتے ہیں جھی آز مائٹوں اور تکھنائیوں میں

ر ماتے ہیں۔ ' بہادر نے راجه کی بات پر سمبی

ود كوكى فتك مبيس اليي زندگى سے تو قربانى

ہے تصالی کا اتظار۔

تر ساتے ہیں بہلوگ کھانے پینے ہے۔"

داستان عم میں تجھے ہی بھول گیا، تجھے کیا ہو گیا ب، أن ل كام يض لك رباع و يحصه فارم يرام قصائی کی دونوں بکریاں ہم پر عامق حیں ، تیریہ

جمر جمری آئی۔ "بالکل ……کین میدامتدادز مانہ لیخی غریب نواز نے کیا مہمان داری کی تیری؟ تیری مہین بہلیوں میں سے دھڑکٹا دل بھی صاف دکھائی

''لو سمجھ لے کہ غریب نواز تیرے علمن مبين التي ، ماره كھنۇل بعد كىلا جاره وه بھى مليل كى تھائی میں، جیسے لالی پاپ، دودن بعدینے کی دال

" د کیچھ بھی ہوسکتا ہے اس کا دیاغ کس وقت کیا سوچھا ہے، اس کو بھی تہیں ہد، پالی بھی مجھے کلورین اور نمکول ملاکر دیتا ہے، سوچ زرار'' راچہ نے اپنی برسی بوی آ عصیں مزید پھیلا میں اور پھر بهادركو بغورد مكها

" بیش بھی کتا ہے وقوف ہوں، اپنی دونوں کیے بائے سجیلے جوان تھے، یاد ہے محقے لاجواب ڈو کے اور رائیں ، ہر بٹری کے دل ہ وهر کن برهاتے تھے، تونے کیا انسانی ڈائٹنگ شروع کی ہے؟"

- "يازراجه إياد تو مجھ بھی ہے جب مغر بكرا آف ڈا ائیر کا سالا نہ خطاب میں نے بین بار جیتا تقایهان تک که بعثا تفانی مجھے را یکٹر تھیٹنے کے كنيز مقابلے ميں كے جانے والا تھا كه فارم م المحك لك كل عن مكت على مارك سالمي جل محك ، ہم بھی فروخت کر دیے مجے مگر اللہ کا شکر کیے جاری زندگی اور جان نیک مقصود کی خاطر وقف ہو گئ و کرنہ ہم یا تو آگ کا ایندھن بن جاتے یا معذور ہو جائے۔" بہادر کو ماضی یاد کرکے

میاں کا ایٹ ہے، تھے تو وہ انسانی اور حیوانی خوراك كالمليحر ديتا ہے اور مجھے حيوالي خوراك بعي

" تھے پت ہے کہ میرے کوشت کے مص مجمی غریب نواز کی ہاں اور بیکم نے زبانی کرر کھے ہیں عمر میں پریشان ہوں کہ کوشت ہے ہی کون سا

"إلا مح اور حرص ہے ناں ان انسانوں میں، ہم قربالی کے جانور سمیت ہر جانور ان انسانوں سے عدد رجہ بہتر ہیں ،ہم تھوڑ ا کھاتے ہیں ، جو بھی یں جائے، ذخیرہ کمیں کرتے کہ آخری سفر میں نیلی اور خوف خداوندی کے کوئی اور زادراہ لے جانے کی اجازت جیس، ہم اس کی راہ می قربان ہونے کوانفل جھتے ہیں جبکہ انسان موت کو بھلا کر صرف زند کی کویاد کرتا ہے، جوفالی ہے سوینے کی ہات ہے کہ عبن اور غریب نواز جیسے کر وڑوں کے لئے تو زراور زمین التھی کررہے ہیں مگر بقا کے لئے پھیں۔"

''میری تو اللہ تعالٰی ہے مہی دعا ہے کہ جس طرح اس نے قربانی کے جانوروں کو مجز و انکساری، خدا کی محبت، مبر و برداشت اور قربانی کے جذبے سے روشناس کروایا ہے، ان انسانوں كوجعي إن تمام صفات ہے بہرہ مند فر ماتا كه ميہ قربالی حض دکھاوے بمور دنمائش اور کوشت اکٹھا کرنے کی خاطر نہ کریں بلکہ قربانی کی اصل روح

'' آمین۔''راجداور بہادر کے ساتھ ہم نے مجمی آسان کی طرف دیچه کر کہا، جہاں نیلے افق کے برے ایک ابری جہان تھا اور دو جہانوں کو مالك اس بات كانتظر تفاكد الله كے لئے کون سیح نیت ہے قربالی یعنی سلنت ابراجیمی پرممل كرنا ہے كيونكه ''اناا عمال و باالنيات''

مأمنامه حناء الكاكنوبر 2014

'' كيا بنا دَل؟ بهي مُعاس كى با دامول أَهير، بھی اعثرہ کیپیول، بھی یجنی میں پکا چارہ ادر بھی ملس سبزی ونڈ مجھے کھلایا جاتا ہے، تو ہوچ کے نمک مرج کھاتے کھاتے میری زبان زحی ہوئی ے۔" راجہ نے ہے بی سے اپنی زبان بہادر کو

"نوسيونه کهايا کرن" " كيے نه كهاؤل يارا! پيث مجوكا جوتو كهانا ای برتا ہے، سوچ رہا ہوں کہ هین نے مجھے انڈہ كيبول كيے كھلائے ہوں كے؟" اللہ

راجد کی آنگھول میں آنسونیرنے کیے۔

دکھانی جہاں جا بچا کٹ بڑے تھے۔

'پیٹ میں گرگری کر کے ، بہ تواس کی بیلم نے اسے لٹاڑا کہ بکروں کو گرگدی مہیں ہولی تو اس نے مجھے بخشا و کرنہ جھے تو لگنا تھا کہ میری آنتیں ہاہرآ جائے گی۔''

''اور تیرے ان چیکدار دانتوں کا راز؟'' بہادر کی آ جمیں جبرت سے چیلی ہو لی تھیں۔

"صبح وشام ميرے دانت، پييث ليك برس سے صاف کرتا ہے اور پھر کلی کروانے کی كوشش مين أره كفنه صرف كرتا ، بدالك بات کہ صاحب زادے نے اینے دانت بھی صاف ہیں کیے، منہ سے وہ ہد ہو کے بھیھوکے الحِصة مين كمالامان " راجه كوسوج كربي جمر جمري

'ہاہا ..... بکرے کے دانت صاف، دانتوں كاسوپ يخ گاييشين \_''

ود موسكما ہے كدؤ يكوريش يا يا دگار كے بطور

ركهنأ حابتنا هوية

" مي بھي تو بوسكتا ہے كدو وليس جا ہتا كہ تيرا منيه كندا ہواور جراتيم تيرے كوشت ميں علول كر جامیں۔"بہادرنے قیاس آرانی کی۔

ماهدانه حدا 100 اكتوبر 2014

انداز بين سربلايا-

WWW.PAKSOCIETY.COM





گفری چوبجاری کی اس نے بائیں جانب دیوار پاکل گفری سے باہر جھا نکنے کی ناکام کوشش کی، باہر ٹریفک کا شور تھا، وہ تئیسری منزل پہنی غالبًا، اسے ٹھیک سے انداز ہبین تھا، اُٹسان جب ریار ہواور کرنے کو مجھے نہ ہوتو سوچین منتشر ہؤی جاتی جس، ماضی کی یادیں حال کے زیائے پہ چھائے نے جس، ماضی کی یادیں حال کے زیائے پہ چھائے نے میں جوانے کے کھی ہوتو سرکا کرحال کے آئیے میں جوانے کی ہیں۔

وہ کب سے جت لیٹی جہت پر گھو مے
سی کھورری تھی، فضا علی دوائیوں کی بور پی ہی
سی جو ہر سائس کے ساتھ اس کے اندر سا جاتی،
اس نے ایک بار پھر کمر نے علی نظر دوڑا نا شروع
کی، دا کیں جانب سر گھمایا پاس بڑا صوفہ سیٹ
آگے پڑا میز، اس کے ساتھ ور دازہ آور پھر ڈیوار
پہ لگا کی وی اور تھوڑ ہے فاصلے پر باتھ روم کا سیار

## شاوليط



دونوں بیجے ان دونوں کو دیکھرے تھے۔ '' اما مجھ سے لوچیں نال کہ میں کیوں ناراض ہوں۔''اس کے چہرے یہ کرب انجرا مگر وه نظرا نداز کر کمی اسے پیٹ میں شدید در دمحسوں جور ہا تھا مگر وہ اس ٹائم سب بھلا کربچوں اور شو ہر مین مفروف رہنا جا ہی تھی۔ " ال آپ ایک مینے ے یہاں ہیں ان ڈاکٹرز کے باس ،آپ کھر میں میرے باس کول مہیں ہیں کل سکول میں Parents day تھا آپ دہاں جی مہیں آئیں۔'' وہ شکایی کہجہ کئے بولا ، مزه کا چېره يک دم لنگ گيا ادر آنگھول ميں آنسو بھرآئے، اس نے باس کھڑے نعمان کو ما الله ما يا آئے تھے مرآب ہیں آئے۔ "فریحانے بھی کرا جمیر ہ کی آنگھوں میں ٹس قدر کرب تھا ، بیہ صرف نعمان ِ جایتا تھا، اس کی آنکھوں میں واضح برسات کی دھملی تھی۔ '' بیٹاما بیار ہیں ناں میں نے آپ کو بتایا تو

بھا چلیں اب انہیں آرام کرنے دیں آپ کی وی دیکھیں۔'' نعمان نے بچوں کو بیڈے سے اتا را اور کی وی چاہ دیا ، و وحمیرہ کے پاس آیا تو دہ رور ہی هی ، آنسو مسلسل آنھوں کا بندھ توڑے گال پر بہہ '' پلیر حمیر ہ حوصلہ کرو۔'' نعمان نے اس کا باتھ تھام کیا، وہ خاموش رہی۔ ووسب تھیک ہو جائے گا جان، میں نے

"نیا ہے اما مارے سارے فرینڈز کے

برداشت جميس پيور ما تھا۔ "" کس کوکسلی دے رہے ہیں آپ تعمان " وہ اس کا ہاتھا ہے ہاتھ میں کے کر بولی۔ ا مہم دونوں ہی جانبتے ہیں کہ میں مرنے

ڈاکٹر سے بات کی ہے۔" تعمان سے اس کارونا

ي' وهمنون تعا۔ 'بياتو ميرا فرض برا ميرا كام بادر یں ایک فرص آشنا نرس ہوں '' وہ بولی اور بڑھ ئی جَبَہ نعمان بھی کمرے میں آیا جہاں پہلے ہی حمیرہ بنی کو کود ہیں بٹھائے یا تیں کررہی تھی۔ '' ماما جان!'' حمزه بھی ماں کی طرف بڑھا اب کی کودے نکل کر۔

''میرابیا آگیاہے، میں کب سے انظار کر ری تھی۔''اس نے ایک بار پھر بائیس بھیلا دیں جس میں تمز وسا گیا ،اس نے اس کا ماتھا چو ہا۔ '' کیما ہے میراسیر مین ۔'' وہ ناک سیج کر

'' مُعَمَّكِ بهول \_'' وه ناك يرِيرُ ها كر بولا\_ وومین سید میں آپ سے ناراض ہول

' کیوں میری خان!' وہ حیران ہو کر فریحہ ک طرف دیکھنے لی استے میں نعمان بھی ان کے

کیا۔ دولیسی ہوحمیرہ جان تم۔'' این نے گلدستہ رائيژنيل مررکھااوراس کی طرف دیکھ کرمسکرایا۔ '' نھیک ہوں نعمان آپ دیکھ لیں'' وہ بجھی تی مسکراہث کے ساتھ بول۔

ا باری کی وجہ سے وہ بہت کمرور ہو کئ میں رِنگت بھی پہلی بر م کئی تھی جو بھی دن کی طرح روثن

المجيح توتم بهت فريش أور خوبصورت لك ربي مو ميشه كي طرح-"وه آخھول مين دهيرول

''نذاق کررہے ہیں۔''وہ شجیدہ ہوتی۔ ' مهر کز جمیس، تم بهت انگی لگ رهی هو مجھے'' وہ اس کے چرے سے لٹ مٹا کراس کے کان کے پیچھے اڑس کے بولاء دہمسلرا دی جبکہ

''میرے ماس کتنا ویت باقی ہے؟'' وہ سٹرکے چرے کو دیکھر ہی مسٹر کے ہاتھ تھم

''' پلیزمبزنعمان زندگی اورموت تو خدا کے ہاتھ ہے میں آپ کے مرنے کا وقت کسے جاسکتی ہوں، میرے باس انسا کوئی علم مہیں یقین جافيئے۔ وہ کہ کو ہاکا بھلکا ما کر بولی۔ " پلیز نسسٹر میں کوئی بی جمیس ہوں جو جھے

بہلارہی ہیں الجھے کینسرے میں اچھے سے جاتی ہوں ، آج کل کی پ<sup>رھی لا</sup>ھی عورت ہوں تو یقیباً الل جاري كمتعلق مين في علم بھي حاصل كيا ہو گا،اس ٹائم میری حالت تھیک جیس میہ جی میرے علم میں ہے، تو پلیز مجھے بنا میں۔ "مسر کو سمجھ مہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے وہ ابھی بولنے کو الفاظ ترتیب دے بی رہی تھی کہ کمرے کا درواز ہ کھلا۔ ''ماما جان!''اس کی سات ساله بینی فریحه جبکتے ہوئے داخل ہوئی، وہ بورا ای طرف متوجہ

''میری جان میری بیٹی ا''اس نے بانہیں وا کردیں ہسٹراس کا دھیان بھٹکتا دیکھے کرنوراو ہاں

"السلام عليكم مسررا" دروازے كے باہر اے نعمان ملا ،جس کے ایک ہاتھ میں اس کا یا چ سالہ بیٹے کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں بہت خوبصورت مجعولون كالكلدسته تقا\_ ' 'وعليكم السلام مسرُ نعمان!'' وه مسكراني جو

ال کی تخصیتِ کا خاصا تھا۔ · محيره ليسي ب سسر ! · وه مجيده تفيا ـ " و من اب وه را اجواب محضر مرجامع

" شكرية آپ كا كه آپ اس كاخيال رهتيس

ر کھتے ہوئے بولی۔

زبان کڑوی ہوئی\_ '' آپ ک ڈیوٹی لگتا ہے شروع ہو گئی ہے۔''اینے کیج کا احباس ہوتے ہی وہ سلرا کر "جي!" وهسكراتي

''جی رہی ہو مسمر'' نہ جاہتے ہوئے بھی

شائستەمىكراتے ہوئے اندرآئی۔

و آپ ہے مہلے تو کوئی بہت ہی کھروس ی "مسز فرزانه کی بات کررہی ہیں کیا؟"وہ مفروف سے انداز میں اس کی کیس شیٹ و مکھ کر

''غالباً وہیں تھیں۔'' وہ ذہن پر زور دے کر

''آپ کا روئین چیک اپ کر لیتی ہوں تا كە دْاكْتْرْ زىدى كوآپ كى يوزىش سے آگاہ كر سکول پھر آپ کو دوائی بھی دول کی ۔'' وہ اس کی طرف بزهي بجبكه مسزنعمان المحاكر بيثه كمتين ساتهه ى اىك كراه نقى\_

"الله بيريث كادرد" "أرام سے مزنعمان، احتیاط سے کام لیں۔"مسمڑ سہارا دیتے ہوئے بولیں۔ " مول " اس فيسر بلايا ـ " آب کے شوہر آنے والے ہی ہوں

گئے۔ "وہ کھڑی کور ملھتے ہوئے اس کا بی بی چیک کرتے ہوئے بولی۔ ''جی! نعمان آنے والے ہی ہوں گے۔''

وہ یر جوش تھی آواز میں کھنگ آئی، جسے محسوس کرنے مسٹر بھی مسکرا دیں۔

''مسٹر ایک بات بتائیں'' وہ سجدہ

'بل کی تو نارل ہے آپ کا۔'' وہ سامان

مأهمامه حدًا 170 اكتربر 2014

اوراس کے ماس آ کر بورا۔ " شكر ب الله كالي اس في الكليس بند کر کے مسرت کومحسوں کیا۔ وه جانے کوتیارتھی کیمسٹرشا ئستہ آگئیں۔ ''ارے لگتا ہے کہ آپ جا رہی ہیں سز نعمان ۔'' وہ حسب عادت مسکرا کر ہوتی ۔ "جى سىرىمى آپ كے قيد خانے سے اپنى جنت میں جارہی ہوں۔'' وہ نعمان کا سہارا <u>کیتے</u> " مبارك موجعى آپ كور بإنى -" وه جهى اى کے انداز میں بولی۔ ''شکریدِ مسٹر، اگر آپ نہ ہوتیں تو میرا یهان گزارهٔ میجه زیاده بی مشکل هو جاتا یو و '' آپ کے ساتھ میرا بھی وفت اچھا گزرا مسر نعمان، اپنا خیال رکھیئے گا آپ اور دوائیاں ليتي رہے گا وقت پر آپ۔'' ''جی مسٹر آخر کو چند دن تو اور جینا حاجق ہوں میں۔'وہ ملی۔ ''ادکے اللہ حافظ، خدا آپ کو صحت دے۔ 'وہ بھی مسکرائی ساتھ ہی خدا جا فظ کہا۔ \*\* گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ اپنے رب كا ذهيرون شكر بجالاتي \_ ''میں تیرا جتناشکرادا کروں کم ہے میرے ما لک کہایک ہار پھراہیے قدموں پر چل کر آئی ہوں ورنہ آخری دفعہ تو گھر کوحسر ت سے دیکھ گئی کھی کہ شایداب دیکھناد وہارہ ممکن شہو۔"اس کی آتھھوں میں خوتی کے آنسو تھے اور زبان پر تشکر کوہ گیراج کوعبؤر کرکے بڑے دروازے کی طرف بروهی الغرر جاتے ہی دونوں بچوں نے اس

نے اپنے جشمے اٹارے اور متوجہ ہوئے۔ ذہمی تم سے جھوٹ جیس بولوں گا ، وہ ٹھیک اس ہے اس کا مرض تیزی سے اسے جکر رہا '' بول \_'' نعمان کا چېره مرجعا گيا\_ ''کیکن وہ گھر جانے کی ضد کر رہی ہے 'میرےمطابق تو اسے یہاں رہنا جاہتے یہاں چوہیں گھنٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کی دیکھ بھال کرنے کو۔'' وہ نعمان کو دیکھتے ہوئے المرزد مردہ بصند ہے ڈاکٹر ، وہ گھر میں ہارے ساتھ رہٹا تھا ہتی ہے، دہ کہتی ہے کداسے یہاں نہیں مرنا۔'' ''بول کہتی تو وہ بھی ٹھیک ہے، میری مانوتو کھر میں اس کے لئے ایک نرس کا بندو بست كروجوال كے ساتھ رہے "انہوں نے صلاح " اس يمناسب ب-"اس في مجلي ا تفاق کیا۔ '' 'تو پھر آپ ہی ار<sup>خ ک</sup>ر دیں کوئی ٹرس جو ائينے کام کو بخو کی جاتی ہو۔'' ' أيول عميك ب على كردول كا You -don,t worry "Thank you doctor" ہ کرکے اٹھ گیا۔ ''نزس پلیز ان کا سامان پیک کر دیں مصافحہ کرکے اٹھ گیا۔ آب '' نعمان روم میں آ کر بولا جہاں ایک زن حمیرہ کے باس کھڑئ اس کی بیض دیکھر ہی تھی۔ ''او کے سر۔''زس نے سر کو جنبش دی۔ " " بهم جار ہے ہی نعمان ۔ " وہ پر جوش تھی۔ ''جی جناب ہم جا رہے ہیں۔'' وہ مسٹرایا

صاحبه!''وه تقورُ اجھ كااور گلدسته پیش كيا۔ " بم خوش ہوئے۔ 'وہ اکر کر محرال کی ایک دوسرے کود کیھ کر دونوں مننے گئے، وہ پوری رات بچول کی ہاتیں سوچی رہی۔ ''میزے بچول کو میری کتنی ضرورت ہے میرے مالک اور میرے پاس مہلت ہی ہیں ہے۔"ایک آہ بھری۔ ک **\*\*\*** الكي من وه معمول سے بث كر فرايش مي ''اف آج مِيل گھر جاؤل گي۔''اٹھتے ہی دو بجول کی طرح چہلی جے من پسند تھلونا ملا ہو۔ ا "الله تيرا لا كه لا كه شكر ب كه من ايخ یا دُن برگفر جادُن کی۔ "وہ کھڑ کی سے باہرا سان كود مليمة أو ي بول، جوروتن تقا-وہ بستر کے باس بڑی ہوئی چیٹری کا سہارا في كرباته روم يل كي، وايس آني توبيد پرميزاكا تھا جس پر روز مرہ کا ناشتہ تھاء آج اسے وہ بدمزہ اور پھيڪا ڪھانا بھي برائمين لگ رہا تھا جوروز المنظم حلق يص لكنامشكل لكناتها\_ ناشتے سے فارغ ہوئی تو سسٹر غزالہ اس کے چیک اپ کوآ میں اور پھر دوالی دے کر چلی وہ باس بڑے ملے کو تھا کر مسکراتی اور پھولوں کو ناک کے تریب کرلیا،مہلتی ہوئی خوشہوا اس کے اندرسائٹی جس سے دوائیوں کی بوزائل ہوئی،اب بس وہ بے چنی سے نعمان کی منتظر تھی كهكب وه آئے اور كب وه كھر جائے۔ 公公公。 " ذَاكِيْرْ حميره كى Condition اب كيسى ہے؟" دودُ اکثر کے سامنے بیٹھا تھا۔ "دیکھونعمان!" سنجیدہ سے ڈاکٹر زیدی

وانی ہوں۔ 'وہ سن آواز کے ساتھ بولی۔ '' پلیز جان!'' وه اس کاماتھ د با کر بولا۔ '' 'مایوی گناه ہے حمیر ہ،تم امید اور ہمت کا دامن بھی مت جھوڑ تا، میں ہوں نا تمہارے ساتھے'' وہ کسلی دے کر بولا۔ ''بهول-' ووخاموش ربی پھر بول\_ ''نعمان پلیز مجھے گھر لے چلیں میں ہپتال کے بستر پر یول آبول مے دور مرنامیں جا اتن، ميرے پاس جتنا بھي وقت ہے ووايس آپ كے ساتھ بچوں کے ساتھ اپنے کھر میں گزارنا خاہی "جميره كيكن تمهاري ديكي بهال كرفي والا کوئی نہیں ہے گھر میں میتم بھی جانتی ہو۔'' وہ ''پلیزنعمان بہاں مارا دن بستر پر پڑنے یڑے میں اب اکتائی ہوں ، لکتا ہے جسے بل بل صرف موت کی راہ دیکھر ہی ہوں کہاب آئی کے کب آئی، دماغ میں عجیب عجیب سوچیں آئی ہیں ،اس طرح تو میں وقت سے میلے مرجاؤں کی جو میں مہیں جائت پلیز نعمان مجھے لے جانیں بليز ـ "وه التجاء كرتے ہوئے بول\_

" موت كا انتظار بهت اذبت ناك موتاب نعمان آب ہیں مجھیں گے۔' وہ اندر سے بولی مکرکب ہنوز بند تھے۔

" بول من كرتا هول إنظام حمهين جلد از جلد گھر شفث كرنے كا۔"وهمكرايا۔ 'Thank you''وه آنسوصاف

"ارے دیکھو میں میڈم بی کے لئے ان کے پسند مدہ چول لایا تھا اور بھول گیا دینا۔ 'وہ یاس پڑے بکے کو تھام کر بولا۔

اليآپ كے لئے ميرے دل كى مهدراني

ماهدامه حداكالكتوبر 2014

''السلام عليكم ماما جان!'' فريحه سكول جائے ''وعليكم السلام ميرى كُرْيا\_'' وه كال جوم كر

''جی ماما، واپس آ کر آپ سے ڈھیروں

شرم سے جھکا ہوا تھا ایبا کہ تعمان کے کندھے ہے من ہور ہاتھا، دوٹوں کو بی د وتصویر بہت پہل تھی ای لئے کرے میں لگائی تھی،تصور کے یچے سلن ککر کے لیدر کےصوفے پڑے تھے، ہا میں طرف کمڑ کی همی جس پر ڈ ارک براؤن ادرسلن کڑ کے می میشن میں پردے کے تھے ساتھ میں ڈرینگ میل تھا جیسے ہی اس نے اپناعس اس مِس ديڪها تو تھنگ ٽڻ\_

اس نے اسے باکھول سے جرے کو شولاء كتنا كمزور بوكيا تقاال كا وجود، بالكل بديوين جيها، چره يك دم پهيا ير كيا اس كا، آجيل معلوم ہوتا تھا کہ کڑوں میں بروی ہیں، گال جو دھی مجمی گلاب کی جلمز ہوں کی طرح ہوا کرتے ہتے اب مرجما یکئے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے چیرے کو شول رہی تھی، اس کے آندر ایک ادای ساکٹی وہ سامنے للی تصویر میں حمیرہ ادر اس طرف بیھی حمیرہ میں مواز اندکرنے کی ، زمین آسان کا فرق آگیا تفا دونوں میں وہ حض نو سال پرانی تقیور تھی، وہ حميره گلاب كا كھلٽا ہوا پھول لگ رہى ھى جواليے جوین پر تقاادر میمیره ده مرجعائے جار ہا پھول هی ج جواین آخری سانسوں پر تھا، ایک سرد آہ بھری ادر آ تنصين موندليل.

كوبالكل تياراس سے ملنے كے لئے آئی۔ بولی جمزہ بھی آگیا گلے میں بوش لٹکائے اور سکول

'میراسپر مین سکول جار ہاہے۔'' وہ ناک

ماهنامه حنا 77 كتوبر 2014

نیں کروں گا۔'' وہ ہاتھوں کے اشارے سے

''میں انظار کردں گی اینے بچوں کا۔'' وہ اں کے بال ایک بار پھر جما کر ہو گی۔ ''بچوں تیار ہو تو دونوں تو چکو گاڑی میں بنفو" نعمان بھی تک سک ساتیار کمرے میں

''جی مایا'' وہ دونوں نے یک زبان کہا، پھر ماں کا گال دوتوں نے چو مااور خدا جا فظ کہہ کر

نگل محتے۔ ''کیسی ہو جناب!'' وہ کف ہندھ کرتا

''الکل ٹھیک'' حمیرہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹائی کی ٹاٹ درست کی۔

"اجھاسنو، ایس نے ڈاکٹر زیری سےزی كا كيا تفاوه آج آ جائے كى ، ابھى تم پليز ناشتہ كر لینا ادر پھر دوا بھی لے لینا پلیزے دہ اس کے سامني بيشابدايات ديرباتحاب

''جوهم آپ کا جناب!''وه آداب بحالا لی، پھر دونوں ہی مسلما دیتے، تعمان نے بڑھ کر اس کے ماہتھے پر بوسہ دیا اور اٹھ گیا۔

کوئی تیسری بار اس نے مھنٹی بجائی، پھر

''شاید لائٹ شہ آ گرنگ ہو۔'' وہ دویشہ درست کر کے قلی میں نگاہ دوڑائے ہوئے بولی۔ "جی سے مناہے؟" پیٹالیس کے لگ بھک کی عورت سے سٹری ہوئی شکل با ہر تکال کر یوجھاجیے سوئی ہوئی اٹھ کے آئی ہو۔ ''مسزنعمان ہے۔'' وہ بوتی۔ '''وہاہرنگل آئی۔ ''نعمان ..... نعمان ظفر کا ہی گھر ہے تا*ل* 

بأهنامه حنا 1700 اكتوبر 2014

كااستقبال كيا، ووبهت خوش تھے۔ '' ماما گھرآ گئیں۔'' وہ ٹاج رہے تھے۔ "سلام نی نی لیسی ہےاب؟" مای برکتے ہاتھ پونچھتے گئن سے تھیں۔ ''وہ مسکرائی۔ ''وہ مسکرائی۔ نعمان سیدھا اسے ددنوں کے مشتر کہ كمرے ميں كے كيا اور بيٹر برلٹا ديا ، كاوڑ اسا جلنے کی دجہ سے ہی اس کا سالس پھول گیا تھا۔ ''تم تھیک ہوجمیرہ۔'' تعمان فکر مندی سے "جى بالكل تفيك بول\_"اس في مسراني کی زبردئ کوسش کی جبکہ چرے پر واس کرب

''تم پلیز آرام کرو می*ں تمہاری دواییا*ں کے کرآتا ہوں ساتھ ہی مای سے کہتا ہو کہ تمہیں جوس دے۔ "وہ اس کاماتھا چوم کر بولا۔ ''پلیز بچوں کوتو جھیج ریں۔'' وہ جانے لگا تو

و دنہیں ابھی تم بس آرام کرو، بچوں کے ویے بھی تیچر کے آینے کاٹائم ہور ہاہے۔ "ادکے۔" دہ جھی می ہولی مکر دہ نظرانداز کر

" " تمہاری صحت اور آرام سب سے زیادہ ضروری ہے میرے گئے۔ 'وہ اس کودیجے کرمسلرایا جبكه لب ہنوز بند تھے۔

اس نے کراؤن سے فیک لگائی ادر اینے تکمرے برنظر دوڑ ائی، اب بھی وہ کمرہ وبیہا ہی تھا جیبا چھوڑ کر کئی تھی ، دائیں طرف نکڑی کی بوی سى الماريال ديوارير بن تحيل ساتھ ميں درواز وتھا پیاہنے دیوار پر لارج سائز کی دونوں کی تصویر لکی هی،جس میں وہ رہین بنی ہوئی تھی اور تعمان دلہا تھا، تعمان نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اس کا چیرہ

یہ؟''وہ ہاتھ کھر کی طرف کرکے بولی۔

''جی!''جواب محضر تھا۔

ہوں۔' وہ اپنا تعارف کرا کے بولی۔

با ہر کی نسبت اندر کرمی کم تھی۔

صوفے کی طرف اِشارہ کریے بولی۔

''میں نرس ہوں ان کی بیوی کے لئے آئی

''اوه احیما تو تم نرس ہو کی نی، یوں بولنا تھا تا

نرس خاموشی سے پیروی کرنے لکی مختصر سے

''ارهر بليفو بين تي تي كو بمّا آوَل-'' ده

''جی!'' وهمسکرائی اور گھر کود کیھنے گئی ، چھوٹا

ما مَرخوبصورت مها مُحرِثْها كرينے سے بنا ہوا اور

سلیقے سے سجا ہوا، وہ غالبًا نی وی لا دُن میں تھی،

والنیں جانب صدر دروازے کے ساتھ کچن تھااور

کھر ساتھ ہی حول سٹر معیاں ادبر جا رہی تھیں،

سیرهیوں کے سے لودے پڑے ہوئے تھے،ایں

کے ساتھ کھڑی تھی جو باہر لان کی طرف مطی تھی

اورجس بر کولڈن اور سفید رنگ کے بردے لگے

ہوئے تھے جو دھول کے ماعث یملے لگ رہے

ہے، یاس بی ٹی وی پڑا تھا جس کے آھے کچھ

فاصلے يرميزهي صونوں كاسيث ترتيب سے لگا تھا،

یا نیں جانب دیوار پر کتابوں کی بڑی می الماری

تھی جس میں ڈھیروں کتابیں ترتیب سے پڑی

تھیں ،ساتھ چھوٹی سی تھی اندر کو جا رہی تھی جہاں

شاید کمرے تھے، فی کی دیواروں پرسب سے توجہ

"ارے سٹریٹائٹ آپ-"میرہ کو ماس

"جي يس " وه حسب عادت مسكرا ربي

· طلب تصوري آ ديزال هين -

سهاراد کے کراا رہی تھی۔

كيراج سے كزر كر وہ صدر درواز بے كى طرف

آئی ،اندر داخل ہوتے ہی شنڈک کا احساس ہوا ،

کہ بی بی جی کے لئے آئی ہوں۔'' راستہ دیتے

" آئيس ميس آپ کي مدركرتي مول- "وه

'' ہای ہاجی کو نمرہ دکھا دو۔'' ساتھ ہی علم بھی صادر کر دیا۔

مسمر حمیرہ کو چھوڑنے کے بعد سٹر ھیوں کی عانب بڑھی جو کہ لا ذرج میں ہی سے اوپر جا رہی تیں ،سیرهیوں کی دیوار برجھی تضویریں آویزال هیں، جیسے نیچے کوریڈ در میں آویزال تھیں اکسی مِن بِيحِ السَلِيمِ بَقِيتِولِسي مِن تميره اورنعمان اور سی میں بوری میلی تھی، وہ دیکھ کرمسرانے لی، سب سے اور والی سٹرھی کے ساتھ ممرہ تھا، شاید יביינותיוט-

مريح كى لائك جل ربى هى اور دروازه بھی کھلاتھا، وہ دیے قدموں اندری جانب بوھی، اندر الله الدرائي كروه مرانع كل من الله

"لكَّنا بِ كه بير بجول كا كمره بي وهمر ہلاتے ہوئے ہولی جبد لبوں پر اب بھی مسم تھا، كمره پنك كلراور بلوكلر كے لمبي نيشن سے مزين تفاه سائمنے دیوار پر پنگ کلر کی ڈریٹنگ تیبل تھی ادرسب سے خاص بات اس کا سائز تھا، وہ چھول ی سنگھار میز تھی، جس کے ایک طرف درواز ہاور دومری طرف کھڑی تھی، کھڑی بر کارٹوٹز سے یردے لنگ رہے تھے ڈبل اسٹوری بیڈیرا تھا باللي جانب اور بھرد بوار برالماری بی ھی۔

سنگھار میز کے اور بچوں کی ان لارج تصويرين لکي هي ، جس مين وه دونون المليخ تھے ، دا میں جانب بھی دیوار ہر چند تصویر یں تھیں اور ساتھ میں کری اور میزیرا اتھا، ساتھ ہی شلیف بنی تھی جس برمختلف تھلونے بڑے تھے، تمرہ بہت

سٹ کر لیں۔'' حمیرہ اٹھنے کی کوشش کرتے - 1 Je 2 - 3

نوراًا ٹھآئی۔ ''شکریہ۔''وہ سکرائی۔ ''سس نکھا

فريم مين موجود تفيور بررتلين پنسلول کي التی سیدھی لکیریں لکیں تھیں ، جیسے بچے نے گند مارا ہو یا بھر پہلی بارطبع آزمانی کی ہومصور بنے کی ، سب سے خاص ہات نیجے جلی حروف میں لکھا تھا Fareeha numan 9-4-2009 نال ی تصویر کود کیچر ہی تھی مگر ذہن ماضی کی طرف سر یث دوڑنے لگا۔

خوبصورت لگ رہا تھا تگر باقی گھر کی طیر م اس کی

تجمی صفائی نہیں کی کئی تھی میزیر چیزیں بھیری تھیں

اور بيزير جادري شكن زره تفيس وه تفصيلي حائزه

لے کر ملننے کوتھی کہ دیواریہ نگے ایک فریم میں اس

کی نگاہ قید ہو گئی، وہ خود نبخو داس کی طرف تھنچے

''اماِں دِیلھو مجھے پہلا اِنعام ملاہے۔'' بگی دِورُ تَى بَولُ آ لَى اور مال كونا ما كر إدهراً دهرد ليلف

''کیا ہوا ہے بانو کیوں چلاوے ہے۔' ساتھ کمرے ہےاڈ ھیرعمر خاتون برآ مہوتیں۔ "امال ريلهو مجھے بہلا انعام ملاہے-" وہ ہاتھ میں پکڑے گفٹ ریب میں موجود کما بنما چز کوسامنے کرتے ہوئے جوٹن سے بول-"بیں ..... یر کس کئے؟" وہ حیرانی سے

"امال وه جاري ميذم جي بين نال انهول نے جماعت میں مقابلہ کرایا تھا ڈرائنگ کا اس میں میرا تمبر اول آیا ہے۔'' وہ فخر بیدانداز کئے ہوئے حی جیسے دنیا سرکر لی ہو۔

''احیما!'' مال نے سرسری سااحیما کہا، آٹھ ساله بالوكاجيره لنك كميا-

"ارے واہ! کیا بات ہے جمئی لگنا ہے ہاری جھیکواب مصورہ ہے کی بھئی۔ " محن سے اس کی بردی بہن مسلمراتے ہوئے داخل ہوتی ، مانو

کررہی تھی جومشروب تھاہے آ رہی تھی۔ ''جي لي لي كردول كي مين ـ''وه ما ك جربيا

''اور مای تم نے گھر کی حالت دیکھی ہے لیے دھول ہے اٹا ہوا ہے سارا کھر، وہ جانے د مکھ رہے ہیں تمہیں اور بیائش دیکھوتم ، ابھی تو على بهال ہوں نا جانے بچوں کے تمرے کا اور بورے کھر کا کیا حشر ہورہا ہوگا۔" اس کا بارہ ج ه کیا مای کے انداز واطوار بر۔

''بي بي مين اليلي كيا كيا كرون مجھے تو خوركو کھنٹوں میں ورد رہتا ہے۔' ماس نے نث بی معصوم سي فنكل بنا كركبا-

﴿ 'اُو ما مِي ثُمَّ ذِرا خِدا كَا خُوف كُرُوعُم عِي كِياً ہے تہاری پینالیس سال کی ہو کی تم زیادہ ہے زیادہ آور کھٹول میں در در متاہے۔ ' وہ ناک ہے تھی اڑا کر بولی، جبکہ شائستہ خاموتی ہے دونوں كى تفتكون ربى مى -

'' ویسے بتا دو کہتم ہے کا مہیں ہوتا آو تمہارا بندوبست کے دیتے ہول، کام چود تو تم سدا کی ہو دیسے اوپر سے طلی چھٹی مل گئی تہمیں '' اسے ماسى يرطيش أنسكيا\_

"آئے اے ل لیا ایے بی نکال دو کی کیا ہارایا چی برس کا ساتھ ہے۔'' دہ زبان پر شہد بھر کر

"احيما أب زياره باليس نه بناؤ أور جاؤ کھانے کا انتظام کرو اور پھر کمرہ تھیک کرنا بجے آتے ہی ہوں گئے۔'' وہ جماڑ کر بولی۔

''سوری مسمر تھوڑ اغصہ آگیا ۔'' وہ معذرت سے خواہ انداز ہیں مسٹر کو بولی، وہ آھے ہے مسکرا

''میں اب آرام کروں کی تو آپ اپنا سامان کمرے میں لے جاتنیں اور جاہیں تو تھوڑا

' بھے ڈاکٹر زیدی نے بھیجا ہے کہ آپ کی د مير بهال كردول .. "وه با آ دب كفري بوكئ تفي \_ ''ادہ جھے حقیقیاً بہت خوتی ہوگی آپ کو يهال ديكه كر- ' وهمسكراني اوراس كے سامنے والمصوفي يربرا جمان بهوني "ایک عجیب ی انسیت محسوس ہونے لی ہے آپ سے۔ 'دوبارہ بول-"ماس تم مجھ لاؤان کے لئے " وہ مای کو

المیں ابھی کمرے سے نکلی ہوئی کل کی آئی ہوئی۔'' وہ ارد کر دنظر دوڑا کر بولی، جہاں دھول یرای تھی چیز ول بر، اسے نہایت شرمند کی ہولی کہ بول کھر گندا ہور ہاہے۔

" آب کا گھر بہت خوبصورت ہے مسز نعمان۔"وہ بھی نظر پھر سے دوڑ اکر بولی۔ ''شکریہ ایک مہینہ جوآپ کے قید خانے مِن گزارکرآ ئی ہوں تو دیکھیں گھر کی حالت کیا ہو کئی ہے، ملازموں کے سریر براتھا نا تو دیکھیں کیسے دھول نظر آ رہی ہے۔'' وہ میز کی طرف دیجھ

''ہوں واقعی ملازم کے سریر ہوتو کھر ایسا ی ہوتا ہے جب تک انسان خود کیئر مذکرے تب تک کھر کھرنہیں لگتا۔'' و ہ دھیجے سے مسکرائی۔ " محيك كهدر بي بهوآب " وه بولي مرد بن

"د بوارول پر جالے کے تھے، دھول پڑی تھی،کشن گندے ہورہے تھے،اگر چیزوں کا پیہ حال ہے تو یلینوں کا کیا حال ہوگا۔' سوچیں منتشر ہونے لکیں۔

''مای تم ان کے گئے گیسٹ روم ٹھیک کرو اوران کا سامان و ہاں رکھ دیتا۔'' وہ ماس کو ہدایت

بهت بيارآيادهاس كاكال چوم كربول\_ '' جھے بہت انجمی لئی تمہاری کوشش این طرح آیکے بڑھتی رہنا۔''وہ ماں کی طرف دیکھ کر مالوس ہو گئی جواب بھی اپنے کام میں مصروف دونوں سے نے نیاز بیھی می۔ مری بیاری جمین به اس کی آنکھوں میں آنوآ مي، وه سامني للي تصوير بر باته لكاكر "كاش تم آج زنده بوتين لو شايد زندكي مختف ہولی۔ 'اس نے فاموتی سے انسومانی ''باجی جی ..... اوه باجی جی۔'' ماس الطیخ دروازے سے آوازدیے ہوئے بول۔ ( " المسلم ال " وه يول -

دد مر مره خمهارانبیں ئے بلکہ وہ سامنے والا ہے۔' وہ دوسری طرف آشارہ کرکے بولی۔ ''جی تھیک ہے۔'' د ہ نظریں جرا کئی کہ نہیں مای آنسوند دیکھ لے اور خاموتی سے کمرے ہے

 $\triangle \triangle \triangle$ شام کوتمیره کی ننداورمیاں اس کی عیادت کو آئے، وہ لوگ کال دیر تکبِ بیٹے رہے ان کے جانے کے بعد حمیرہ کانی تھکن محسوں کرنے می

"مسزنعمان!" مسرم شائستہ نے دروازے ىيەدستىك دى اوراندرچى آلى\_ '' آپ تعیک ہیں؟ معاف سیجئے گا میری آ مُلُولُكُ كُنْ تَقَى - "وه لَجَاجت سے بولی \_

' ' كُونَى بات بين مسرراً پيمي تو انسان ہي میں کوئی متین تھوڑی ہیں اور ویسے جی ابھی چند منٹ پہلے ہی تو مہمان مسلے ہیں۔''وہ کراؤن کے ساتھ نیک نگا کر ہٹھتے ہوئے بولی۔

ماهنامه حنا 📆 اکتربر 2014

''لائي آپ كاچيك اي كر ليتي مول-'' وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ '' ماماجی۔''حمز ہ کمرے میں دوڑتا ہوا آیا۔ "کیماہے میراسپر مین-" وہ سکرائی-" نحيك مون أب علين نا بابر مم لهيكة جی۔'' وہ دوسری طرف سے بیڈ پر چڑھ کیا جوتوں سمیت ہی جمیرہ کے چیرے کا رنگ بھیکا پڑ گیا، جیے سٹرنے محسوں کیا۔ ''بیٹا آپ اور فریحہ تھیلو نا میں ذرا بزی مول آئی کے ساتھ۔ 'وہ ٹالتے موتے بولا۔ '' فریحہ تو کی وی دیکھ رہی ہے وہ مہیں کھیکتی مير ب ماته- "وه مندلنكا كر بولا-الم او ہ ..... کوئی ہات کہیں ماما کوریسٹ کرنے رہتے ہیں اور میں کھیل لیتی ہوں آپ کے ساتھ سسٹر نے پیارا سے حمیرہ کا ہاتھ دہایا وہ اس کی حالت سے بخول آشنا ھی۔ '

'' آپ کھنلیں گی؟'' وہ کھنویں اچکا کر دیکھ كر بولا جيم يقين نه بوكريه كليلي كا - ا

''جي بالکل ڪھيوں گي۔'' وه چزيں بيگ میں رکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں ہو لیک '' آپ ایبا کرو کہ چلو میں ماما کو دوا دھے کر آتی ہوں او کے۔' وہ اس کی تھوڑی کو چھو کر

"اوك "و وكذ ها يكا كرنكل كيا-''مسزنعمانُ آپ رایسٹ کریں آپ کا لی لی پارل سیس ہے، میں آپ کو دوا بھی ویتی ہوں اورا مجلشن بھی۔''وہ اب سامنے پیرہ لٹکا ئے حمیرہ کود کھی کر بولی۔

''ہوں۔'' جواب دوسری طرف سے محتقر

''مسز نعمان حوصله رهيس سب مُعكِ هو جائے گا۔'' وہ مسلی دے کر بولی، وہ جانتی تھی کہ

اس کے ماس زیادہ مہلت ہیں ہے اور اسے خمیرہ ہے دلی ہدردی تھی۔ ' ''مسٹر آپ مجھے باہر لاؤنج تک لے چلیں كى ـ "وەنم دىدە آنلھول سے بولى \_ ''' کیوں مہیں آئیں۔'' وہ اسے اٹھاتے موے بول، وہ سیارا دیے کر یا دُنج کک لائی جہاں فریجہ تی وی دیکھنے ہیں من تھی ساتھ ہی مای 'مای ذراریشن وغیرہ نھیک ہے لگا دو بلکہ

بجھےاندر سے تکیبھی لا دو۔' 'حمیرہ نے بڑی ہمت سے بولا اس کے اندر سے طاقت دن بدن حتم ہوتی جارہی تھی ، ہر گزرتا کمحداسے کمزور سے کمزور تركرر ہاتھا۔

'جی بی بی!''مای نے تیزی سے حرکت کی اور مسٹرنے اسے صوفے بریم دراز سابھا دیا۔ ''آپ ریلیکس کریں پلیز ۔''وہ مسکرائی۔ · · شکر بیسٹر آپ کا۔''لہجہ ایک دم بجھا ہوا

' ' مسرِّر آنتی آئیں ناں بھٹی '' حمز ہ لان کا دروازہ جولا وُرج میں کھاتیا تھا دہاں سے برآ مہ ہوا، ہاتھ میں بلا پکڑے۔

''جی آئی بیٹا۔'' وہاسے دیکھ کر بولی۔ "لى لى جى تكيد-"ماى في آوازوى -" الله لكا دو ميرك يحي اور كورك س مردے ہٹاؤ منن ہورہی ہے۔" وہ آسميس بند کیے ہوئے بولی۔

"جى!" ماى نے تيزى سے حركت كى "كَنْح والى دُانت كا بفاطرخواه اثر ديكھنے كول رہا تھا، ماى کا ہاتھ تیزی سے جل رہا تھا۔

''اُف میں کتنی ہے ہی ہولی جارہی ہوں، ال اتن جي ايمت وجود مين مبين ربي كه اييز بچوں کے ساتھ چند کھے تھیل کر ان کا دل رکھ

بهن كود كه كرمسكران للي\_

'' چل لاتو دکھا کہ کیا بنایا تھا۔'' ہارہ سالہ

''انجمی لانی۔'' وہ باہر سے بستہ لینے کو

. ' امال کیا ہے بھی تم بھی ذراحوصلہ افر الی

كر ديا كرونا بانوك وه خوش موجالى ہے۔"وه

باراض ی مال سے خاطب ہوتی، مال حیب کیے

سی لحاف کے کیڑے کو ادھیرے میں الی می

'' دیکھو ہاتی۔'' بانو کائی کو آگے بڑھاتے

''ارے واہ ہا نوتوں نے تو ہدی انچھی تصویر

'' بتا تو کیا بنایا ہے؟'' وہ کانی آگے کرنے

''باجی میہ ہے مارا کھر۔'' وہ جھونپرای پر

'بيهوتم بيهول بين ادريه بين امال ''وه

"احیما!" وه بهنوین اچکا کر بولی اور ساتهه

''اور بیددونول کون ہیں جوسراک پہر بڑے

بیں۔''وہ دوانسانوں جیسی چیز کودیکھ کر پولی جو گھر

کے باہر بنائی کی ، موک پر رائے تھے، بظاہر وہ

ارے ہوئے نظر آ رہے تھے جبکہ بانونے ایل

'' بيددونول بعالى بين نال، و ه سارا دن باہر

رہے ہیں نال تو میں نے جی اہیں سڑک پر ہی

بنایا۔'' وہ معصومیت سے بولی تو شائستہ کو اس پر

طرف سے انہیں کھڑا کر کے دکھایا تھا۔

سائے مجیب ی چیز پر اتفی رکھ کر بولی جوار کیوں

بنائی ہے۔ ' وہ سامنے کیے اس تصور کو جھنے کی

شاكستہ نے افسوس سے مر مارا۔

كوستش كرتي بوع بولى\_

ہوئے بولی۔

انظی رکھ کر ہوئی۔

جيسي لگ رئي تھي۔

شائستہ بہن کو پھر سے جوش دلاتے ہوئے بولی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

آج کہدر ہاتھا ماموں کہ کام بس ہو گیا ہے ایک آدھ دن میں آؤں گاتمہارا بھی پوچھ رہاتھا اور سلام کہائے۔'' ''ویلیم السلام!''اس نے خندہ بیشانی ہے جواب دیا۔

غزالہ اور بحیلہ اس کی دو ہی نندیں بھیں سرال کے نام پر، غزالہ بڑی جبکہ بجیلہ نعمان سے چھوٹی تھی، بحیلہ شادی کے بعدام میکہ جائی تھیں ،نعمان تھی جبکہ غزالہ کھر کے قریب ہی رجی تھیں ،نعمان کا کوئی بھائی نہ تھا ای طرح حمیرہ کا بھی صرف ایک بھائی تھا جو کہ لندن میں آباد تھا وہ مہید بھر ایک بھائی تھا جو کہ لندن میں آباد تھا وہ مہید بھر سے ملنے آیا تھا۔

دونوں کی میلیز چھوٹی می تھیں اور جمیرہ کے لئے آج کل یہ فکر مندی کی علامت تھی،غزالہ باجی تو خودیا کی تھیں شازیدان کی ایک بیجی تھی اور ارسلان بیٹا تھا، شازیہ کی شادی ہو چکی تھی جبکہ ارسلان ابھی کنوارا تھا۔

جب سے وہ گھر آئی تھی گھر کی جالت دیکھ کروہ پریشان رہنے گئی تھی، ابھی صرف ایک ماہ رہ کر گئی تھی تو گھر کی حالت خراب ہوگئی ہی۔ ''دوکروں کے اوپر کام ہوتو ایسا ہی ہوتا

ہے۔ 'غزالہ یا جی نے اسے کہا تھا جب اس نے

ذکر کیا تھا ماسی کا تو۔ غزالہ ہاجی نے ایک آدھ ہار چکر لگایا تھا مگر جس طرح حمیرہ کھر کی صفائی ستھرائی کراتی تھی وہ

بات غزاله باجی میں میں تھی۔

حمیرہ شروع ہی ہے بہت Active کی اگر چہ جائے گھر کے معاملات ہوں یا بچوں کے، اگر چہ نیچر لکوایا ہوا تھا بچوں کی ٹیوشنز کے لئے مگر پھر بھی وہ خود روزانہ ان کا ہوم ورک چیک کرتی تھی مالی لان کے لئے آیا تو سریہ کھڑی ہوکر کام کراتی،

ناهنامه حد 📆 کنوبر 2014

"اچھاتم بیٹو میں چینج کر کے آتا ہوں۔"
وہا شخ لگا۔
لئے جوں بناؤ میں آرہا ہوں۔" وہ بولئے ہوئے
کرے میں چلا گیا۔
کرے میں چلا گیا۔
"ای جھے کھر ایک دم صاف چاہیے ہجھیں
نال کل سے تک ہر چز بالکل صاف دھلائی
ہونی چاہیے۔" حمیرہ کی نظریں گندے کشن پر
انگ گیں تو دوبارہ اسے یادآ گیا تو ہای کو بولی۔
انگ گیں تو دوبارہ اسے یادآ گیا تو ہای کو بولی۔
پندرہ منٹ بعد نعمان نہا کرآ گیا، استے میں ہائی
چاہے اور جوں بھی لے آئیں۔
چاہے اور جوں بھی لے آئیں۔
چاہے اور جوں بھی لے آئیں۔
جاہے اور جوں بھی لے آئیں۔

معنی ان عزالہ ہائی اور خالد بھای آئے متھے۔' وہ جوس کا سیب کے کر بولی۔ ''اچھا! میں نے کل بنایا تھا کہتم آئے کی ہوگھ

''اجھا! میں نے کل بنایا تھا کہتم آگئی ہوگھر اس لئے آئیں ہوں گی۔'' نعمان نے کپ اٹھایا۔

" " نفریحہ بیٹا آپ بھی کھیلو کہا ٹی وی دیکھتی رہتی ہوتم۔" نعمان نے فریحہ کو کہا جواب بھی ٹی وی دیکھنے میں گم تھی۔

''یایا جی بس دو من بیر برنس والے کارٹونز ختم ہونے گئے ہیں۔'' وہ نظریں ہٹائے بغیر بولی۔

" کیا کهدری تھیں باجی۔" وہ دوبارہ متوجہ

'' کچھ نہیں بس حال چال ہوچھ رہی تھیں شازیہ بھی (بیٹی) سلام دے رہی تھی، کہہ رہی تھیں کہارسلان (بیٹا) بھی کل آئے گا اسلام آباد سے۔''

"ہول میری بات ہوئی تھی ارسلان سے میں 2014

سکوں۔'' آنسو ہندھ تو ڑے نکل آئے ،اس نے کی۔
کھڑی سے باہر دیکھا، حمزہ بال کرا رہا تھا جبکہ
سسٹر نے بلا پکڑا تھا، کننا خوش لگ رہا تھا وہ کھیلتے وہ الحص ہوئے ، جبکہ فریحہ انہاک سے کارٹونز میں کھوئی ہوئی تھی۔ بوئی تھی۔

"میرے بچی آ ونگلی، میرے مالک مجھے مہلت دے کہ ان کے مشتقبل کے لئے چندا ہم مستقبل کے لئے چندا ہم مسلطے کر پاؤل۔" وہ ناخن منہ میں لئے برسوچ مسلطی ۔

"السلام عليكم جناب!" تعمان باس أثر كر لا-

''وعلیکم السلام!'' اس نے ہشاش بشاش بننے کی بھر پورکوشش کی مگرنا کام رہی۔ ''تمہاری حالت نہیں ٹھیک ناں۔'' وہ فکر

مندی سے اس کے قریب والے صوفے پر بیٹھ مندی سے اس کے قریب والے صوفے پر بیٹھ گیا۔

''ہاں وہ بس در دہور ہاہے اور تو پھے ہیں ابھی میڈیسن لیں ہیں میں نے ٹھیک ہو جائے گا۔'' وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہوئی۔

'' پلیز آرام کروتم ،کونی ضرورَت نہیں ہے یوں اس طرح صوفے پریے آرام ہونے کی چلو کمرے میں لے چلنا ہوں تمہیں۔''وہ اٹھنے لگا تو اس نے ہاتھ پکڑ نیا۔

''انجی تو آئی ہوں میں کمرے میں نعمان دل گھبرار ہاتھا تو سسٹر سے کہا کہ جھے باہر ہی لے چلیں تو وہ لے آئیں ہیں۔'' حمیرہ نے کھڑکی کی طرف دیکھ کر کہا جہاں اب وہ گیند کرا رہی تھی، نعمان نے بھی دیکھا اور مسکرادیا۔

'''کانی تائس خالون معلوم ہوتی ہیں۔''اس نے کیا۔

''' ہوں واقعی کانی سوبرسی خاتون ہیں ، فرض شناس ، مسکراتی ہوئیں۔'' حمیرہ نے بھی تعریف

اهنابه جنائللانوبر 2014

مای سے کوئے کھر دے تک اچھے سے صاف کراتی۔

اسے صاف سقرے گھر سے عشق تھا، گھر صاف ہو، کریئے سے سجا ہو پھولوں سے بھرا ہو اسے بہت اچھا لگنا تھا، وہ اپنے گھر کو جنت کہتی تھی اور اسے جنت جیسا بنانے میں بھی گئی رہتی تھی

مگر ہاسچل سے واپسی پراسے حقیق دکھ ہوا تھا، گھر اہتر ہو رہا تھا، آج اسے آئے جوتھا دن تھا اب اس میں پہلے جیسی ہمت نہیں رہی تھی کہ ہا ی کے پر یہ کھڑے ہوکر کام کرائے ، بچوں کو وقت دے دہ بس پڑی رہتی تھی۔

دہاغ اس کا عجیب الجھنوں میں الجھا ہوا تھا،اییا کیسے طبے گامیرے بعد کیا ہے گامیرے شوہر، بچوں اور گھر کا، وہ گھر جس کو میں نے اتن محبت سے مینچا ہے، وہ گھر جس کو اپنی زندگ کے گیارہ سال دیئے ہیں جب اس کی شادی ہوئی تو وہ جوہیں سال کی تھی اور اب وہ پینیٹس کی ہونے گئی تھی، کتی مختصر ہے تال میری زندگی شاید پینیٹس سال اور بچھ دن۔

وہ کمرے میں لیٹی سامنے تصویر کو گھور رہی میں، جبکہ دہاغ کی سوچیں پھر سے منتشر تھیں، ایک سوال اسے بے چین کیے ہوئے تھا، کہ میرے بعد کیا ہوگا؟ وہ بہت فکر مند تھی دہاغ پر مسلسل زور دینے کی وجہ سے وہ دکھنے لگا تھا، پھر اپنی جو سائیڈ ٹیبل پر پڑتا اٹھایا اور کھول کر سری کرنے گئی، کہ اس کے پاس اٹھایا اور کھول کر سری کرنے گئی، کہ اس کے پاس کتنا وقت بچاہے، وہ اپنی بیاری کے متعلق جانے گئی اور کہرائی ہے۔

**ት** ት

ہے آج کل اس کی حالت میں سدھار کی ہوائے جراؤ بر ھتا جارہا تھااوریہ بات تعمال کے

''شاری نہیں کی آپ نے ؟''لہجیٹو لٹا تھا۔

'' بہیں ، بھی خیال ہی بہیں آیا کہ شادی کر

"مول-" حميره كب كے اوپر بھاپ كو

" آپ سے ایک بات بوچھوں اگر آپ

'' آپ کو کینسر جیسی خطرنا ک بیاری ہے اور

میں نے آپ کی ہسٹری دیکھی ہے آپ کی سخیص

آخری سیج پر ہونی میرے لئے میہ حمران کن ہے،

كيونكياس مرض كي تكايف كالي ہوني ہے۔" حميرہ

المن میں آپ، میرے کانی

عرصے سے پیٹ میل دردر بتا تھا۔ ' پھر خاموش

ہو گئ اور لان کو دیکھنے لکی جہال بودے ہوا کے

ساتھ اٹھیلیاں کررہی تھے، دا میں جانب کونے

میں موہیے کا بڑاسا بودا تھا جس کی ڈیٹیرون بھول

تھے، اس کے ساتھ ہی رات کی رائی تھی،مشرق

کی جانب کونے میں بڑا سالیموں کا بوڈا تھا جہال

کے کیموں لٹک رہے تھے، دیواروں کے ساتھ

کیاریا آن بن تھی جہاں موسی بودے کیے تھے،

ٹو کئے آز ماتی رہی، مجھے شروع ہی ہے ڈاکٹرز

ما سُنڈ نہ کریں تو۔''کسٹرنے بھیکتے ہوئے یو چھا۔

"بی ضرور-"حمیره سنرانی-

نے محمراہٹ کے ساتھ کہا۔

اول۔''وہ دفت ہے سکرانی۔

د ملھتے ہوئے بوتی۔

لئے تشویش ناک تھی ، وہمسلسل اسے لے کرفکر مند تھا کیونکہ وہمیرہ کو کھونانہیں جا ہتا تھا، وہ بہت ا عابتاتها اسے اس نے جب سے ہوش سنجالاتھا صرف ای کے بارے میں سوجا تھاوہ اس کی خالہ للا زادهی، اس کی امی اور حمیره کی امی دو ہی جہنیں

دونوں کا بیار اور سلوک مثانی تھا لہٰذا جب نعمان کا رشتہ گیا تو بغیر کسی ہیل ونجل بجے قبول کر سیا گیا جمیرہ کو یانے کے بعدوہ واقعی اینے آپ کو 🖸 قسمت والاستخفاظ تھا اس میں ہر دہ خوتی تھی جونسی بھی مردکوایے جیون ساتھی میں جا ہے ہولی ہے، ده سليقه شعارهي جاينے والي هي ، انجي بيوي هي اور سب سے بڑھ کروہ ایک اچھی ماں تھی۔

وه سنسل لان میں چکر لگا رہا تھا اور ساتھ S میں سکریٹ کے دھوئیں کو فضا میں جھوڑ رہا تھاوہ مسول کررہا تھا کہ چھ دنوں سے حمیرہ کوکوئی بات لسل پریشان کر رہی تھی ، کیا؟ وہ پہنیں جانتا تھا،اس نے بوجینے کی کوشش کی مگروہ ٹال کئی تھی۔

آج اس نے بڑی مشکلوں سے مای کے سر په کھڑ ہے ہو کر کھر صاف کرایا تھا، انجی وہ گیراج کی صفائی ہے ِفارغ ہوئی بھی پھرادھر ہی کری پر

''السلام عليم مسزنعمان!''نسسٹر چيک اپ کا سامان کے کرآ میں اور کری کھسکا کراس کے

''وعلیکم السلام تسسڑ!'' اس نے خوش دنی

" ای پلیز ہم دونوں کے لئے جائے کے أَ مَلِينَ وَ ' بَحْمِيرِه فِي آوازِ دي۔

''لا نين آپ كاروتين چيك اپ كرلول' ، ه بی بی چیک کرنے لگی۔

" آب نے بھی این بارے میں بتایا ہیں شائستہ'' حمیرہ اس کے چیرے پرنظریں جما کر بونی اکالی گہری آ تعصیں اس کے اوپر کمان کی مانند بھنوئیں ، ناک نسبتاموٹا تھا جبکہ ہونٹ پیلے تھے۔ ''کیا؟'مجنونیں اچکائے پوچھا۔ "اپ بارے میں ای فیلی کے متعلق۔" وه الجمي بھي متوجه تھي ، و مسکر ائي 🚅

''میری کہانی تو عام می ہے میرے بارے

' بمجئی آپ عام سی ہی سنا دیں۔'' وہ ملکے تھلکے انداز میں ہوتی۔

''ضرور'' وہ کری کے ساتھ فیک لگا کر بیٹھ

''نَهُمْ حِارِ بَهُنَ بِعَالَىٰ شَقِيَّ والدكِّي وفات بین میں آئی ہو گئی تھی ، ای نے کھر کوا چھے سے چلانے کی کوشش میں زندگی گزار وی، میرے بھانی بڑے تھے جبکہ بہن چھولی ، گزربسر بس کر ارا ى تھا،مىرى بېن دى سال كى ھى تواس كى وفات ہوائی۔"کہجہایک دم بجھے گیا۔

" "ميٹرک ميں آئي تو والده کا انتقال ہو گيا ، ا بے بل بوتے بر گر بیویش ممل کیا اس دوران بھائیوں کی شادیاں ہولئیں، جب محسوس ہونے لگا کہ بھا بھیوں کو بوجھ لگنے لگی ہوں تو اپنے لئے م کھے نصلے کے اور بس زس کا کورس کیا اور ہیتال کے ہاشکر میں شفٹ ہوگئی، عزت کے ساتھ زندگی گزرانے کو، اب بھائی بھی خوش اور میں بھی برسکون عید شب برات برمل کیتی ہوں ان ہے۔" آخر میں لہجہ کٹی ہوگیا ،استے میں ماس عائے لے آئی۔

'' لیجے''میرہ نے اثارہ کیا۔ "" شکرید -" این نے کب تھامتے ہوئے کہا چرے پر ادای واسع تھی، جے حمیرہ نے محسوں

ہے بہت ڈرلگنا تھا، جب بھی نعمان کمل چیک اپ کا کہتے میں ٹال جانی ۔''و ہ طنز ریمسٹرائی۔ " كهر جب در د بز ہے نگا تو تھے لگ كه شايد السیر ہے معدہ کا ،نعمان نے حتی سے کہا کہاب بس ممل چیک اپ ہوگا ، ڈاکٹر کے ماس کی تو سمجھ نسيث بيوے اور جب ريورٹ ماتھ آئي تو بہت دريهو كي محى-"اس كى آنلهون مين آنسوآ كي -'' مجھے انسوس ہوا مسز نعمان ۔'' شائستہ نے نرمی ہے اس کا ہاتھ تھا ما۔ ''ہوں۔'' وہ نری ہے آنسو صاف کرنے

ا بھی ابھی وہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزار کر کمرے بیں آئی تھی کہاجا تک اس کا دل خراب ہونے نگامنگی آنے لئی ادر سر چکرانے لگا ، وہ برای مشکلوں سے واش روم تک کی ، اس نے منہ مجر کر خون کی اکش کی ۔

"مطلب وقت اب تریب ہے۔" اس کی أنكھوں میں آنسوا گئے۔

''محیرہ! تم ٔ واش روم میں ہو۔'' نعمان کی

"جی .... جی ..... کی اس نے جلدی سے سنک صاف کیا اور منہ پر بانی کے محیفیتے بارنے لکی ، پھر دویٹے سے منہ صاف کیا اور ہاہر آئی ہے۔ ''جی کیا ہاہیے ہے؟'' وہ مسکرانی اور ملکیں جھکے بنااہے دیکھنے لگی۔

''ہم باہر چل رہے ہیں کھانا کھانے۔''اس نے کہااور اکماری ہے کچھ نکا لنے لگا ، پلٹا تو وہ ای حالت میں کھڑی تھی۔ '' کیابہت اچھا لگ رہا ہوآ پ کو جناب۔''

وه شوخ موالوحميره كي آنگھيں بھرآ ميں۔ '''اب تو مہلت بھی حتم ہونے کو ہے تعمال ،

كيراج كے بلر كے ساتھ بوكن ويليا كى بيل ير ه رہی تھی اور د بوار کے شماتھ دوڑیاں با ندھ کرمنی بلانث لگاما كميا تها، لان چوژاني مين تها درميان میں دو کرسیال پڑمی حیس۔ طویل خاموثی کے بعدوہ بولی ہے '' میں اپنے پیٹ درد کی دجہ بھی کیس جھتی محی تو بھی لگنا کہ شاید سملک کا مسئلہ ہے، تی بی ڈاکٹر سے دوالے آئی تو وقتی آرام مل جاتا ،تو بھی

ارات اس کی حالت خراب ہو کی اسے پھر ہے خون کی التی ہوتی تھی، وہ عدھال می بستریر يزې هي اس کې حالت عجيب مور بي هي وه بهت مِدْ ہِائی ہُوَ رَبِی تھی اور آ چھیں بس بر<u>سنے</u> کو تیار تھیں انعمان جب سونے کے لئے آیا تواس نے

''نعمان!'' آواز دهیمی اور کزور هی ا "مال بولوي" وه بيزير دراز بواي

تے جمیر ہ لوگوں سے ف کرا کتانے لکی تھی ،اس کی لبیت تیزی سے خراب ہورہی تھی اور صحت دن بن کرنی جارتی هی -

ابھی ایھی وہ اینے بھائی جان کا نون سن کر نارغ ہونی تھی ،اس سے مہلے ردوس کی مسز شہیر آئی تھیں اور اس سے پہلے غزالہ جی اور ان کا بیٹا ایسلان آئے تھے ساتھ میں غزالہ یاجی کی مند نبیلہ تھی جو اجھی کنواری تھی ، وہ کانی مصلن محسوس کر <sub>وی</sub> تھی وہ بیڈ ہر دراز ہوئی تو نیند کا شائبہ تک آنھوں میں نہآیا حالا مکہ اس کی شدیدخواہش تھی كه أب وه ولحمد دميرسو جائح المسمثر في اسے دوا بی دی تھی اس سے بھی کونی خاص بہتری نہیں آل تھی اُہ پیٹ میں بلا کا درد تھا مگر سوچیں منتشر کیں ،وہ سوچ سوچ کر پریشان ہورہی تھی کہ کیا کرے، وہ این بچول کو محفوظ ہاتھوں میں دے کر جانا جا ہی تھی، جو تھیک سے ہر ورش کر سکے، فاندان میں کوئی نہ تھا جو اس کے کھر آ کر رہتا ، صرف ایک ہی خیال اس کے ذہن میں اجراء ال رہی سب سے بہتر راستہ ہے ا ج ای بات کرول کی نعمان ہے۔

ہمت کر کے بولا۔

وه سامنے لکی تصویر کو دیکھنے لگی اور الفاظ ترتیب دینے لگی ، جوبھی تھا اسے مہ کہتا ہی تھا اور اه بھی اب کیونکہ وقت بہت کم تھا، وہ پچھ تو تف کے بعد ہوتی۔

ماعدامه حدادان اکبوبر 2014

خمیره کی جالت غیر ہو رہی تھی مگر وہ برداشت کر رای تھی اینے پیاروں کی خوتی کے

معتم مجيك بنيل بوتو آرام كرو پليز ، بم بيل جاتے ایمان نے اس کے چرے کے بدلتے زاديول كوتمو لته ہوئے بولا۔

ودميس ميس مين محيك مون جليس بليز- اوه مضبوط بن كردكهانے لكى۔ "او کے چلو۔" وہ مطمئن مبین تھا مر خاموں

'' آپ بھی چلیں سسٹر۔' 'نعمانِ نے دعوستِ دی شائستہ کو چو حمزہ کو نتیار کرنے میں لکی تھی جمیرہ نے سسٹر کوغور سے دیکھا۔

''واقعی بیمیرے کھرے کئے اور بچوں کے کئے درست فیصلہ ہوگا۔' وہ بچھلے کی دنول سے جس كتلش تهي اس كاجواب أي كيا تها. ''نہیں بھئ مجھےتو نیندآ رہی ہے آپ لوگ جائیں انجوائے کریں۔'' انداز معذرت خواہ تھا، ایں نے حمزہ کی ٹاک میٹیجی، جیسے حمیرہ اکثر میٹیجی

''مسزنعمان بیٹیلٹ آپ ضرور کے کیجئے گا او کے۔''وہ روائیوں کا پنداس کے سامنے کر کے

" تھینک یوسسٹر۔" حمیرہ نے تھام کیا اور چھروہ جلے گئے۔

كمريش مبمانون كاتاننا بندها ربتا تفاتبحي کوئی رشتے دار عملے دت کو آجا تا تو جھی نعمان کے دوست اوران کی فیملیز جمیره اورنعمان کا سوشل سر کل کائی وسیع تھا، وہ لوگوں سے کھٹا ملا کرتے تھای وجہ سے لوگ بھی آئے دن آتے رہتے

میں اپنی آنکھوں میں آپ کومحفوظ کر لینا جا ہتی ہوں ہمیشہ کے لئے۔'' وہ دل میں بونی لب ہنوز بند تھے،اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ '' چلو پھر آج میں بھی آپ کو تھورتا ہوں كيونكدا بي بجهي بهت البھي لگ ربي بين -' وہ اے کندھوں ہے تھام کر بولا اور یاس پڑے

صوفے میر بٹھا دیا ہے جات ہے ہے

اس كا جيره بالكلّ مرحبها كيا تقاء وه آيميس جوبھی ہرنی کی طرح تھیں اب گڈھوں میں پڑی معلوم ہوتیں تھیں ، گال جو بھی رو کیا کے گالوں کی . طرح تھے بیک گئے تھے، ہونٹ جو بھی تر و تازہ گاب کی طرح لکتے تھے اب بالکل مرجھا گئے تھے،رنگ جوبھی سبح کی یا گیزہ روشن لگتا تھا اب شام کی طرح ڈھلی گہا تھا،مگر اب بھی نعمان کو وہ کیلی جیسی ہی گلتی تھی ، شاید وہ قبول ہیں کرنا حابتا تھا کہ وہ بدل کی ہے۔ '' مجھے بھول تو نہیں جائیں گے نعمان۔'

سوال احيا نك كبيا كبيا تھا۔ نعمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں برسات کی واضح دهملی کھی۔

· «حمهمیں بھول گیا تو جیوں **کا کیسے؟ '' نری** ے اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔

''تم میری زندگ ہوخمیرہ ہتم سے بات جانتی ہومہیں کو دینے سے سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں، شایدہم بھی اتنامہیں ڈرنی۔ "محمیرہ اس کے سنے سے آلکی اور وہ بندھ جواس نے باندھ رکھا تھا آنسوؤں کے سمندریس وہ ٹوٹ گیا ،نعمان کی آ تکھیں بھی پرنم کیں۔

''ماہا، یا یا چلونا میں کب سے تیار ہوں۔'' فریجہا جا نک کمزے میں آگئی ہووہ دونوں سنجلے۔ ''ہاں بھئ چکو، یایا بھی کب سے تیار میں بس ماما ہی د*میر کر رہی میں۔'*' وہ سارا الزام

ماهنامه حنا 11 اكتربر 2014

خواہش کا أظہار كيا ہے۔' وہ ہاتھ كے اشارے

"ہر مرنے والے سے اس کی آخری

'' کیا بات ہے حمیرہ میں نوٹ کر رہا ہوں

''کوئی بات مہیں ہے میں نے جو یو جھا ہے

"كيا آب ميري آخري، آخري خواہش

کیونکہ و ہ اچھے سے جانتی تھی کہ نعمان مہیں

''میری آخری خواہش یہ ہے کہ آپ

تہیں جاننا جائے ، لیکن پہلا وعدہ کریں کہاسے

پورا ضرور کریں گے۔'' وہ اپنی طرف سے ہر فرار

مانے کی، نعمان خاموش رہا اس نے اس کی

میرے مرنے کے بعد....، ' نعمان کا بوراجنم

ساعت بنا ہوا تھا وہ جاننا جا ہتا تھا کہ کیاعم اے

اندرے کھائے جارہا ہے وہ خاموش تھا جبکہ جمیرہ

"میرے مرنے کے بعد آپ دوسری

'' یہ میری آخری خواہش ہے کہ آپ

"نيه..... بيتم كيا كهدراي موخميره-" وه

المِليز المِن ان بهت سوچ سمجھ كر ايل

نے تو قف کیا ،ایک لمباسانس لیا اور پھر ہوئی۔

شادی کر لیجے گا۔ "آخر کاروہ ہمت کر کے بولی۔

دوسری شادی کر لیس جس سے جھی مناسب

للجهيس'' شها..... نُعمان كو لگا كه آس

حجث سے بیٹھ گیا انٹھوں میں جیرانی کا سمندر

إن بليز نعمان!" ده مژي ـ

یاس کوئی بٹانے چلار ہا ہو۔

موجزن تعاب

گاراستہ بند کر دینا جا ہی تھی تعمان کے لئے۔

غاموتی کورضامندی کر دانا اور بولی \_

خواہش بو مجھتے ہیں اکیا آپ مجھ سے مہیں بو پھیں

گے۔'' نعمان نے حمرانی سے اسے دیکھا جو

كهُم مجهر بيثان بو-"وهاس كي طرف مرا-

سامنے تصویر میں کھونی ہوئی تھی۔

وہ بتا میں۔''وہ بنامڑے بولی۔

ہے بولی، نعمان نے اس کی آنکھوں میں جھا تکا جہاں شدید کرب کی کیفیت تھی وہ بہت درد ہے گزرر بی تھی صاف پند چل رہا تھا۔

"حميره! تم جاني جوكه بينامكن بيمير خ کئے کہ میں تمہاری جگہ سی اور کودے دول۔" وہ نظریں جرا گیا وہ اس کی آنکھوں کی تاب کوادا

'' دنیا میں کھیمجی نامکن ہیں ہے نعمان!'' وه آنگھیں مون*د کر* ہو لی'

" آب جانے ہیں کہ میں آپ کوآپ ہے زمارہ عامتی ہوں ،اگر میں بیہ فیصلہ کرسکتی ہوں تو آپ مل بھی کر سکتے ہیں۔'' '' ليكن حميره .....'' وه مجهه بولنا جا **ب**تا تها مگر

حمیرہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ''پلیز نعمان! آپ جانتے ہیں اچھے ہے کہ میں مر رہی ہول گئتی کی سائسیں ہیں میرے ماین اب- " آواز مین در د بحر آما، مگر وه مجر جمی ہمت سے بولی، جبکہ آنھوں سے آنسو جاری

" ہم دونول نے سے کھر بہت پیار سے بنایا ہے، ہمارے نیچ بہت چھوئے ہیں اہلی، اس کھر کومیرے بچوں اور آپ کوبھی ایک عورت کی ضرورت ہو گی، اس کھر کو سنجالنے والی کی ضرورت ہو ہے میرے بچوں کوائیک انھی ماں کی ضرورت ہے اور آپ کو سہارے کی ضرورت یڑے کی نعمان، پلیز میری خواہش کی عزت کریں پلیز۔'' وہ التجاء کر رہی تھی جبکہ اس کے ا ندرطوفان کی می کیفیت تھی۔

نعمان نے اس کا چہرہ دیکھا، ہواب بھی ایک کوشش کر لینا حابتا تھا، حالانکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس طوفان کے آگے اس کی حجمونیروی کی کوئی بسات ہیں ہے مگر پھر بھی وہ ایک آخری

یل لگانا جا بتا تھا ،اس نے زی سے اس کا ہاتھ

کی کیا گارٹی ہے کہ آنے والی ایکی مال ہو کی وو سوتلا ین تمین رکھائے کی اور اس بات کا کہا بھروسہ ہے کہ آئے والی میری اچھی ہم سفرین یائے کی اور میں خود با وہ اپنی طرف انظی کر کے

تھے، وہ کمزور کہیں بڑنا جائت تھی وہ کہیں جائت تی کہ وہ سیموقع کنوادے، وہ اچھے سے جانتی تھی کہ تعبان کو راضی کرنا سب سے برا مرحلہ ہے، وہ ٹوٹ رہی تھی چھر بھی صف کر کے بولی۔

یبار سے بینڈل کیا جائے تو وہ معجل جاتے ہیں برامرہم ہوتا ہے، آپ بھی ونت کے ساتھ معجل ہی جاؤ گے ،مرنے والے کے ساتھ کوئی نہیں مرتا اس نے آگئے کا سفر اسکیلے ہی کرنا ہوتا ہے۔ نعمان ایں کوئن رہا تھا وہ کس قدر بہادری ے دامن خالی لگ رہا تھاجہاں بولنے کے لئے مجھ

° کان لو که میں شادی کرلوں گا مگراس ہائے

''میں خوداے اپنایا وُن گائے اے تمہاری عِلْم دے يا ميں كے، بياؤ تھے۔" وہ اس كا آنگھوں میں جھا تک رہی تھی جہاں آنسو تیرریے

''جرعورت کیں مال ہو کی ہے نعمان ۽ ميات لوگ ہیں جو اسے سوتیلی بنا ذیبتے ہیں، فرض شاس عورتنس اینے فرض کو بخو کی جانتیں ہیں تعمان، اب مسٹر شائستہ کو ہی لیے لیں ء وہ آگتیے دن سے جارے ساتھ ہیں مگر وہ بھی بھی غیر میں لليس، بيح مانوس ہو محتے ہيں ان سے ميري ديكھ بھال کرنے میں کوئی سرتہیں جھوڑتیں وہ کیلن ہاری برائیوی میں بھی وظل انداز مبیں ہوتیں من قدر ممل خاتون معلوم ہوتیں ہیں وہ، بچوں کو آگر اور جہال تک بات آپ کی ہے وقت سب ہے بول رہی تھی اس کی ہر دلیل مکمل تھی اور نعمان کوا پٹا

"آب کے پاس بہت ی Options بیں نهان\_"وهائية خاموش ديكي كريكر بولي \_ ''غزالہ ہاجی کی نند ہے، آپ کے دوست شہر کی بہن ہے اور میرے خیال میں تو مسمر شائسة بھی ہیں اور بھی مبت می لڑ کیاں ہو سنیں جنہیں سہارے کی ضرورت ہے، اگر مناسب مجھیں توسسر شاکستہ سے ہی شادی کر کیجئے گا، جھے اینے رب بر ممل یقین ہے کہ وہ میری رعاؤں کورد جین کرے گا۔'' وہ اینے آنسوصاف

" پلیز حمیره ..... بس کر دو به وه چ<sup>و</sup> گیا اور اٹھ کر چلا گیا العمان کے جاتے ہی وہ مضبوط نظر آنے والی غورت ریت کی دیوارسی طرح ڈھ کئی اور پھوٹ پھوٹ کرروری۔

'' آ پنہیں جانتے نعمان میں نے دل پر كنابوا پھررككرآت سے يہ بات كى ہے، يس سی تکلیف میں ہوں آپ مہیں سمجھ سکتے کیرایک عورت کے لئے کس قدر تھن امر ہوتا ہے اپنے ھے کی خوشیاں میں اور کی حجولی میں ڈال دیا، این جنت کی جیا لی کسی اور کوشیا دینا، میری تکلیفول كواورنه براها مين پليزنعمان - "وه چره يردونول الهركة كرستيول سروراي هي-

''وہ مجھ سے اتنی برای خواہش کیسے کرسکتی ے، یہ جانے ہوئے بھی کہ بیس مید نوری بیس کر سأباً" وه سكريث برسكريث مجهوتك رما تها اور مسلس كيراج مين چكرنگار با تفاء رات كاند جائے كون سابير تهاشايد آخرى پير تها، اس كا دماغ بالكل ماؤف موتا جار بالقوايه

لتنی امیدوں سے لتنی مشکلوں سے اس نے ایی خواہش کا اظہار کیا ہے مگر، میں کیا کروں اس کے علاوہ نہ بھی کسی کا تصور کیا اور نہ کرسکوں گا،

''مای مای جلدی آؤ۔''اس کے ماتھ تیزی

میرے خدا کیا کروں، وہ آسان پر نظر جما کر بولا

آج سبح ہی ہے وہ بہت نڈھال تھی، رات

کھر رونے کے باعث آ مھیں سوج سیس تھیں

جبكه سر چكرا ر ما تھا، وہ بہت مشكل ہے آھى اور بسير

اور پین لے کر کرس پر جاہیمی ، تعمان کمرے میں

'' کیار ک*ھر* ہی ہوتم ؟'' وہ متوجہ تھا۔

ریحے گاریہ میری طرف سے "وو دیکھے بغیر چور

"جس سے شادی کریں تا آپ اسے دے

''حميره پليز، ايس باشن مت گرو-'' وه

'' ریمیری آخری خواہش ہے نعمان جوآپ

''مجھ سے وعدہ کریں تعمیان وعدہ کریں کہ

کو ماننا ہی ہوگی۔'' یوہ اس کی آنکھوں میں جھا تک

ميرے جاتے ہى جس قدر جلد ممكن ہوآ ب شادى

کر لیں میے، وعدہ کریں۔" حمیرہ کے دونوں

ہاتھ اس کے سینے پر تھے جہاں سے اس کے دل

\*\*\*

پیٹ میں درد پھر سے شروع ہو گیا وہ تڑینے لگی

ساتھ ہی دل تھبرانے لگا، وہ بستریر بن یالی کی

چھلی کی طرح تڑے رہی تھی جب سسٹر کمرے میں

آئیں ، ؤہ اسے دیکھ کرنورا کی اوراسے سنجالنے

ابھی وہ چند کیجے پہلے ہی لیٹی تھی کہ اس کے

نعمان نے سر جھکالیا ،اس نے اپنی ہارسکیم

کی دھر کن حمیرہ محسوں کرسکتی تھی۔

کر لی ا دراہے ہانہوں میں بھرلیا۔

کر بولی جہاں امیرتھی کہوہ مان جائے گا۔

آما تووه الماري ميں کچھر كھر ہي تھي -

اسے کندھوں سے تھام کر بولا۔

جہاں جا ندا و ہے کولگا۔

ماهيامه حنا 📆 كتوبر 2014

جیسے کئی دن سے بدلے ہی نیہ ہول، ان کا جی خراب ہوگیا، یہ بی حمیرہ ہوئی تھی تو تھر مہک رہا برناتها وه نعمان کوایسے دیکھ لیتی تو کتنا ژانتی وہ

"نعمان ميرے بچ تھے كيا ہو گياہے، این حالت دیکھوتو۔' وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولیں۔

" كيا بوابا جي زنده بول - "لبجه يك دم جمها

''اسے زندہ ہونا ہی کہتے ہیں جینا نہیں۔'

''میں مانتی ہوں کہ حمیرہ کے جانے کا اثر ب اے زیادہ جھ پر ہوا ہے کر میرے بھائی زندی تو ایمی چل رہی ہے ناں ، اپنامیس تو اینے

بچوں کا خیال کر، مای کے سر پرچھوڑ رکھا ہے تو نے تو اپنا کھر ، وہ تو ہفتے بعد چکر لگا لیتی ہوں میں تو مای درا کام کر لیتی ہے مر چندا اس طرح

ملازموں کے سر پر مہیں چھوڑا جاتا سب مجھ ابھی تیرے بیچ چھوتے ہیں ان کے ذہن مرکبا اثر

بڑے گا، میں ماتی ہول کہ کھر عورت سے جاتا

ہے مر پھر بھی تم کچھ تو خیال کرو، اینے کمرے کا ہی حال دیکھ لوتم کس قدر گندا اور بے تر تیب ہور ہا

تها تو بورد كمر كتاب ترتيب مورما موكا-"وه

افسوس سے مجھائے ہوئے بولیل۔ ''میری مان بھائی تو شادی کے متعلق غور كر\_"انهول في آخركوا ي دل كي بات كردي-

"ميرمي خواهش نعمان-" ياس تي کهين حمیر ہ کی بھی آواز گوئی ،اے لگا شاید حمیرہ نے ہی

باجى كوبھى كہا ہو گا مگر خاموش رہا۔

زنده رہنے کی جاہ عجب بجھی گئی تھی اس

مامنامه حدا 16 اكتربر 2014

روک لیا، اس نے نعمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھایا

''نعمان <u>ن</u>ے۔''الفاظ ُنوٹ رہے تھے۔ ''خيال رکھنا۔' سالسين ٽو شخ لکيس \_ ' الله المرا آخر مل اس كے منہ سے ادا ہوا اور چرروح کا اورجم کا ساتھ ٹوٹ گیا جسم بے جان ہوگیا ، سرم نے برھ کر چیک کیا، مربے سود، نعمان آ تعمیں میاڑے اسے دعمے رہا تھا اسے یقین میں آرہا تھا کہ وہ مرچی ہے۔

"پاپا ..... ماما كوكيا موات أرتحد ورت الرت ياس آئي۔ نعمان بس جيب حاب ديکھ رہا تھاحمير ہ کون

جکہ آ جمیں ختک تھیں مسٹر نے زمی سے فریحہ کو تعمان سے جدا کیا اور چھے لے کئی، سب کی الكيس نم تيس المسلم

فریحہ کو گزرے دومینے ہونے کو آئے تھے، اے یقین ہمیں آتا تھا کہ وہ زندہ ہے جی رہاہے، اے لگنا تھا کہ وہ تمیرہ کے بغیر زندگی کا تصور ہی منہیں کرسکتا ہم وہ ٹھیک کہتی تھی مرنے والے کے ساتھ کوئی تہیں مرتا ،و ہمبی جی رہا تھا۔

غزاله باجي اکثر آتی تھيں وہ گھر کااور بچوں کا دھیان کر کیتی تھیں ،آج سنڈے تھا تو وہ کھر مِر ای موجود تھا، یکے باہر کھیل رہے تھے اے آوازی آرای تھیں،غزالہ باجی آ میں تواسے اس کے کمرے میں بایا جہاں وہ سامنے لی تصویر کو سل کھور رہا تھا، کمرے کی حالت اہر ہورہی تهی، شکن زده بید اور شکن زده وه خود، چزین بگھری ہوئیں، سگریٹ کا دھوال کمرے میں موجود تقا، وہ شاید سبح سے سکر بیٹ بی رہا تھا، داڑھی بڑھی ہوئی، گندے کپڑے ہو رہے تھے

ہے کام کر رہے تھے اور وہ حمیرہ کو انجکشن وے

'نعمان……سٹر نعمان۔'' حمیرہ کی سائسیں اکھڑنے لکیں۔ " ریلیکس مزنعمان ریلیکس " و داہے تسلی

دييخ لکي، ماي بھي دوڙي چلي آئي اور ساتھ ميں يح بھی سنری آوازی کرا مجے۔

" مای پلیز ادهر بیمو مین ایمبولینس منگوانی يون اورنعمان صاحب كهال بين \_ " ج

''باجی وه تو باہر <u>نکلے</u> ہیں۔'' مای حمیر و کو سنجالتے ہوئے بولی جو بے چین تھی، دونوں یے دروازے کے ساتھ کھڑے عجیب حالت میں اپنی مال کود مکھور ہے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کان کی مال کیوں بول بڑے رہی ہے۔

حميره كردن موڑے اپنے بچوں كو د مكھر ہى تھی حسرت سے ، وہ بولنا جا ہ رہی تھی مکر الفاظ منہ سے ادامیں ہو رہے تھے، اس کی آ تھوں سے آنسو جاری <u>تھ۔</u>

مسٹر ابھی فون کر کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ نعمان بھی آگیا ہسٹر کے چہرے پرتشویش دیکھر

" "شكر ہے آپ آ گئے سر، مزنعمان كو ہاسپیل کے کر جانا ہو گا جلدی، ان کی حالت خراب ہو گئی ہے۔'' وہ دونوں تیزی سے اندر بڑھے جہاں وہ اپنی آخری سائسیں لے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کی انتز یوں کو مر ور رہا ہو،اسے اپناجسم بے جان ہوتامحسوں ہو رہا تھا، ساسیس سینے میں اٹک رہی تھیں آ تھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔

''حميره پليز همت كرو-'' نعمان كي ايني عجیب حالت تھی ، وہ اسے اٹھانے لگا تو حمیرہ نے

ماهنانه خنان اکثوبر 2014

کے اندر حمیرہ کے جانے کے بعدسب بچھ گذشہ

گیا ہو جیسے، خوشی جیسے روٹھ کئی ہواور غمول نے

جیے ڈریرہ ڈال لیا ہو، وہ بس کھر میں پڑار ہتا تھا،

آ فس جھی کئی دنوں ہے جیس جار ہا تھا ، بچوں پر جھی ا

توجه دينا حيور ديا تفا، اينا مجمي بوش مبيس ربا تفا،

غزاله باجي بي تفيس جوا كثر آ كرسمجها تين تفيس، وه

باتوں ہی باتوں میں اسے شادمی کا لہتی تھیں اور

ساتھ ہی الرکیاں بھی بتا نیں ، بھی این نند نبیلہ کے

حمن گانے لکتیں تو مجھی حمیرہ کی منہ بولی خالہ جو

اس کے کیڑے سلائی کرتیں کیس ان کی بیجہ کیا

تعریف کرنے لکتیں ، دوبس جاہتیں تھیں کہ نعمان

اپنی زندگی کو پھر سے ڈکر پر لے آئے ،ایک وہ ہی

تھا جوبس خاموش تھا، جو حیب ساد ھے تمیرہ کی

آج بھی وہ ابھی بس آوارہ کردی کرکے

باہر سے آبا تھا کہ سامنے بچے پڑھ رہے تھے، وہ

سلام کرے کمرے میں چا گیا، کھای در بعد مزہ

كرے ميں آيا ہے بلانے كہ نيچر بلارے ہيں،

''مسٹر نعمان! یہ ویکھیں۔'' انہوں نے

"می اکثر بات کرنا جا ہتا تھا آب ہے مگر

دونوں بچوں کے رزلٹ کارڈز آگے رکھ دیے،

نعمان نے خاموتی سے اٹھا گئے، دونوں کے

آپ A vailable کہیں ہوتے تھے۔'

ستائیس آٹھائیس سال کا نوجوان بہت تل سے

بات کررہا تھا، وہ نعمان کی ذہنی حالت کے پیش

نظر الفاظ کے چناؤ کا خاص خیال کرتے ہوئے

بج تقريباً عل من ثميث مين، نعمان كو

یا دوں کو سینے سے لگائے پڑار ہتا تھا۔

تو وہ اٹھ کر تیجرے ملنے کو چل پڑا۔

رزلس خراب آئے تھے۔

''جي سرا''وه باادب بولا<sup></sup>۔

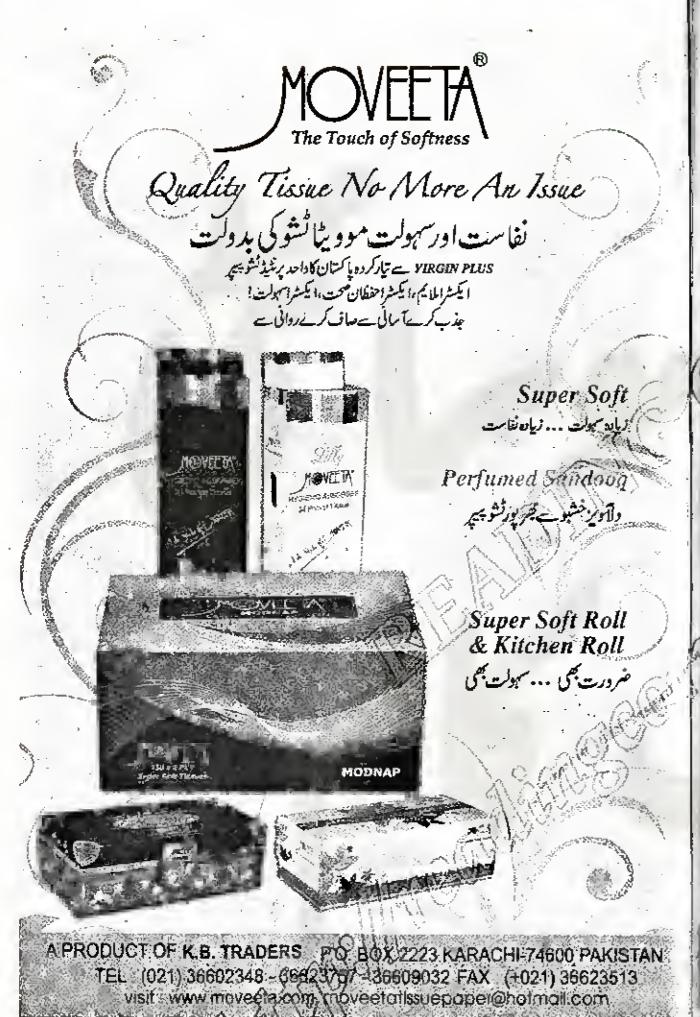

تھیں کہ جھے احساس ہی نہیں ہوئے دیتی تھی،
ہماری کے باوجود پوری کوشش کرتی تھی، مل واقعی شرمندہ ہوں اب میں پوری کوشش کروں ہو کہ بچوں کو مجر پور توجہ دوں اور فریجہ اور حز ہمی اب دل لگا کر پڑھیں کے اوے۔' وہ بچوں کو و کیے کر بولا۔

"جى پايا!" دولول كى شرمنده ك آواز آئى الله

''میره!''ده بساخته بولا۔ ''میرے بچوں کا خیال نہیں رکھا آپ نے نعمان۔''دہ بولی۔

''میرہ تم ہی ہو؟''اسے یقین نہ ہوا۔ ''میرا کہا بھی نہیں مانا تا آپ نے۔''وہ بنا جواب ویئے بس بولے جا رہی تھی، سفید رنگ کے موتیوں سے بھرے جوڑے میں چرہ دویئے کے حالے میں لئے وہ بالکل حورلگ رہی تھی، کنی پاکیزہ، بالکل کا چ کی گڑیا لگ رہی تھی، وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا۔

''میری خواہش کا احرّام نہیں کیا آپ نے؟''وہ پھر یولی۔

''حمیرہ تم بہال ہو میرے پائے'' دواس کے ادر پاس ہوا۔

''میری خواہش نہیں مائی آپ ۔۔۔۔۔ آپ نے جھے ناراض کیا ہے نعمان، ناراض کیا ہے۔''

افسوس ہوا کیونکہ اس کے بچے ہمیشہ سے پوزیش ہولڈرز رہے تھے حمیر ہ کے ہوتے ہوئے۔ ''نچ پڑھائی پر دھیان نہیں دے پارہے مر!''وہ بولا۔

''جس کا نتیجہ بدلگاہے کہ انہوں نے بہت
کم سکور گین کیا ہے اپنے نمیٹ میں، آپ نے
شایدان پر توجہ دیتا چھوڑ دی ہے یا پھر بہت ہی کم
توجہ دے پارے بیل، جبکہ آپ کی مسز بچوں کی
پڑھائی کو لے کر کائی دلچہی شوکرتی تھیں، وہ
با قاعدہ میرے ساتھ بیٹے کران کی سٹڈ کی پڑیا ہے
جیت کرتی تھیں۔'' وہ خاموش ہوا اور نعمان کو
جیکا جو دونوں بچوں کی طرف دیکے رہا تھا جو سرا

''آپ کے بچے ابھی کانی مچھوٹے ہیں اشد انہیں اس عمر ہیں والدین کی محرانی کسی اشد ضرورت ہوتی ہاور یہ کام آپ کی مسز بخوبی را انجام دیتی تھیں، ان کے جانے کے بعد اب یہ کام ادھورا ہے ہیں نے اپنی طرف ہے مکمل کوشش کی ہے مگر شاید بچ بھی ماں کی کی کو بہت مہیں اور آپ بھی شاید توجہ مہیں اور آپ بھی شاید توجہ مہیں اور آپ بھی شاید توجہ مہیں کر ہے ہیں اور آپ بھی شاید توجہ مہیں کر ان کے فاش ہیں پر آئے والے ہیں اگر یہ کا کہ نیش رای تو ان کا بیرال ضائع بھی ہوسکی ہوسکی ہوسکی کے بلیز تھوڑی توجہ اور محبت درکار ہے آپ کے بول کو آپ کی ، آپ اسے میر کی Request بھی موسکی بھی سرمندہ نہ مہیل سرے وہ جشے درست کر کے بولا۔

کریں۔ 'وہ اس کے ٹیچر سے مخاطب ہوا۔
'' I am exteramly sorry میں واقعی لا پرداہ ہو گیا ہوں تمیرہ کے جانے کے بعد اس نے ساری ذمہ داریاں ایسے سنجالی ہوئیں

ماهنامه حنا 150 اكتوبر 2014

'' آب ميرانهين عمير ه ك<u>ا</u>انتخاب بين ثمائسته

مجھے اس کے انتخاب بر مکمل یقین ہے۔

ادرآج وواس کے کمرے میں موجود تھی،

اے یا دھا کہ جب وہ پہلی باراس کھر میں آئی تھی

نواس کے دل میں بھی خواہش آئی تھی کہ کاش اس

كالبحى اليها حجودنا سأ كفر ممل كفر بوتا اليه بي

يار مے بي اور جان تجھا وركرنے والاشو ہر جوتا،

اے ہیں معلوم تھا کہ کاتب تقدیر نے اس کی

ود اپنے بی خیالات میں م تھی کہ مرے

یں کسی کی موجود کی کا احساس ہوا، اس نے ملیث

کر دیکھاتو نعمان نہ جانے کب سے اسے پیچھے

چون سے لکا قد، چوڑے شانے ، بھر ابواسم کا

الكانسان تفاج جرے يرايك مجيدكى ي كالبت

آ تلميس شرارت سے جرى مونى معلوم موتيس

ھیں، کالےسیدھے بال تھے جو ماتھے پر جمر

ہے تھے، کائی دنوں کی شیو می اس کی، دہ

أججه آب كى يرتصور بهت ببند ب- وو

" مول واقعی میلمل تصویر ہے جاری " وہ

"أب كو بجول كے ساتھ تھلا ملا ديكھ كر

''نیجے بہت بیارے ہیں ماشاء اللہ، وولو

سكون موار" وه ما ته يحي بانده كر آواز من زي

خود پیارسمینا جاہتے ہیں۔" دہ ہاتھوں کومسل کر

بونی نہ جانے کیوں اسے نعمان سے بات کرنا

تقویری طرف اشاره کرے بول۔

اس نے بہلی بارنعمان کو تفصیل سے دیکھا،

تست ميں روي كفر لكه ديا تعالم

إلى المختفر مكرتمام جمع تفريق لئے ہوا تھا۔

نعمان کے ہوتے ہوئے ہوا کرتا تھا، اسے مر نعمان کی شدت سے یاد آئی اور آنکھیں مج

لينے - "فريحه نے اس كا ہاتھ البھى بھى تھاما ہوا تھا۔ انظار كرت میں۔ "وہ اسے جمار کر ہوتی۔

آئی تھی، مگر وہ دروازے یہ بی رک تی، مرے میں بھی کوئی تبدیل بہیں تھی بس کی تھی تو اس کی جو ہے اندر آئی، بیڈ، صوفہ، قالین، بردے بیرائی

بائيس كفنول مين صرف بائيس كفنول مين زندگی مس قدر بدل کی تھی، بائیس کھنٹے پہلے وہ تستر شائسته ایک همپتال کی ملازمه اور اب وه شائستەنعمان،اس كھرى ماللن تھى دوبچوں كى مال

کل بی تعمان ایس سے ملنے ہاسپول آیے تے اسے جمرانی ہوئی تھی کہ بھلا اب کیا کام، مر انہوں نے اسے شادی کے لئے کما تھا، جے س کر ال كامنه كطے كا كھلارہ كيا \_

"نميراني انتقاب كيون؟" اس في جيراني

"مرای کے ساتھ باہر گیا ہے سامان

\_ ابھی بھی وہ بچوں کو کھانا کھلا کر کمرے میں اس كرے ميں بينى بجق تھى، وہ نے تلے قدموں کتنا یائیدار تماا درانسانی زندگی، انسانی زندگی کتنی نایا ئیدار ہے، سامان بڑا رہتا تھا مگر زندگی کا بھروسہیں آج سالس ہے تو کل ہیں ، اس نے آہ مجری اور د بوار مر لی ان کی تصویر کے آ مے کھڑی ہو گئ، اسے بیاتصور کھر میں تی سب تصويرون سے زيادہ پندآئي هي مس قدر مل تصویر تھی محبت کرنے والوں کی، وہ سوجا کر فی

ماهدامه حداد 😘 كنوبر 2014

مشکل لگ رہا تھا، آج نعمان کی آنکھیں اسے بدلی بدلی لگ رہی تھیں یا شاید اس کا تعمان کو د یکھنے کا نظریہ بدل گیا تھا۔

"آپ اچھے سے جانتی ہیں ثائنتہ کہ میرے کئے حمیرہ کیا ہے۔''وہ کچھ دیرتو قف کے بعد بولا ، جبكه شائسة كالوراد جود ساعت بناجوا تعار اس نے اپنے سامنے کھڑی عورت کود یکھا، س پیدو پٹر سجائے جس ہے آ دھا سر ڈھکا ہوا تھا، سر کی ہانگ صاف نظر آ رہی تھی کا لے سیاہ بال جو كمآ م سے تكلے كو بے جين من من مسل كر چرے يه آرم عظم بيفيوي جبرے ير مرفي جلسي آنگھيں اسے ہی دیکھر ہی تھیں۔

''میں نے اسے ٹوٹ کر جایا ہے، وہ میری زندگی میں آنے والی واحد عورت تھی ، میں نے بھی جہیں سوچا تھا کہاس کےعلاوہ کسی اور کوائی زندکی میں آنے دول گا ، مگر ..... و ور کا پھر بولا۔ · 'مگر ضروری تو تبی*ن که جو* انسان سو <u>سیح</u> وہی ہو، آپ کو میں اپوری ذمہ داری سے اس کھر میں لایا ہوں، مجھے کچھ وقت در کار ہو گا حالات کے مطابق ڈھلنے کے لئے، مجھے امید ہے کہ آپ مجھیں گی۔'' وہ خاموش ہوا، شاکستہ کو مجھ بہیں آ ر ہی تھی کہ وہ کیا بو لے ، لہذا جیب رہی۔ "یاد آیا " وہ بولا اور الماری سے بالس

نکال کراس نے شائستہ کودیا۔ " بی جمیرہ نے آب کے لئے دیا تھا۔" وہ محرایا اور کمرے ہے نکل گیا ، شائستہ نے جمرت ہے مائس کو دیکھا اور بیٹر پر رکھ کرا ہے تھو لئے کلی، ہائمس اور اندر سے طلائی زیورات کےسیٹ لِكُلِّي، سِاتِه بِي اللِّي تُوثُو البم، كُمْرِ كَي حِابِيالِ اور ایک خط نکلاء اس نے محس ہوتے ہوئے سب

ONUNE LIBRARY FOR PAKISTAN

وه قدم به قدم اس كي طريف بره رما تها اور ده قدم

حميره ..... ركو- "وه چايا يا مروه جاتي جارجي تهي،

منرکو ..... تميره ميري بات سنو ..... رکو

''حميره!'' وه ڇايا جبكه اسے روئنے كے

رات والے واقع کے بعدوہ بے چین ہو گیا

اک نے مجھی نہیں سوجا تھا کہ دہ اس کی گفر

تھا،آخر کاراس نے فیصلہ کیا اور اٹھ کے چلا گیا۔

میں بھی مالکن بن کرفتہ م رکھے گی، یوں تو وہ کافی

باريبان تي چي هي بلکه ره چي هي مگرايک ملازمه کي

حیثیت سے جونوکری کرنے آئی ہو،وہ تعمان کے

نقثے قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھی ہاتھ میں محقر

"ادے سٹر ٹائستہ!" فریحہ جیک کر آئی

' <sup>د کیس</sup>ی ہوتم گڑیا؟'' وہ اس کا گال چوم کر

"میں تھیک ہویں، ماما کے جانے کے بعد

"اركبيل كرياشاكسة آني آب كو بهلا

"اجها بتاؤ جيزه كبال ٢٠٠٠ وه بولت

نعمان شايدا ندر جلا گيا تفاجبكه ماي بهي نظر

بہیں آرہی تھی کھر کی حالت بھی کچھ اہتری تھی

بگھری بگھری، نفاست کاعضر غائب نفا، جومسز

آپ بھی ہمیں بھول نئیں۔'' سات سالہ فریحہ

کیسے بھول سکتی ہیں ، وہ بس تھوڑا بزی تھی بس''

ساسامان لئے ہوئے۔

اوراس کے کلے لگ کئی۔

معقوميت سے بولی۔

وہ اتھتے ہوئے بولی۔

ہوئے اردگر در مکھنے لگی۔

بەقتدم پیچھے جانی جارہی تھی۔

يهال تک كه د يواريش كم بهوكي\_

کئے بڑھایا اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔

ہے مہلے خط نکالا اور پڑھا۔



میں دعا کرتی ہوں اپنے رب کے حضور کے حمہيں زندگى كى تمام خوشيول سے مكنار كرسے اورتمام تعمیں عطا کرے میری درخواست ہے کہ مجھے تعمان کی اور بچوں کی بادوں میں زندہ رکھنا اوراین دعاؤن ش یا در کھنا۔

حميره نعمان شائسته خط پڑھ کرخوب روئی جمیرہ کی قدرُ ادرعزت تو وهُ تَهْلِي بَعِي كُرِيِّي تَعْيَ مُكُرِابِ تَوْ وه اين کی گردیده بوگی، وه دانعی ایک با بهرئی عورت بھی، مجبت كرنا اور نبهانا وه خوب جاني تهي، جواعي سوکن کی خوشیوں کی وعا کرے اس کا دل اور ظرف كتنابرا موكا، وه خط ماتھ ميں لئے ايك مان پران کی تصویر کے آھے کھری تھی۔

دهین وعده کرتی بول منزنجمان که بین آب کے خواب جو آپ نے بچوں کے، نعمان کے اور اس گھر کے خوالے سے دیکھے ہیں انہیں ضرور پورا کروں گی، مین بوری کوشش کروں گی کہ آپ کی امیدوں پر پورا انزوں ، آب ہے میہ کھر اور اس کھر کے ملین میرے ہوئے ۔ اس نے آنسوصاف کیتے۔

د دبس مير ے خدا <u>جھے</u> اتن همت ولو فيق ديناً کہ میں اسے وعدے پر پوری اثروں اور اس کھر كوخوشيول سے كھردول-" ووطعم سے بولى۔

اس نے سے دل سے اسے رب سے دعا کی اور جودعارب سے دل سے کی جائے وہ بھی ردئیں ہوئی، آج سےاس کی تی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا جہاں اس نے اپنے فرائض ادا کرنے تھے اور وہ ان سب کے لئے بالکل تیار تھی اک ٹی .امیدوہمت کے ساتھے۔

ጵጵጵ

پیاری سوشن! سداآبا در هوادر خوشیال سمیٹو

بہت ممکن ہے کہ ہم مل چکے ہوں اور عین ممكن ب كربهي ملا قات نصيب ند موتى مو، ابتم اس کھر کی ماللن کی حیثیت سے آ چکی ہوگی اس ے لئے مبار کہاد، میں ایناسب کھیمہارے یاس امانت رکھ کر جا رہی ہوں، میرے شوہراب تمہارے ہیں، نعمان بہت پیار کرنے والے انسان ہیں، روٹھ جاتے ہیں مگر پیار سے مناؤ تو مان بھی جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہتم البیس بیار ہے ایزا بنالو گی۔

میری زندگی کا سب سے برا اسرمایہ میرے یے میری جان ہیں ، مجھے خدا پر ممل یفین ہے کہ تم ان کے لئے ایک بہت انھی ماں ٹابت ہوگی، بچوں کو ایکی تربیت دینا ہر ماں کی خواہش ہوتی ہ، ان کو اپنی آ تھوں کے سامنے برھے ہوتا ريكهنا، أبيل كاميابيال ملته ديكهنام مال كاخواب ہوتاہے، مرمیرے ماس اتنا وقت تہیں ہے کہ د مکھ یاؤں اس کئے اسے خواب تمہاری آنکھوں سے دیکھنا جا ہتی ہوں، میر ہے بیج چھوٹے ہیں، نا دان ہیں ، اگر ان سے کوئی علطی کوتا ہی ہو جائے تو درگزر کر دینا اور ان کی انگی تربیت کرنا، به میری تم سے التجاء ہے۔ شائستہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ نری سے

آنسوصاف کرکے دوبارہ پڑھنے لگی۔

اس گھر کو میں نے اور نعمان نے بہت محبت سے سجایا ہے، ابتم ہی اس کی تکران ہو جو جا ہو كرنے كے لئے آزاد ہو\_

مجھے یقین ہے کہتم ایک اچھی بیوی، اچھی مال ہوگی کیونکہ میرخوبیاں توعورت کا خاصا ہوتیں

ماميانة حيا 197 اكتوبر 2014

WW PAKSOCIETY COL

کھانا کھانے کا ارادہ اس نے ملتو می کر دیا تھا۔ ተ ተ

ایمن اور عامر کی شادمی جارسال کمل بهت دھوم دھام سے ہوئی تھی، عامر نے ایمن کواییے بھائی کی شادمی میں دیکھا تھا اور پہلی نظر میں وہ اليمن كااسير هو گيا تھا، ايمن بهت پهار مي اورخوب صورت لڑی تھی ، لیکن سونے بیرسہا کہ اس کے بہترین اخلاق وکر داراورسیرت کے سب گرویدہ

الیمن نے اس کی نگاہوں کی پٹش سے جو تک کر جھا تک رہا تھا، ایمن کا دل زور سے دھڑ کا تھا، دوم سے ہی کہتے وہ جھینپ کے کمرے سے باہر جا

نجانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا ایمن باوجود کوشش کے اے نظر انداز نہیں کرسکی تھی، حالانکہ وہ بہلالڑ کانہیں تھا جس نے اسے بول د يکھا تھا، يونيورشي ،فنكشن ، پارشيز ميں معتدد بار ایمن نے بہت ہے لڑکوں کو اپنی تعریف کرتے دیکھاتھا، بہت سے مردوں کی نگاہوں میں اسے کے لئے ستائش ہو لی تھی ،لیکن ایمن سب کونظر لئے دانستہ عامر کے سامنے آنے ہے گریز کرتی، تمام کزنز کا اصرار تھا کے وہ کراچی میملی مرتبہ آئی

یہ ساون کی میلی ہارش تھی، گھٹا ٹوپ

اندھیرے اور سائے نے ایمن کے دل میں

خوف ساپيدا كر ديا تها، پنگ مهرمي نيندسوني بوني

تھی ،رات کے دس بجنے والے بتھے اور عامر ابھی <sup>ا</sup>

تك كفرنبين آيا تعا، اس كامو بائل جھي آف تھا، وہ

آمس ہے روزانہ یا چ بجے کھر آ جاتا تھا، ایمن

نے آفس نون کیا تو معلوم ہوا، وہ آفس سے وقت

پرنقل چکاہے، ایمن بہت پریشان تھی، دل میں

عجیب سے وسوے اور اندیشے آرکے تھے، وہ

عام کے خیریت ہے کھر آنے کے لئے بہت ٹی

دعا میں ما تک چکی تھی ، اشنے میں عامر کی مجھٹوش

ئیل من کے وہ بے صبری سے کیٹ کی جانب

هی ،اتن در کیے ہوگئی؟'' ایمن نے بے قرار می

چلا گیا تھا، عامرو لا پروائی ہے کہتا کیڑے بھیج

کرنے چلا گیا ،ایمن بوٹنی کھڑمی رہی کچھ در بعد

وہ آیا تو ایمن کو د مکیھ کے چونک گیا۔'' اور جھنجلا

" كهانا لا وك؟" اليمن في دريا فت كميا-

د ممهمیں بتایا ہے کے دوست کے ساتھ ڈنر

یه گیا تھا، اب پلیز مجھے تنگ مت کرو، میں تھک

گيا ہوں ، سونا جا ہتا ہوں ۔'' عامر بيٹے روم ميں جيلا

گیا، ایمن اس کے رویے بیر حیران می، ان کی

عارساله شادمی شده زندگی میں ایبا میملی بار ہوا

تھا، کے وہ کھانا باہر کھا کے آیا تھا اور ایسا انداز؟

الیمن کویفتین مہیں آر ہاتھا، عامر نے اس ہے اس

طرح بات کی ہے، ایمن ٹی ومی لاؤنج میں ہیتھی

تھی، کھانا وہ ہمیشہ عامر کے ساتھ کھاتی تھی،سو

''اب کیا مئلہ ہے؟''

( اشكريه ، آپ آ ك، من كتني بريثان

''یار! ایک دوست کے ساتھ ڈنر کے لئے

ایمن عامر کی دور کی گران تھی، عامر 1 یمن ہے پہلی مرتبہ ملاتھا ہمیکن اپنے گھر والوں کی زبال ا کثر ایمن کی تعریقیں سنتا تھا، ایمن کو دیکھ کروہ قائل ہو گیا تھا، وہ واقعی تحریف کے قابل تھی، اس کی طرف دیکها، ایمن اگرخوب صورت محی تو بلاشبه عامرتهمي كم مبيل تعا، بهندسم، ايجو كبينة اوراعلي اوصاف کا مالک تھا، عامر اب بھی دیدہ دلیری مے شرمندہ ہونے کی بجائے اس کی آتھوں میں

ا نداز کر دین تھی ، وہ اعلیٰ کر دار کی یا لک تھی، اس شادی حتم ہوتے ہی وہ اپنے کھر آئی تھی حالانکہ

ے، اس کئے سیر وتفریج کا پر دکرام لازمی ہونا ے،خودایمن کو بھی سمندرد ملھنے کا بہت ار مان ا اللہ کی تکامر کی نگاہوں سے بیخے کے لئے

ں نے انکار کر دیا اور اسٹیڈین کا بہانہ کرکے البورائي كفرلوث آني-

ایمن ایم اے فائنل ائیر کی اسٹوڈ نے تھی، الكرم قريب يتط وه دن رايت يرهاني مين اسروف تھی، ایسے میں اسے بھی وہ آتھیں انرب کرنی هی جن میں اس کے لئے محبت هی،

انانے ان میں ایس کیا بات تھی جو اسے تمام مردیں سے مختلف للتی تھی ، پھر وہ سر جھٹک کر ردباره يره حالي مين مصروف موجالي مجس دن وه آخری پیر دے کراسے کھر آئی، اس دن اسے

کر خلاف تو تع بنا کسی اطلاع کے عامر کی امی ار بہنوں کو د کھے کر چونک کئی، عامر کی بہنوں سے جِنك اس كى الله خاصى دوى موكى مى اس ك

جرت خوشی میں کدل کی تھی ، ایکزم کی ساری تھلن مث چکی تھی۔

"ایمن اتم نے تو ہمیں سیروتفریج کرانے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، سین ہم مہیں بیدموقع سرور فراہم کریں گے تا کہم جمیں لاہور کی سیر کرا سكو " حنا كهومن پرنے كى بے حد شولين كى -

و كيون نبيس مين مهبين سارا لاجور ريكهاؤل كي " ايكن في مكرات موع

"يارا احابك تم لوك محض لاجوركي سير کرنے تو نہیں آئیں ہو تے ایک ایمن سے جھوتی تمن سے مشکوک نظروں سے حنا ثنا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

" واقعی جارا مقصد سیر و تفری تهیس سی بات دراصل مدے کہ عامر بھائی مہلی ہی نظر میں ا يمن برِمر مٹے ہيں اور ہم دونوں ايمن کو بھا بھی

بنانے آئیں ہیں۔ " شاء نے ایمن کو ویکھتے ہوئے شوخی ہے جواب دیا تھا ایمن کا دل دھڑ کا

ایمن کی امی کورپررشته بهت پسندآیا تھا،اس لئے انکار کا جواز ہی ہیں بنمآ تھا، عامر کی امی ایمن کی امی کی کزن جھی تھی، عامر کی والدہ کا اصرار تھا، شادی کی تاریخ جلدی کی دی جائے، ایمن کی اسٹیڈرز بھی کمیلیٹ ہو چک تھی، عامر بھی ایجھے عہدے یہ تھا، ایمن کی امی نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور یوں باہمی صلاح ومشورے کے بعد چھ ماہ بعد شادی کی تاریج دے دی۔

''ایمن شکر ہے، آئی نے شادمی کی تاریخ دے دی، عامر بھانی نے کہاتھا کہ آگرتم شادی کی تاریخ کینے میں کامیاب ہولئیں تو میں تم دونوں کو كُولِرُ كِي جِين بناوا كردوَل كالـ "حنا ثناا في كاميا لي

'' لَكُمَّا بِ، عامر بھانی بے صبرے ہیں۔'' حمن نے ایناخیال پیش کیا۔

وولال کین صرف ایمن کے بارے میں جب ہے ایمن کو دیکھا ہے، ان کو بے قراری قابل دیدہے۔" شاء کے جواب بیا یمن کا چمرہ مرخ ہوگیا تھا۔

و دنوں کھیروں میں زور وشور سے شادی کی تياريان جاري هي ، بالأخرشادي كا دن بهي آهميا-حمیرے سرخ رنگ بے عروی لباس ،جس پرسرخ اور کرنے امتزاج کانفیس کام تھا، ہم رنگ خوب صورت زیورات، کلائیول کمس مہلّے مجرے، ایک کلائی میں سونے کی چوڑیاں ایک ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں زم و نازک ہاتھوں اور بازؤون برمهندمی کا محمرا رنگ و ده بلاشبه بهت حسین لگ رہی تھی، عامر منظر کی دلکشی میں کھو گیا تحا، دم بخو دره کیا تھا۔

"" آنی اشادی کے بعد آپ میں بالکل ہی بول کی ہے، جس کھریں آپ نے جیس سال كزارے بيں،ابآب اس تحريس ايك رات

ہے محبتوں بیرِ حاوی ہو کئی تھی ، ایمن نے تمن کو یقین دلایا کے اقلی مرتبہ وہ دو دن کے لئے آئے

انکیب و یک جب ایمن ای کے تھرجانے

يس برش كرتي بوت كها

مثن اصرار کررہی تھی ،ایمن عامر کے پاک

نیار کس طرح کزاروں گا میں میدون میہ انداز میں اس کے لئے بے شخاشہ محبت تھی، ایمن كوايي قست يدرشك مون لكا تماء عامرن شام کے مایج بجتے ہی وہ لاشعوری طور پر عامر کی آمد کی منظر می عامر کے آتے ہی وہ اپنے کھر چلی گئی، حمن کی آنکھوں میں اس کے لئے

ے مے بیں تھبری تھی، عامر آفس جاتے ہوئے راپ کر جاتا تھا اور آفس سے واپسی میں اسپے ہاتھ لے جانا تھا،اس بارایمن کی بہن تمن نے

تشهر نے کی بھی روا دارہیں ہیں۔" ايمن شرمنده بوكي هي، واقعي عامر كي محبت

کے لئے تیار ہور ہی تھی تو اچا تک تمن کی بات یاد آ

" " مين اين مرقبة دو دن بعد آول كي-" ايمن نے عامر سے نگاہيں جراتے ہوئے بالول ''کیا؟ رو دن بعد؟''عامر نے حمرت سے

راتین کیے لئیں مے بیاں سے محمد الرے بنا میں اب بہیں بھی مہیں رو یاؤں گا۔' عامر کے آس جاتے ہوئے اسے ڈراپ کر دیا تھا۔ ناراضکی اور شکوے کے رنگ واضح تھے، کیکن وہ

تھی، اکثر ملازمہ کیڑے استری کرنا بھول جاتی تھی، ایمن نے شادی کے بعد عامر کے بے جا اصرار به بھی ملاز مہبیں رکھی تھی ،اس کا موقف تھا كدبيميرا كمرب اس كوسجانا صاف تقرار كهناميرا حق اور فرض ہے، عامر نہیں جا ہتا تھا کہ وہ ہڑ وفت کام کرے تھک جائے ،لیکن ایمن سارے كام أي بالحول سي كرك بھي فريش نظر آتي تھی،شام کو عامِر کے آنے سے پہلے وہ کوئی خوب صورت سااستاملش موٹ الائیٹ میک ایب اور نازک ی جواری مین کر وہ استی مسکرانی عامر کا استقبال کرتی تھی ،شام کی جائے کے ساتھ وہ بھی استیاس بنا لیتی بھی پکوڑے، کیونکہ عامر کھا گئے ینے کا بے حد شوقین تھا ،اینے لئے وہ دو پہر میں

کھانے بیدوہ اہتمام کرتی تھی۔ الیمن کے ہاتھ میں اتنی لذت تھی کے عامر انگلیال جائما رہ جاتا تھا، آیے میں اے اینے انتخاب پہلخر ہوتا تھا، وہ ایمن کے ہرکن پیسو ہار

خاربونا تھا۔

کھاٹا ہمیں بنائی تھی البتہ عامرے لئے رات کے

عامر یا فح بے بی گر آجاتا تھا، جب کے شادی سے پہلے وہ سات بجے تک لازی آئیں میں کام کرتا تھا، وہ اکثر کہتا۔

. ''یاراِ تم نے کیا جارو کر دیا ہے؟ اب تمہارے بنا کمی بھی دل نہیں لگتا ہے۔' ''میں بھی ریہ ہی حاہتی ہوں کہ آپ کا میر ہے بنا کہیں بھی دِل نہ کئے۔''ایمن شرارت ہے مسکراتے ہوئے بولتی۔

" يارا جھے لگتا ہے اگر يهي صور تحال رہي تو كاروبار تفپ ہو جائے گا، سب كچھ ديواليہ ہو جائے گا۔'عامر کہتا۔

الیمن کی شادی کوایک سال ہو گیا تھا، ایمن کامیکه بھی قریب ہی تھا اور ایمن ایک رات جی زندہ رکھا اس کی سانسوں کی گربی نے مجھ بیں چلنے والی ہوا برقیلی تھی پہلی نظر پڑتے ہی آنکھوں میں میں نے اس کی صورت کھول کے نی ٹی تھی عامرا یمن کویا کے بہت خوش تھا، عامرا یمن کو بے تحاشہ جا ہتا تھا،ایمن عامر کی اتن محبوں یہ حران ہونی تھی ، کیا کوئی اتنا بھی جاہا سکیا ہے، ايمن سوچتي ، ايمن ايني قيمت په نازال هي ، وه فود بھی عامرے بہت مجبت کرنی تھی۔

ایمن کی کزنز اس کی قسمت پر دشک کرنی اور کہتی، کاش جمیں بھی کوئی عامر بھائی جیٹا مل جائے، ان کے انداز میں حرب ہوئی، ایمن مسكراتي اورصدق دل عيم آمين لبتي .. عامر كاشادي سيع تنين ماه فبل لا مورثرانسفر

ہو گیا تھا، ایمن شادی کے ایک ماہ بعد لا ہور عامر کے گھر میں آگئی تھی۔

الیمن سے شادی سے پہلے عامراس گھر میں تنہار ہتا تھا،اب ایمن کے آنے سے عامر کی بے کیف، بے رنگ زندگی میں رنگ ہی رنگ بھر كُتُع سَقِيهِ، زندگي ميكدم ہي بہت حسين لگنے لگي تھي، الیمن عامر کا بہت خیال رکھتی تھی، وفت پر کھانا پیتا،اس کی پسند و ناپسند کا خاص خیال رکھنا اس کا ہر چھوٹا بڑا کام خوشر لی سے کرتی تھی، ایمن بہت ذہین ، سلقہ مند اور مسجعی ہوئی لڑکی تھی، عامر کے دل میں بھی ایمن کی محبت بڑھتی جارہی تھی۔ عامر کے دل کی ہر دھڑکن ایمن کے نام کی مالا جہتی تھی ،اس کی ہرسانس ہے ایمن کی خوشبو

مہلتی تھی، عامر اس کے بنا سائس لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، ایمن کی طبیعت میں از حد نفاست اورصفائی پیندی تھی وائین کے آنے سے يہلے گھرييں ملازمه ھي،ليكن گھر بھي صاف سقرا تَظْرَبُينِ آتا تَهَا، كُونَى بَهِي چِيزانِي حِكْم رِنْهِين ملتي

ماهنامه حناكالكاوبر 2014

عامر کی محبت کے آھے مجبور تھی۔

تصور بھی اس کے لئے محال تھا۔

سے بات تو یمی تھی کدا يمن بھی عامر كے بنا

ایمن کی طبیعت کھے دن سے عجیب سی ہو

ربی تھی، عامِر اسے ہا پیل لے گیا تھا، لیڈی

ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی اور عامر اور ایمن بہت

خوش ہتھے، عامر مزید شوخ ہور ہاتھااور خوتی ہے

چېک ر ما تقا، جبکه ايمن شر ما ربي تھي اور شر ماتے

ہو ئے ایمن کا روپ بہت د<sup>لاش</sup> لگ رہا تھا، عامر

محوہو کے دیکھارہا عامرائین سے مہلے ہے جمی

وه إيمن كاخيال اس طرح ركفتا تها، جيسے وه

كوني كانج كى كرما هو، ايمن جميشه الله كالشكر ادا

كرنى ، عامر نے ايمن كے منع كرنے كے باوجود

ایک ملازمدر کے لی سی زولیوری سے ایک ماہ جل

عامر کی ای اور حنا ثناء آئنس تھیں ، وہ بھی ایمن کا

بهت خیال راهتی تعیس، ایمن کی ساس اور شدی

ہمیشہ ایمن کی تعریقیں کرتی تھیں ،ایمن نے اینے

پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جب اللہ نے انہیں

"يارا يه يرى بالكل تهارى طرح ب-"

عامر سھی گڑیا کو یا کے بہت خوش تھا، ایمن اس

رحمت بدالله كي شكر كزار هي ، عامر كي امي اور بهنيس

بھی بہت خوش تھیں، عامر کو اپنی لاڈلی گڑیا پٹی

بہت عزیز تھی، لیکن ایمن کے کئے محبت میں کوئی

كى جبير آئى تھى ،ان كى جوڑى تمام خاندان ميں

آ تیڈ مل تھی، وہ ہمیشہ اللہ سے دعا گورہتی کے ان

ا يمن كا دونون نندون كى شادى ہو كئ تھى،

ے اُ شانے کولسی کی نظر نہ گئے۔

اخلاق وممل ہے سب کا دل جیت لیا تھا۔

ایک بیاری ی بنی عطاک-

زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔

نہیں رہ سکتی تھی ، عامر کے بنا کہیں بھی رہنے کا

کین رات کو دل ہے اس نے علی کوفون کر دیا کہ
ایمن کو چھوڑ جانے کا کہا، ایمن علی کے ساتھ گھر آ
گئی، ایمن کے گھر آنے سے پہلے وہ سوچکا تھا،
ایمن مایوس ہوگئی، شکر کے پنگل گاڑی بیس، ی سوگئی
تقی، ورنہ عامر کوسوتے دیکھ کرخفا ہوئی۔
ایمن سے مبح بھی اس نے اس موضوع پہ

ایمن سے مبع بھی اس نے اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرئی، پھر روز وشب ایسے ہی گزرنے گئے، عامر مبح جائے رات کوآتا تھا، آکے سوئی ہوئی بنگی کو بیار کر کے سو جاتا، ایمن تو بات کرنے کورس گئی تھی۔

در بہت دن ہو گئے ہیں ہم نے باتیں ہیں ہیں کی اور میں آپ کا اس کا ہیں ہیں ہیں اب کا اس کا کہنے ہیں ، آپ آتے ہیں سو جاتے ہیں ، آپ آتے ہیں سو جاتے ہیں ۔ 'ایمن نے شکوہ کیا۔ ''تمہارا کیا خیال ہے جھے کوئی کا م بیں کرنا

جاہے، دن رات تمہارے کھنے کے نگا بیٹا ربوں۔ ' عام نے طنز سے کاٹ دار کہے میں

جوب رہیں۔ ایکن من ہو کے روگئی، میدانداز میے اہجہ اس کے لئے اعلی تھا۔ کے لئے اعلی تھا۔

''میرا مطلب مید تھا کہ۔'' الفاظ اس کے گئے میں ہمیں آگئے۔ گئے میں بھس گئے ،آنسوآ تھوں میں آگئے۔ ''سو جاؤ پلیز۔'' عامر کی جھنجال کی ہوئی آ داز نیز میں ڈولی ہوئی تھی ، دوسرے ہی بل و وکروٹ بدل کے سوگیا تھا۔ ایمی عارق کرائے کی میریک جاگئی رہی ا

ایمن رات کے آخری پہر تک جاگتی رہی صبح ایمن کی ساس واپس آگئیں تھیں۔

ماهنامه حنا 📆 اكتربر 2014

میں۔''ایمن نے سوچا ایک مرتبہ پھر عامر کا نمیر ملایا، پھراس سریلی آواز نے فون اٹینڈ کیا۔ ''عامر سے بات کروا دیں۔'' ایمن نے

لیکن دوسری طرف سے رابط منقطع ہو گیا، ایمن ہمکا بکا اپنے سیل نون کو دیکھتی رہ گئ، ایک مرتبہ پھر عامر کا قمبر ملایا، کیکن اس مرتبہ سل آف ملا، ایمن ٹرائی پہٹرائی کرتی چلی گئ، پندر ہ منگ بعد تھک ہارکر سیل نون رکھ دیا۔ بعد تھک ہارکر سیل نون رکھ دیا۔ آگھ بجے ایمن کا بھائی علی از خود ایمن کو

لینے پہنے گیا تھا، ایمن پنگی کو لے کر اُملیکے تو آ آگئی۔ کیکن اس کا دھیان عامر کی طرف ہی رہا، فنکشن میں وہ غائب د ماغی سے شریک رہی، فنکشن میں اس کی عدم دلجیسی سنب نے محسوس کر لی تھی۔ دو آئی اُعامر بھائی کی محبت نے آپ کو کہیں

کا بھی نہیں رکھا۔ '' خمن کے سنجیدگی ہے کہنے پر
ایمن سوچنے گئی، واقعی عامر کے بناء اس کو اپنا
آپ ادھورا لگنا تھا، رات ہارہ بنج فسکشن ختم ہوا،
عامر کے ندآ نے کا سبب اس نے آؤٹ آف ٹی
بنایا تھا، بنگی سوچکی تھی، ایمن نے کپڑ ہے چینج کیلیا
اور منہ ہاتھ دھویا اور بنگی کے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی،
نیند آتھوں سے کوسول دور تھی۔

سنج الحصة بى اسے عامر كا خيال آيا، عامر نے بتایا كه دورات دل بچ گھر آیا تھا، ایمن بچھ كے روگئى، رات كولينے بھى نہيں آسكا، ایمن نے بے ساخته شكوہ كيا۔

جیرت بیر تھی، وہ ذرا بھی شرمندہ نہ تھا، صرف معروف ہونے کا بودا سا جواز پیش کیا، ایمن خاموش ہوگئی۔ ایمن خامراتم بدل مجے ہو۔'ایمن نے سرگوشی

ل حود سے۔ شام کو یقین تھا، عامر اسے لینے آئے گا، لتی، کین عامر آج کل دیر سے کھر آتا تھا، کھر آتے ہی دہ کھاتے ہی سوجاتا تھا، پکی بدھزہ ہوجاتی ہا، پکی بدھزہ ہوجاتی ، کی دادی سے شکایت کرتی ۔ دورا تی دادی سے شکایت کرتی ۔ دورا تی دادی ہے، دورا ج کل کئی فرم میں چیف ایگر یکٹو کی بوسٹ یہ کام کر رہے تھے، جیسے ہی انہیں ٹائم ملے گا دہ تمہیں پہلے کی طرح بیار کریں گے اور سیر وتفری کروا تیں کی طرح بیار کریں گے اور سیر وتفری کروا تیں گے۔'ایمن پنگی سے زیادہ خود کو تسلی دی ، عامر میں اسے نمایا ل فرق محسوس ہور ہاتھا۔

اس دن تمن کی مثلی تھی، عامر نے جار بیج آنے کا کہا تھا، ایمن نے چکی کو تیار کر دیا تھا، خود بھی تیار ہوگئ تھی، چکی کی دادی آج کل ثنائے گھر تھیں۔

چارہ سے سمات نے گئے، عامر نہیں آیا، عامر کے میں کے نمبر بیدکال کی نمبر آف جارہا تھا، آفس فون کیا وہاں سے جواب ملا، وہ یائے بجے جا چکا ہے، ایمن نمبت پریشان تھی اتنی غیر زمہ داری کا مظاہرہ تو بھی بھی نہیں کیا تھا، ایمن نے ایک مرتبہ بھر عامر کے سیل کوری ڈاکل کیا، دوسری طرف سریلی نسوانی آواز س کے ایمن نے نون طرف سریلی نسوانی آواز س کے ایمن نے نون کا کاف دیا۔

'' لگتا ہے فون تہیں اور ملا دیا پریشانی

ماهنامه حنا 100-اكتوبر 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

تھی جواس پیرگزری تھی۔

''اکین! میں تم سے ایک بات کرنا حابتا

ہوں، ٹھنڈے دل و د ہا**ئ** سے سننا اور اس مرعور

كرناك عامر في سياك انداز بين سردمبري سے

ناشتہ لگائی ایمن کو مخاطب کیا، نیجانے کیوں ایمن

کا دل کرز گیا، کچھا ندیشوں اور دسوسوں نے اسے

''ایمن ایل تم سے بہت محبت کرتا ہول ،تم

نے جھے بہت محبت اور سکھ دیا، سکن شہریند جمال

نے جھے یہ جادو کر دیا ہے؛ بہت کوشش کے ہا وجود

میں اس کے سحر ہے ہیں لکل بایاء وہ بہت ضدی

اور یا کل اثری ب، یونیورش میں وہ مجھ سے محبت

کرتی تھی ،لیکن اپنے مایا کی اجا تک ڈیٹھ کی وجہ

سے وہ بڑھانی چھوڑ کے امریکہ چلی کئی اوراسے

اظهار كا موقع نهين ملاء وه يهال صرف مجھے

وطونڈ نے آئی ہے، اگر میں نے اس سے شادی

نہیں کی تو وہ تنہارہ جائے کی ، میں اس سے الگ

کھر میں رکھوں گا ، ریتمہارا کھرے ، اس میں تم

ای اور پنل رہنا۔'' عامر کہہ کے چلا گیا تھا، ایمن

کتے کی کیفیت میں ساکت کھڑی رہی، اسے لگا

ہے۔" آنسوگالول سے لڑھکتے آرہے تھے ایک

یل میں جھے آسان سے زمین بدلا چا ہے میرا

سارا اعتبار کرچی کر دیا ہے، بے مول کر

نے ایمن کا شانہ ہلایا، ایمن کھے ہوے شہتر کی

طرح ان کی ہانہوں میں جھول کئی، ایک قیامت

کے اپنے میکے آگئ، ایمن کے میکے میں سب

سائے بیں زہ گئے ، کیاعامراییا کرسکتاہے؟ سب

"ايمن اايمن كياموا بياً!" ايمن كي سأل

شام کو عامر کے آنے سے پہلے پنگی کو لے

د ما،ایمن کوساری دنیا ڈولتی ہوئی نظر آئی۔

«میری محبت اور ریاضت کا ریه صله دیا

وہ ماؤنٹ ایورسٹ تلے دب ٹی ہے۔

ONUNE ILIBRARO

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIET

سمياره برس كي هي مهيل اس ونت آخھ سال كا

الله المهمل کے آنے سے شہر یند بہت خوش می

دونوں میں بہت جلد دوستی ہو گئی تھی، دونوں کے

مزاج حیرت انگیز طور پرایک جیسے تھے،اس کئے

انڈر اسٹینڈ تک کمال کی ہوئی تھی سہیل کا ارادہ

ا ینا تھر خریدنے کا تھا کسی ہوئل میں تھہرنے کے

لئے وہ جب تک مجبورتھا، جب تک اسے اس کی

ی شہرینہ ہوئل سے اصرار کے اپنے گھر لے

آنی هی بشهر بنداب برلحه بستی مسلرانی همنگنانی نظر

آتی تھی ، عامر بھی مطمئن ہو گیا تھا، عامر آج کل

بہت بری تھا، اٹھ بے جب تھر آتا، گھر میں

صرف ایک ملازمہ ہوئی تھی، گھر کے تمام کام حی

كہ كوكنگ بھى ملازمہ كرنى، جونو بح عام كے

شہریندادلا مہل شام کو ہی تھومنے پھرنے

لیکن ده برداشت کرر با تها، ایک رات تین

طے جاتے تھے، رات کئے ٹوٹے تھے، عامر چھ

دن غاموش رہا، لیکن پھر اسے یہ روز کی رونین

بح عامر كوياس لكي هي عامر في مي يالى ين

آیا، مهمیل کی بیدروم کی لاسید آن تھی، عامر بلا

ارادہ اس کے بیڈروم کی طرف چلا گیا، جہاں وہ

مے نوشی میں مشغول تھا، عامر دم بخو درہ گیا، اس

کی برداشت کی حد حتم ہو گئی تھی، عامر نے ای

ونت سہیل کو گھر سے جانے کا علم دیا، سہیل

اجا تک عامر کوایے تمرے میں دیکھیے کھیرا کیا ،

عامر كاروبيشهرينه كويبند تهيس آما تعاباتهيل

شهریندایے مہمان کی بے عزتی پہ غصے میں

عامر کے چلانے سے شہرینہ بھی جاگ گئا۔

نا راض ہو کے ای وقت چلا گیا تھا۔

تھی اور عامر ہے نا راض ہوگئی تھی۔

نا گوار گزرنے لکتی تھی۔

کھانے اور جائے کے بعد چھٹی کرجانی تھی۔

يندكا كمرندل جاتا-

شہرینہ آج دوہمن بی اس کے گھر میں موجود تھی، حسین تو وہ پہلے ہی تھی، آج وہ ہمیشہ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی ، عامر مبہوت ہور یا تھا،شہرینہ بھی سرشار ہورہی تھی ، فائح جو تھبری تھی جسے جاما تھا اے پالیا تھا، دونوں بہت خوش تھے، عامر کا دِل اب آئس جانے کوئبین خیابتا تھا،شہرینداس کے دل و دہائے اس کے حواسوں پیہ چھا کی تھی، شہرینہ کے لئے ہی اس نے سب رشتوں کو

ے بشہر بینہ کا دو ماہ بعد میکدم اس روثین ہے دل ا کتا گیا، وہ بوریت محسوں کرنے تکی تھی، وہ بیزار رینے لئی، تنہائی ہے اسے نفرت تھی، دہ شور و ہنگامہ ہلا گلہ پیند کرتی بھی ، عامر کے جانے کے بعد وہ تنہا کھر میں ہوئی تھی، تنہائی سے وحشت محسوس ہونی تھی۔

تھی، کیکن عامر امریکہ جانے کے لئے رضامند

ان ہی دنوں عامر کے گھرشہرینہ کے کزن

 $^{\dot{\alpha}}$ 

بے بینی کی کیفیت میں مبتلا تھے، ایمن کی حالت

سب ہے بری تھی، اِس کا مان اعتماد سب توٹ گیا

کیفیت نے اسے اپنی کرفت میں چھاس طرح

سی ،ایک قیامت کی جوآ کے گزرگن کی ،ایمن کی

گویا زندگی ہی بدل کئی تھی ہے جی جاپ پھر بنی

بس خلاوُں میں کچھ ڈھونڈ تی رہتی ، گھر کے سب

ی افراد نے اس تھن مر طے پر نے جد بہاتھ دیا

نکالنے کے لئے بہت جتن کیے، لیکن ناکام رہے،

پنلی الگِ تنگ کرتی تھی ، ہرودت باہا باہا کی رٹ

مجھے بابا بہت یاد آتے ہیں۔ ' پٹکی روہائسی ہو کے

یاس ان سوالوں کا کوئی جواب جیس ہوتا تھا۔

''مما! ہم اسنے گھر کب جائیں گے۔؟ مما

"مماا بابا کس آئیں گے؟" ایمن کے

عامر کی ای، عامر سے بہت ناراض تھیں،

عامر کے نیصلے نے انہیں بہت ربح دیا تھا، وہ

ناراض ہو کے اپنے دوسرے بیٹے کے گھر چکن گئی

تھیں ،انہوں نے صاف کہددیا تھاکے و واس گھر

میں جب ہی آئیں گی، جب ایمن یہاں آئے

کی، کیکن عامریه شهرینه جمال کو بولڈمغرب ز دہ

جمال کو بانا جا ہتا تھا،اس کی خوشبوکو اپنی سانسوں

میں بسانا جا ہتا تھا،اس کے مس کومحسوں کرنا جا ہتا

تھا، عورت مر دی طرف دی گئی تھوڑی ہی محبت کی

فاطرخود کومغلوب کرنے سے بھی نہیں چونکی بلین

🔾 سرد دریافت کا برندہ ہے، مرد ایک آسان بر

T خواہشوں کے نئے آسان سنجر کرتا ہے۔

قناعت سبيل كرتا، جب وه يرواز كرما ہے، اين

ادادُن کا جادو چِلَ گیا تھاادروہ ہر قیت پیشہرینہ

الكائے رکھتی تھی اور روز ہوچھتی۔

ادرسب سے زیادہ اس کا خیال رکھا، اسے م سے

ا تھا، وہ بھر کئی تھی ، ہار کئی تھی ، ہارنے کی عثر ھال تی

💵 ہے جگڑا کہاس پڑ مردگی چھیائے ہمیں حجے پ رہی

بالآخر عامر اینے مقصد میں کامیاب ہوگیا، فراموش كباتها\_

شہرینہ جا ہتی تھی کہ دہ عامر کے ہمراہ امریکہ اپنے عزیزوں کے قریب سینل ہو جائے ، ذابی طور پر وہ وہاں کے لائف اسٹائل کو پسند کرتی مہیں تھا،اے وہاں کی زندگی سے کوئی انٹرسٹ تہیں تھا، عامر کے انکار پیشہرینہ بچھ گئی تھی اب اس کے رویے میں سر دمیر کی اور چڑ چڑا ین نمایاں محسوس ہوتا تھا، وہ عامر سے خفار ہے لگی تھی۔

سہیل کی آیہ ہوئی ،تہیل ہیں برس سے امریکہ مِين مقيم تقا، جيوسال کي عمر بين وه امريكه جلا گيا تفاسميل يا كستان مين اينا كاردبار كرنا حابتا تفاء جس کے گئے اس کے ماس خطیر سرمایہ تھا، سہیل کی آمہ ہے شہرینہ کھل گئی تھی، حالانکہ سہیل ہے شهرینهٔ صرف ایک مرتبه کمی کهی ، و ۵ بھی جب شهرینهٔ

''شہرینہ تم کیا جھتی ہوجو میں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔''عامر نے حیرت سے پو حیما۔ ''یاںتم نے غلط کیا ہے اتنی معمولی می بات ية تم نے ميرے كن كى تو بين كى ہے۔ "شهريند

«معمولی می بات ،شراب پینامعمولی بات ب، شراب حرام ہے میں مسلمان ہوں، میں اینے گھر میں کسی کوٹیراب پینے کی اجازت مہلیں ا دے سکتا۔''عامر نے حمل سے کہا۔ ''وہ امریکہ میں رہاہے، وہ لبرل فیلی سے تعلق رکھتا ہے، تمہاری طرح کنر روٹیو مہیں ے۔''شہرینہ نے طنز کیا۔ '' جھے انسوس ہور ہاہے، تہماری ذہنیت پہم برائی کو برائی نہیں سمجھ رہی ، رہمی گنا ہے۔'' عامر نے انسوں کا اظہار کیا۔

''بس کرو بیاین فتوےاسینے پاس رکھو۔'' شہرینے چڑکے ہاتھ جوڑے۔ ''شہرینہ! آج کے بعدتم اینے آوارہ کزن

ہے مہیں ملو کی ۔'' عامر نے وار ننگ دی۔ د میں سہیل سے ضرور ملوں کی ، تمہاری نصول بابندیاں مجھ سے برداشت ہیں ہوتی، میں

نے سطی کی جوتم سے شادی کی ،اب میں مزید این زندگی تمهارے ساتھ بربادہیں کرنا جامتی، مجھے طلاق دے دو۔'شہرینہ نے اظمینان سے حتى انداز بيس كهاب

د حتم کیا کہر ہی ہو،تم اینے ہوش وحوال میں ہو؟ "عام نے بے سینی سے شہر بینہ کو د مکھا۔ '' میں ممل ہوش وہواس میں تم سے طلاق کا تقاضه كررى مول ،تم سے شادى كا قيمله مل في جلد بازی میں کیا، میں تمہارے ساتھ خوش ہیں رہ علیٰ ، میں اکتا کئی ہوں ، بہتر کہی ہے کہتم مجھے طلاق دے دو۔' شہرینہ کے اطمینان میں کوئی دنا میں استعمال میں کوئی دنا میں استعمال میں کوئی

## NW PAKSOCIETY CO

'' پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیارے بنا ا دهورا ہوں ، میں وعدہ کرتا ہوں ،آئندہ بھی کوئی شكايت نبيل ہوگی۔' 'وہنم آنکھوں سے التجا كرر ہا ان کے ساتھ، عجیب سے حلیے میں وہ ایمن ے سامنے تھا۔ عامر پنگی کو د کیچ کربزوپ گیا اور اسے کود میں الفائي جومن لكا-

" بنكى! چلو بديا در بوراى بي- " إيمن

رہی ہے بولی۔ پکی عامر کی گود میں چرھی لاڈ پیار کے راتھ شکوتیں شکا تمیں کررہی ھی۔

"ممال ہم بابا کے ساتھ اسنے کھر جا میں ك، ناناك كرميرادل نبيل لكتاب بيكي عامر سے نسی صورت میں جدا ہونے بیرآ مادہ ہیں تھی۔ و مبيا! وه كمر اب جاراتيس ربا-" ايمن فے ادامی سے کہا تو عامر بے حد شرمندہ نظر آنے كا، اس كے جرب بہشرمندگی كے آثار نمايال

"الین المیری زندی کی سب سے بوی بھول شہریندھی، میں نے جو کیا ہے میں اس کے ليئے بہت شرمندہ ہوں، پچ تو یہ ہے تمہار بے بعد میں بھی دل سے خوش ہیں ہوا یہ بھی کوئی ملال بھی تهاری یاد، بھی تمہاری حبتیں، بھی خدشیں، بھی کھا اوآتا، میں بےسکون رہنے لگا،شمریندکو شادی کے بعد وہ محبت مہیں دے سکامیں اس میں تهمیں جلاش کرنے لگا تھا،تمہاراعلس دیکھنا جا ہتا تقا، کھر میں مانوں ہو گیا، میں جان گیا، شہرینہ اليمن نهيس بن على ، بلكه كوئي بهي لزكي اليمن نهيس بهو سلتى، مين كم ظرف تها، اس كيم ميشهر ينه كوترني دی، شادی کے ابتداء میں بی شہرید مجھ سے بیزار ہو گئی، حارے تعلقات میں سرد مبری آگئی شہریند نے مجھ سے طلاق کے لی ہے وہ الیے كزن سبيل سے شادى كرنا جائتى ہے، ميل

تمہارے ماس آنا حابتا تھا،لیکن بہت شرمندہ تھا،

آنے کی جت مہیں ہونی ،اب تنہارے یاس عی آ ماهدامه حنا المالكتوبر 2014

معانی مانکنے کی ہمت مہیں تھی، ایس سے نظری للانے کا حوصلہ بیں تھا ، وہ تنہا تھا بملین تھا۔ ایمن اینے میکے کیا آئی، خبر تمام مخطے اور ر شتے داروں میں بھی کئی کئی، لوگوں کوتشویش ہو ﴿ لکی تھی، کچھ مجس میں مثلا ہو کے ملنے کے بهأنے لن موریاں لینے آھتے ،ایمن تو ایک رات مجى نېيىل گھېرتى تھى۔ اب مہینوں ہو گئے ، خیریت تو ہے نہ لوگوں

کے سوالوں سے وہ تنگ آنے لکی تھی ءاسے بہت شرم آنی تھی، جب لوگ کرید کرید کے اس کے ارے میں موالات کرتے تھے، اس نے کھر ہے نظلے جھوڑ دیا تھا، کوئی گھر آتا تو کرے میں بند پر

وعامرا بهت بمول كردياتم في مح نجانے کس خطا کی مزادی ہے، بہت تنہا کر دیا ہے" مرے میں تم آنھوں سے وہ شکوہ کرتی۔

المن نے ایے تمام عزیز رہنے وارول یے عامر اور شہریندی دوسری شادی کی خبر جھیا آ

بنگی سارا دن بابا کے بارے میں الگ پور یو چھ کے تک کر کی تھی ،ایمن کا خیال تھا وہ چیکوٹی كُرِيا كمجھ دن ميں سب بھول جائے كى ،كيكن وبنت کزرنے کے ساتھ وہ مزید تک کرنے گئ تھی اس کو بہلانا اب ایمن کے لئے ممکن نہیں رہا تھا، پنلی کی ضد ہے تنگ آ کے ایمن نے اس گا اسکول میں ایڈ میشن کروا دہا، اس دن وہ اسکول لے کے چارہی تھی، جب اچا تک عامرے سے سامنا ہو گیا، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے ، ایمن اسے دیکھ کر جیران رہ گئی، وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، آنگھوں کے گرد کہرے سیاہ حلقے نمایاں تھے، آنکھوں کی جیک ماند تھی، چرے کی شادانی حتم تھی، بے ترتیب مامنامه حنا 100 كتوبر 2014

فرق مبين آيا تفايه ' میں تمہیں طلاق نہیں دوں گاءتم **یا گل** ہو

رہی ہو،شادی بیاہ تھیل ہیں ہے،اتنابر انیصلہ اتنی آسانی ہے تم نے کرنیا۔'' عامر حمران تھا۔ "شادى بياه وافعى كھيل كہيں ہے، تب ہى تم نے این وفا پرست آئیڈیل بیوی کو بل میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔''شہرینہ نے جواہا طنز

"بال میں نے البیل چھوڑ کے علطی کی، کین صرف تہارے گئے ،تم سے محبت کرنے لگا تھا میں جمہارے گئے میں نے اپنی جاٹار بیوی اور عزیز جان بنی کو حچفوڑا،صری شهرینه جمال کو یانے کے لئے۔"عام کے لیج میں دکھ تھا۔ ''میں سہیل سے محبت کرنے لکی ہوں مجھے

یقین ہے کے وہ میرے لئے بہترین لائف یارٹنر ثابت ہوگا،تم نے آگر مجھے طلاق ہیں دی تو میں کورٹ سے رجوع کرول گی۔'' شہرینہ دھمکی دیے ہوئے مہل کے تعاقب میں ہوئل چل گئی۔ \*\*

عامر نے خاموش سے شہرینہ کو طلاق دے دى، وه اندر ي نوث كيا تقا، بهر كيا تقا، كه دنول میں ہی وہ برسوں کا بیار رینے لگا تھا، دبنی طور میر وہ بہت بریثان تھا، یندرہ دن سے وہ آفس مہیں گیا تھا، آفس سے نون آ رہے تھے، کیکن وہ ریسونہیں کررہا تھا، گیٹ بج رہا تھا،کیکن وه بے خبر تھا۔

و ایکن مجھے تہاری بددعا گی ہے، اپنی مال کو تاراض کرنے کی سز اطمی ہے، اپنی معصوم بڑی کی حن تلفی کی سراہے۔" آنسوائر سے بہنے گئے۔ '' بھے معان کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔'' وہ تنہائی میں رات کے اندھیرے میں ایمن سے مخاطب ہو کے کہتا لیکن ایمن سے

المجھی کتابیں پڑھنے کی عادت واليئے ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ..... خارگندم ..... نیک

د نبا گول ہے ..... ا آواره گردی ڈائری .... ابن بطوطه کے تعاقب میں ..... طلع ہوتو جین کو جائے ا گری گری پھرامسافر..... 🌣

خطانتا تی کے .... البتی کے اک کو ہے میں ..... ت عالدنگر .....

رل وحتی ..... آپ ہے کیا پردہ ....

ۋاكىرمونوىعىدالىق ۋاكىرمونوىعىدالىق

قواعراردو .....

🔑 لا بورا كيدى ، چوك اردوبازار ، لا بور ون مرز 7321690-7310797



ليا، وه بهت اداس ريخ کئي هي، هرونت عام کوياز کرئی تھی، کمرور ہو گئی تھی، چہرے بیررون اور شادانی کے آٹار بھی نہیں تھے، حالانکہ وہ ممل طور يرصحت مند بحي تهي ،اس وقت بالكل مرجهاني بيوني لگ رای تھی ، ایمن کا دل کٹنے لگا، پنکی بروی ہوگئی تو میں ائے کیا جواب دوں گی، بنکی کو باب کی شفقت سے محروم کرنا زیادتی ہے، باپ کی شفقت محبت بنلی کا حق ہے اور میں اے اس کے حق سے محروم میں كرستى، مجھے جانا ہو گا، است کئے نہیں تو ای بٹی کے بہترین ستقبل کے لیے ) ایمن نے بے بی سے آنسوصاف کرتے ہوئے فيصله كركبيا تفايه

يد في ب، عام اب ميرے دل مي تمهارت کے محبت وہ مقام ہیں رہا اور اب ميرا دل تمهارے ساتھ دینے کوئیں کررہا،میرا دل وران ہو گیا ہے، میری اٹا کوشد پر تقیس پیچی ہے میکن میں اتنی خود غرض مہیں ہوں کہ اپنی انا کے لئے این بین کو، اپنی عزیز جان پیکی کو باپ کی شفقت ہے محروم کر دول ، ایمن نے اپنا سامان بيك كيا، سوكي بهوني پنكي كو كود مين الحايا، عامر ڈ رائنگ روم میں شرمندہ سا ان دونوں کا منتظر

الیمن نے ایک نظر کمرے کو دیکھا اور ڈرائنگ روم کی طرف چل دی، این انا کو کمرے میں چھوڑ گئ تھی ، اس کمرے میں لحہ بیاحہ عامر کی بیوفائی بیاس نے موت کی اذبہت جھیلی تھی۔ ابْ اگر وه انا كونه چھوڑتی تو بیٹی كوچھوڑنا پر تا،اس نے اتا اور بیٹی کی خوشیوں میں سے انا کو چھوڑ دیا تھا بیٹی کی خوشیوں کوا بنالیا تھا۔

**ተ**ተ

"اتى بى ب وتعت مول كد جب جاما مجھ دحتكار ديا، جب جاما يكارليا-"ايمن في دكه کہاتو عامر کٹ کے رہ گیا۔

''این! صرف ایک بار معاف کر دو'' عامر گزار ہا تھا، پیشکر تھا کہ وہ جہاں کھڑنے تنفے وہ اسکول ہے پچھٰدور ویران راستہ تھا، ورنہ يل ميں اجھا فاصر تماشہ بن جانا تھا۔

عامراتم نے میرو مان میرا اعتبار، میرا غرور، ميرا فخر سب ليحمد خاك مين ملا ديا، مين مہیں کیے معاف کر دول یہ ایمن نے آنسو ضط كرت بوع جواب ديار

''ایمن! میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہک گیا تھا ہتم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں بھی خوش نہیں روسکوں گا، میراضمیر مجھے ملامت کرتا ے، ای بھی مجھ سے ناراض ہے، پنگی بردی ہوگی تو کیا سویے کی میرے بارے میں، پنگی کو ہم دونول کی محبت و شفقت کی ضرورت ہے۔' 'سِيسِ عهبير بيلي سوچنا تھا۔''ايمن نے غصے ہے کہتے ہوئے پنگی کو کھینجااور تیز تیز قد موں

سے چلتی ہوئی عامرے دور ہوگئی۔ "مما بمحصے بابا کے باس حانا ہے۔" پیکی ردتے ہوئے اس کی گودییں محلنے کئی ، الیمن نے ببلانا عاماليكن بنكي بصد تهي، غصر من ايمن ين پنگل کو تھیٹر مارا پنگی میکدم خاموش ہو کے بے یقینی ہے ایمن کو دیکھنے آئی ، ایمن شرمند ، ہوگئ ، پنگی خاموشِ ہو گئی، کیکن اس کے مسکنے کی آوازیں آنے تکی ، گھر آ۔ کے پیکی کو بیڈیہ لٹا دیا ، وہ رائے میں ہی سو گئی تھی ، ایمن کو نے ساختہ اس پہ پیار آيا، ساتھ ميں خود يه غصه آيا، بيلي بار پنلي كو مارا تقا، بھلا اس میں یکی کا کیا تصور، عامر نے پہلی کو ا تناپیار دیا ہے، ایسے میں ہر بچہ ہی باپ کو یا دکرتا ہے، ایمن نے سوچتے ہوئے بغور پنگی کا جائزہ

ماهنامه حنا 100 كنوبر 2014

" رجو کا تو کھے نہ ہو پھیں چودھرانی جی!ہر ایک سے لڑنا جھڑنا تو پہلے ہی اس کا وتیرہ تھااب جب سے گاؤں میں اپنی ہنی (دکان) بنالی ہے د ماع عي ساتوي آسان پر ب جار پيے جو باتھ آ مستح میں اور ایک ہم میں کے "بیو نے نے آہ

" بہلے عی گزارہ مشکل تفااور سے بیچاری نے جان کے رکھی ہے کام کا حرج الگ، پیے کا خرج الك، جم يماركي كمامادكروس جودهرالي يى، خدا آب كى حويلى من خرار كھے "بيتو جو چودهرانی فاخره کی خوشار کرتے ہوئے بورے گاؤں کی ہر خبر بڑھا چڑھا کے ساری تھی آخر اين مطلب بياتي لي

" "بن معلوم تما مجھے یہ جو تھنٹے بجر سے تو ادهر أدهر كى لكارى ب تيرى تان اى بات برآ کے ٹوئن ہے۔' فاخرہ بیزاری سے بولیس اسے مزارعین کی ہرونت مانگنے کی عادت ہے بخت چڑ

پیو بیدکوئی خاص اثر نه ہوا کیونکہ فاخرہ کا بیہ روبيه معمول کي بات هي وه پلجه کمي خاموش ري ماحول مين رعب دارآواز كي سرسرابث باتي مي\_ مبرویاس بیتمی فراغت بھریے انداز میں میکرین کی ورق حردانی میں مشغول تھی (وہ ان دنوں انٹر کے امتخانات کے بعد فارغ تھی) اس نے ایک نظر مال کو دیکھا اور پھر پیو کے ب حار کی بھرے چرے کو، وہ آتکن میں لگے حیثم کے پیٹر تلے چھی جاریائیوں پر بیٹی تھیں، اک چیاتے ہوئے آکے پیٹر کی شاخوں میں

'' ہمیں تو تی آپ کا بی آسرا ہے آپ کے سابے میں جو بیٹھے ہیں ہم۔" پیو ایک بار پر ہمت کرکے بول اس کا اعداز خوشامہ اور ب

حاركي بحراتمايه پڑیا پنز ہتوں کے 🕏 نازک *ی ٹبنی پر بیٹھی* جول ری تعی ۔

'' أسرا صرف خدا كا بونا ہے ياس پيولسي اور کائیں۔"مہرونے اس کی سوچ کی ہے گی۔ "من من الله و خدا كے نام ير عي ما تك راي مول- "بعون موقف بدلا-

" انگنا تمهارا بمی بمارکا کام موتب ناں بم تو ہرونت ناک میں دم کیے رفتی ہو۔" فاخرو کی مزاری م ہونے کوئی بیل آری می مہرونے ایک ہے بی مجری نظریاں یہ ڈال

ال ك اعدر خوف خداك لهراهي مي ، جمولتي جريا نے آڑان مجری اور آسان کی وسعتوں میں لم ہو

فاخره بجرتسال كي بنايه مي اسے نالنا حاد ری تھیں کیونکہ البیں اٹھ کے وسیع سخن سے گزر کر مرے میں جائے میسے لا کر دینے پڑتے ، لیکن وہ بھی جانتی تھیں کہ پیو لئنی ڈھیٹ ہے وہ پیسے کئے بغیر نکنے والی میں اور پیو بھی جانتی تھی کہ چودھرالی یا تیں تو سائے کی لیکن یا لا خراس کا سوال بورا کر دے گی، کچھ ردوکد کے بعد فاخرہ نے میروکوائدر سے میے لا کر دینے کو کہا میرونے رویے لا کے مال کے ہاتھ میں تھا ویے۔ '''لو بھلا اتنے پیپوں کی کیا ضرورت تھی۔'' فاخرہ نے کھڑک کے بٹی کو دیکھااس کئے وہ مہرو کویدکام کہنے ہے کریزاں تھی لیکن مستی کی بناءیہ

اسے ہی کہنارڈار "امال اس ہے کم پیمیوں میں دوانیس آنی می اگرینے دینے بی ہیں تو اسے تو ہوں کہوہ دوالے تکے۔'' مہرونے مال اور قائل کرنے کے انداز میں دضاحت کی۔

''ایک تو تمهاری به دریا دلی اور سخاوتین نبیس

گوارائیس کرتا ای کے نام یہ چھود ہے کراشار <del>تا</del> مجمى بتايا جائے كالحقير ريا كا رى اور غرور ....؟ \*\*

چودہری کرم داد کا شارعلاقے کے بوے زمینداروں اورمعزز ترین لوگوں میں ہوتا تھا ان کی خاندائی روام<u>ا</u>ت کے مطابق نسی سوالی کو در ے خال ہاتھ لوٹایا جانا کویا گناہ کبیرہ کے مترادف تماان کی بیوی فاخره به حیثیت بهوحویلی کی اس روایت کو نبحائے پیمجبور میں ورندا کران کابس چینا تو ہر سوالی کو اکسی کھری مکری سنا کے خال ہاتھ جیجیں کے دوبارہ کوئی در سے آنے کی جرأت ندكرتا\_

شام دھیرے دھیرے شنق کے پردول سے سرکتی رات کا بیربن اوڑھ رسی می میرن اینٹوں والے آلکن میں یائی کے چھڑ کا و سے مکل مٹی کی مرہم میک جارسو میل گئی۔

یا کی کی دھار ہوئے ہی دھوپ سے جلسی زمین آیدر کا غبارجس کی صورت فضا میں خارج كرنے لكتى، مالى كے يتے ساكت اور خاموش تے، ہوا کی میریا لی کے منظر، سی کے وسط میں ایک قطار سے رنگین جاریا ئیاں چھی ہوئی تعیں۔ پیو کی بٹی را نو فاخرہ بیٹم کی نظر سے بچتی مہرو کی طرف آئی فاخرہ بیکم محن کے دوسرے کونے میں کے واش میس بدمندد حور بی تھیں۔

''باجی مہرو!'' رانو کی آواز پر مہرو نے موبائل ہے نظر ہٹا کراس کی طرف دیکھا رانو جاریائی کی یائتی یہ تک تئ اس کے ہاتھ میں دو يرتن شخف

" إلى مهروا بورا بوكيا آپ كاليد ممض جو آپ ملائی کر ری میں۔" اس نے مظرا کے یو چھاوہ مہروی ہم عرضی اس لئے کچھ بے تکلفی بھی مى را نونے ياس برائميض كولا-

مُنْهِر تَمْنِ ، باپ کی طرح-" مہر و کوسخاوت کی خو کی واقعی تک اینے باپ ے وراثت میں بلی حملیان فاخرہ کا خیال تھا کہ ان کی معصوم بنی لوگوں کی عماریاں مجھنے سے قاصر ہے میرغریب تو یو تھی ڈھونگ رجا کے مال بورتے ہیں فاخرہ نے سر جھٹک کے میسے پیو کی طرف بزهائے اور ساتھ ہی کیجے میں کر حکی اللہ

" برلو، پکڑو۔" دینے کے اغداز میں تگیراور

"اگر شہیں سمی کام سے جو ملی میں بلایا جائے تب تو موسوم عدائی ہو تھنوں بعدائی رضی سے آلی ہواور جب کسی چیز کی ضرورت يراء تب تو مهيل يقط لك جات بين بم تو مجر بھی خدا واسطے کرے تمہارا سوال بورا کر دیتے

"وو جي اس جب حو ملي من مهمان آئے تے تو آپ نے بھے بلایا تھا تب میں بار می رالو مینوا جارہ کا شنے گئی ہوئی تھیں۔ "بیعو نے جموث کی ملاوٹ کے ساتھ عذر پیش کیا حالا تکہ را تومیٹو مر بر ی تھیں لیکن پیو کے کہنے کے باوجود وہ حویلی میں آسیں۔

" اجھا اچھا تھیک ہےاب جاؤ اور ہاں کل رانو اور مینوجیج ویا سفیان کے پچھ دوست آرہے ہیں شہر سے کھانا وغیرہ بنانا ہے، کانی کام ہوگا شرفال (حویلی کی کل وقتی ملازمہ) سے کہاں سنجالا جائے گاسارا کام-" "جی اچھا۔ "پیویہ کہ کراٹھ گی۔

مهروکی تمجھ میں بیات ہیں آ رہی تھی کہ پینو مِن كورية جانے والے بيے، خبرات مي يا بيار کی پیشکی اجرت به اگر خیرات تمی تو کیسی خیرات؟ خدا تو میاتک

ماهدامه حدا 🕬 اكتوبر 2014

" تھوڑے میسے اور دے دیں جی اسے بوں کا صدقہ مجھ کر خدا آپ کی حوظی کی خمر ر کھے۔''اس نے بڑے ول سے وعادی کیلن اس کی مرادیوری نه ہوسکی۔ در باروں پہ جا کے دعاؤں کی قبولیت کے

لئے ہزاروں کا نذرانہ چین کرنے والے لوگ ور يهآ كے دعا ميں دينے والے ضرورت مند كے دامن میں چند سکول سے زیادہ ڈالنے کے محمل كيوں ہيں ہوتے، شايد الهيں ان كى زبان سے نظى دعاؤن كي قبوليت په يقين تېين ہوتا ، پيلم تبين ہوتا کہ بیچند سکے ان تک آنے والی افتول کے ﴿ دِرْمِيانِ دُعالَ يَابِتِ مُوسِطِّحُ -

ر پیو مالوی سے قدم اٹھاتی باہر کی جانب برصنے لی ،اینے کرے کی کھڑ کی ہے باہر کامنظر رمیستی میرد سے پینو کی حالت زار دیکھی نہ کئی دفعتا سی احباس کی ، نے اسے متحرک کیا وہ تیزی ہے چلتی باہر آئی سحن میں بیٹی فاخرہ نے اس کے تاثرات به غورتیل کیا میرو نے اغرز کی سحن عبور كر كے بيروني محن ميں قدم رکھتے عي يو كوآواز

۲۰ ماس پینو به میسیر که لو، را نو کی دوا کے لیما اور ان امال كومت بتانا-"ميرون تاكيدى-بیو تشکر سے لیریہ محبت مجری نگاموں سے اس بياري اورمعموم صورت الري كود ميدري مي جو اس کے لئے جسم مسجانی کھڑی تھی۔ "خدا تھے صداخوش رکھے میری کی رانی ، تو نے میرا احماس کیا خدا تھے ہر مصیب سے بحائے رکھے۔ وہ میں دویے کے بلوسے بندھ كروعا نين وي رخصت مو گيا-مہرونے پرسکون ساسانس مجرااسے اپنے اندرطما نيت كالبراترني مونى محسوس مولى-

FOR PAKISTAN

"امال بھائی ہے کہیں نال وہ جھے بھی ساتھ شہر لے جائے سین (خالدزاد) کی سالگرہ ہے اس نے مجھے میں فون کرکے کہا ہے آنے کو۔'' مہرواکٹر بھائی کے آگے مال کوہی سفارش بنایا کرتی تھی، سفیان کمرے میں تیار ہورہا تھا جب فاخرہ نے اس سے بوجھا۔ " محمد هر جا رہے ہوسفیان اور کب تک

" میں شہر تک جارہا ہوں شام سے میلے تک واپس آ جاؤں گا۔' سفیان نے سفید کلف کیکے سوٹ کی آسٹین بند کر کے جواب دیا۔ "اجما خرے جاؤ۔" فاخرہ نے اس کے کر میل وجود ہے نظر چرائی وہ بھی الیمی بنی مال ھی جو جوان بیٹول کے وجود کونظر بھر کے ویلھنے کی تاب مہیں لا یا تیں جیسے الی می تظر لگ جانے کا

· ميه مبر و كو مجمى ساتھ ليتے جاؤ'' فاخرہ كى بات البمي ادموري عي هي كدسفيان بول برا-''ا ماں میں مہر د کوساتھ کہیں لے جاسکتا میں بالك يه جارم مول كائى تو ابالى كے كے ہیں۔'' وہ جوتے کے تھے بند کرتے ہوئے عجلت بمرا بدازين بول رباتما-''لکین بینا م<sub>هر</sub>و نے تو آج بی جانا ہے آج سبین کی سالگرہ ہے تال،اس نے فون یہ بجھے جی کہا ہے کہ میں مہرو ضرور جمیجوں۔" فاخرہ نے

° دسبین کی سالگرو۔" سفیان کی دھڑ کٹول کو ا جھوتا سااحساس جھو کیا جلواس بہانے دیداریار بھی ہو جائے گا ویسے تو وہ شاید مہر وکوساتھ کے جانے کے لئے رووکد سے کام لیتا لیکن اب بختی رضا مند مو کما تھا۔

المحميك بالال بعاما بول اسيمى

سا دودھ جا ہے اور برف بھی۔' رانونے جھک اور بو کھلا ہٹ کے ساتھ کہا دوپہر اور شام کو برف ليما تو ويسي بهي اي كامعمول تما يرف ديري فاخره وكجهند كهدمتي تعيس كيونكه ميه چوېدري صاحب كاعكم تما كه مزرعين كو يرف لازي فراجم كي

" غضب خذا، دوره المحى دهو كے كمر آما مہیں اور تم پہلے ہی برتن اٹھا کے سریہ آن کھڑی مولى مو- "وعي يرسى وعي نا كواري

مر دودھ کر آنے یہ فاخرہ نے تقریباً ایک کلوسے زیادہ دورھاس کے برتن میں ڈالامیان میں

' رانو کوشیر کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہاں کے ہاتھ کا زخم بہت خراب ہو کیا ہے۔ میسرے دن چو پیرا بنامہ عالئے فاخرہ کے سامنے

ئى-"آج پھر پيم اڪنے آگئ بوند ميں پوچھتي ہوں تم لوگ جو پھھ کماتے ہو کوہ کون سے کویں میں جاتا ہے۔" فاخرہ کی یا تھیں۔

''مہم تو تی روز نیا کنواں کھود کے یائی کیا والے لوگ ہیں یہ بیاریاں تو بروں بروں لا جار کر کے رکھ دیتی ہیں ، کیا ہم غریب ، پید ہمیں معمل کی اندھی نے کیسے درانتی ہاتھ پہلکوا لی۔'' اس نے را نو کو کوسا۔

"بيسب بهانے بازياں بيں كام سے بيخ کے لئے کوئی کام بھی تھیک میں ہوتا ہے اس بدیکتی ہے بس اہتی ہے جاریائی یہ بیٹھے تفوینے کو ملتا رہے وہ بھی ما تک تا تک کے " فاخرہ نے ایے غصے کا ابال پیویہ انڈیلنے ہوئے چندرویے تھا تی دیے، پیونے کھبراہٹ اور پریٹانی کے عالم میں پیپوں کو گنا تو ایں کی آنکھیں بحرآ تیں رقم اس کی ضرورت کائی کم تھی۔ بیا تی بیرتو بهت سوهنا (خوبصورت) بنا ہے۔'' تمیض واقعی عی بہت نفاست اور مہارت سے سلا تھا کیلن را نو کے ستانسی اعداز میں خوشامہ کا عضر زیادہ تھا جواباً مہرو کے چبرے یہ ممری می منکرا ہٹ ابھری۔ جدید ڈیز آنگ کے ساتھ کیڑے سلائی کرنا

اس کا شوق تھا۔ رانونے میض تبہ کرتے ہوئے چوتی سے نظرے إدهراُ دهرد يكھا، وه فاخره كے وہاں آنے ہے پہلے اہنا مدعا بیان کر دینا جائتی تھی اس ملیح مبرو کی نظراس کی انظی پر کیے زخم پر پڑی۔ "بیتمہارے ہاتھ یہ کیا ہوا ہے۔"مہرو کے

چرے پر ترحم امیزی فکر مندی کے تاثرات ''میدواڈیی ( گندم کی کٹائی ) کرتے ہوئے

درانتی لگ کئی تھی۔'' را نو نے بتایا مہرو کی تظر ہنوز اس کی انگلی یہ تھی زخم گہرا ہونے کے ساتھ ریٹے

ے گھر چکا تھا۔ ''کوئی مرہم ہلٹی وغیرہ کرنی تھی۔'' مہرونے جيسے يو جيما تھا۔

ہاتھ بہت دکھتا ہے۔' رانونے بے جارلی سے

"تم یانی میں ہاتھ مت ڈالا کروایں سے الفلیشن بڑھتا ہے۔'' مہرونے احتیاطی تدبیر بتا کے ہدایت کی۔

''کیا لیما ہے را تو ہے۔'' فاخرہ اس کے سامنے کھڑی رو کھے لیجے میں یو چھر ہی تھیں اسے کی کمینوں کا بوں مہرو کے ساتھ بے تکلف ہونا بالكل يستدنجبين تقابه

"وو تى المال آج دوائى كے كر آئى ہے ڈاکٹر نے دوا دورھ کے ساتھ لینے کو کہا ہے تھوڑا

PAKSOCIETY CON



حرت تقی کہ موڑ سائکل کے حادثے میں مجھلی سواری کو چوٹ کلنے کا زیادہ احمال ہوتا ہے لیکن مهروكالو خرس خامان يحاؤ موكياتها مهروكوخور بحی می محسول مواجعے کی تیبی مددسے اسے بچایا

" بائے میرا تو دل مول رہاہے جوان پتر کو یوں جاریانی پر بڑاد کھے کے کیسی معیبت آگئی ہے جارے یہ برجان، اس کا کوئی مدقد وغیرہ دوا بنی ۔'' مہرو کی پھوچی نے مشورہ بلکہ ہدائے۔

" الله الله كول مبس " قافره مجمى بوكي كمزورآ وازيس بولى اور پراس نے كى لال خيلے نوٹ مفیان کے سر پرسے وار کرخاص طور یہ پیو کو بلا کرائے تھائے کیونکہ اس وقت وہی سب سے زیادہ ضرورت مندھی۔

"خدا کالا که لا که شکر ہے بیری دمی کچے كونبيل موا-"بيون تشكر برى خوشي سے ايك طرف بيتم مبروكود حرب سے كہا۔ ''معدقہ سو بلا ٹالٹا ہے۔''یا ہر محن میں بیٹمی

کی عورت نے یا آواز تھرہ کیا۔ ممال والتي صدقه برآنے والى مصيبت كو ٹالیا ہے اور ہمیں خیال آتا ہے مصیبت آنے کے

بعدصدقہ دینے کا۔" فاخرہ پھمائی سے بول رہی

"لیکن خدابزارجیم ہے اس نے برا کرم کیا جان بھٹی کر کے میرے بچوں کی۔' فاخرہ کے دل من جيے كى كات كا آغاز ہونے لگار

 $\Delta \Delta \Delta$ 

ساتھ ہو جائے تیار جلدی سے۔" مفیان نے جيے كمال فرا خد لى كامظاہرہ كيا۔ فاخرہ نے مہرو کوخر بداری کے لئے بھی رقم تھا دی مہرو کو نگا پیو کو دیے جانے والے چند کی کناه پڑھاسے واپس مل مکتے ہیں۔

كادُل كى سولنگ والى مۇك ختم موكى تواسنر الله نے بائلک شرک کی مرک یہ ڈالی جس کا کچھ جعد خراب تھا، بالائی سے سے بری اکوری ہوئی تھی سڑک کے کنارے بانیک مخصلے کی اسفرنے كنفرول كرنے كي بہت كوشش كى، ليكن باليك قابوے باہر ہوتی گئے۔

ميروكا دل خوف سے تيز دحر كنے لگا يرر يزرى آوازين اور پحرا مكے بى ليحے مېروا چمل كر ہازیاں کھاتی سڑک کے کنارے ملی زمین پر جا

وہ جس کم مستجل کے اٹھی اے فورا اپنی و و درست کی سیفی بن سے کیا میا نقاب تک عل چکا تھا جادر کا صرف ایک پلواس کے بازو وتھا پھر بیاصال کے بغیر کےاسے جوٹ کہاں آلی ہےوہ بھائی کی طرف کیلی\_

اسنر بائیک کے نیچ کراہ رہا تھا کھے لوگوں ے اس کے اور سے بالیک سٹائی اس کی ٹا تک ا لَكَنْ واللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْدُونَ بِهِدُ مِا تَعَالَهُ اللَّهِ الْمَالَةِ اللَّهِ الْمَالَةِ سیتال سے مرہم بٹی کروانے کے بعد انوں کو کھر الایا گیا میرو کے چیرے بازوں پہ

رف معبولی خراشیں آئی تھیں۔ حادثے کی خبر سنتے ہی رشتہ داراور گاؤں کی رتیں خرکیری کے لئے حویلی جلی آئیں آئین ں بھانٹ بھانٹ بولیاں تھیں، حادثے کے O ے مل نو چیتیں تھرے کرتیں مشورول سے

لیکن ایک بات جوسب کے لئے باعث

ماهنام حنافك اكتوبر 2014

دھاڑیر نمیواور بلال دونوں ہی ہڑ بڑا گئے۔ 'میں نے کیاں لگایا تھا کھانا۔'' وہ دونوں ڈائننگ تیبل سے پنینی اٹھا کر لاؤ کے میں فلورنشن پر ڈھیر ہو چکے تھے، ل وی سامنے چل رہا تھا اور "ای جسی مجھے اپنا فیورٹ کارٹون دیکھنا

تھا۔''تیجے نے حسب عادت تنگ کراس کی بات کا پس منظر جان کر جواب دیا ، وہ بری طرح بھنا کر ره کی ، صد ہو گئی یعنی کہ مال کی بات کی کوئی اہمیت

''اگر ایک بھی نو ڈل میں نے کہیں بھی گرا 🗬

"اے بھو کے نربیرے ، کتنے دن سے کھانا

'' اماا بھی پہنچ کرتا ہوں پلیز بہت بھوک گلی

كوتقا ، كس طرح كے بيجے متھ بيه اسكول سے آكر پینے سے بھلتے کیڑے اتارنے کوان کا ول ہی میں کرتا تھا،ایک گھنٹہ تو روز ای بحث کی نظر ہو جانا کہ یونیفارم پینے کر کے نورانہاؤیا کم سے کم منه باتھ وهوكر كھانا كھانے بيھو، بزار مرتبہ جاانے کے بعد صرف اتنا ہویا تا کہ نمیو بمشکل ہاتھ دھولیتا اور بلال مجمى شرث بدل ليتا اور مجمى صرف شرث

ا تار کر کھانا کھانے بیٹھ جاتا۔ سال سے زیادہ کا فرق ہیں تھا، یوں ان کی کلاسز جی ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھیں،سب سے

بواد عُوليا تو تهماري خرمين \_''

''اُجِها ناں ماما پلیز سامنے سے تیں '' میری بات تو خیر کیاستی تھی انہوں نے اور النا مجھے کی وی اسکرین کے ممامنے سے ہٹانے نگا، بلال البنة خاموش أور تيزي سے کھانا حتم كرنے ميں نگا ہوا تھا، اس كا جليہ بھي غصه دلانے کے لئے کافی تھا، بدن کے اویر شرک ندارد اور صرف بينك من لمبور وه بهي اسكول يو فيفارم

مہیں ملا تھے ہیں۔''بالکل جاہل گنوار عورتوں کی طرح میں نے اس کے آئے سے پلیٹ بھٹی اور

ہے، دیےویں نال بھئی۔'' ٹھیک ہی کہدر ہا تھاوہ ، میں نے کھورتے ہوئے پلیٹ واپس کی اور پیر چتن ہوئی بٹی کے کمرے میں آئی، ان ووٹوں نے کھانا وہیں بیٹھ کر کھانا تھا وراس جلیے میں کھانا

"موی اہم نے اب تک چینے نہیں کیا،اف خدایا۔" طیش اور غصے کے مارے مجھے عش آنے ماهنامه حنا 2014 اكتوبر 2014

میری سوچوں کانسلسل موی کی آواز سے ٹوٹا، کلرنگ اس کا فیورٹ کام تھا، اس کئے اس نے کھر آتے ہی صرف واٹر کلر نکال کیے تھے بلکہ کار کرتے میں رنگ برنگا یا کی اینے یو نیفارم اور وائك ثراؤزر يربهي لكاليا تفا-

"ارے الله مول منوس ماری، میر کیا کیا تو نے؟ سارے بونیفارم کاناس کرلیا۔ ' بجائے اس ی ڈرائنگ دیکھنے کے میں نے ای کی تمریر ایک زور وار وهمو کا جڑا، ڈرائنگ کے اس کے ہاتھ ہے چھوٹ کرز مین پر جا کری۔

" کیوں ، تیرے باپ نے لانڈری کھول رکھی ہے یہاں جو کیڑے دھلے دھلاتے مل جاتے ہیں، یہ تیری ماں ابنی مڈیاں تھی ہے ملا نامراد-" میں سلسل اس کی تمریز تھیٹر لگاتی اسے واش روم میں لے کرئی،اس نے بھی خوب واویلا على موا تعا، كلا مهار مهار كريس من دروكر ويا تعا، لیکن میں نے پرواہ ہیں کی ، هیچ کھانچ کر کیڑے ا تارے اور اسے شاور کے نیچے دھکیلا، اس کھینجا تالی اور دھم بیل میں میرے بال بھر مے اور شاور کی پھوار نے کپڑوں کو بھٹو دیا ،ظہر کا ٹائم نکل ر ہا تھا اور میرے نماز پڑھنے کے دور دور تک کوئی

لا وَ بِح مِينِ أَيكِ مِهو نيجال آيجا بِقِها ، فيبيو اور بال معم كمَّة عنه موفع برنو ولز كالبيني اوندهي

میں اینا دل پکڑ کررہ گئی، وہی ہوا جس کا ڈر بھا، ائٹی بڑی بلیٹوں میں کھائے مجئے کھانے کے تقش ونگاریقیناً صوفے کے کوریر رہ جانے تھے۔ میں خاموش سے واپس مڑی اور جیب دوبارہ ان وونوں کے سر پر پیٹی تو خالی ہاتھ نہ تھی، لكه مير الي الته مي ميرامشهور زمانه مولا جث البرار باتعا،ميرے دونوں جنوں نے حواس

. '' ما ما دیکھیں گتنی پیاری ڈرائنگ۔''

ان کے کانوںِ پر جوں ریک جائے۔

تنیوں بچوں کی بیدائش میں ایک ڈیڑھ

بزانييج فائتو مين اور بلال اورمول بالترتثيب نوراور

تقرى كلاس ميں تھے، يوں اگر ديكھا جاتا تو اتنے

یوے بچوں کو نہانے اور کیڑے بدینے کے لئے

سی کے سہارے کی ضرورت ہیں تھی ،اسی طرح

بدات نضے بج مہیں تھے کدان کو کھانا کھانے

کے آ داب اور نیکل مینز سکھائے جاتے ، عام طور

یراتے بڑے بچے اگر کچھ تمیز دار ہوں تو اس عمر

میں سکھنے اور سکھانے کی فیز سے نقل کر ویل میز ڈ

میں تو تھوڑے بہت میر وارتو ہو ای جاتے ہیں

درمیان کسی جنگل میں آبسی ہوں۔

بجھے تو لگتا تھا جیسے میں جانوروں کے

نميو اور بلال بات بات جنگيول كي طرح

ایک دوسرے پر جھیٹ پڑتے ، حالانکہ کھیلے مل کر

ی تھے، مرازتے ہی اتباہی تھے اور جب الانے

پرآتے، تو ایک دومرے کو اتنی بری طرح پیٹ

ڈالتے، جیسے آج حتم کر کے ہی دم لیں محے میرا

ول ہول جاتا اورائے بچے کی جگیمیری پینیں لکل

جاتيں، چلا چلا كرميرا كلا بين جاتا مرمجال ہے جو

میں عورتوں کی اس تشم ہے تعلق رکھتی تھی جو

اسے شوہر اور بچوں کی کارکردگی سے بھی مطمئن

نہیں ہوتیں ،شوہر کی تو چلو خیرتھی ،وہ بے چارے

يراتيويث ميني مين ملازم سيء جاب اليمي هي،

کیکن تخواه ..... وه اتن الیهی تهیں تھی اور پھر کی

كمپنيوں كے مالك اسين وركرز سے جس طرح

گدھوں کی طرح دن رائے کی تفریق کے بغیر کام

ينت بين اس حماب سين تو بهت بي لم هي ابس

گز ارا ہو جا تا ہے۔ میں ایک غیر مطمئن لیکن شکر گڑ ارعور ت تھی ،

جوملا ہے اس برشکر کرتے جاؤلین آ کے برا سے

کے لئے جدوجہد کرنا تہیں جھوڑو، زالی زندگی

میں شادی سے پہلے میرا یہی موثو تھا، بعد میں میں

نے اینے شوہر اور بچوں پر بھی تھوپ دیا، شوہر

صاحب منتی تھے ،محنت ہے ندگھبراتے تھے نہ جی

جراتے تھے، سو ان کی لئن اور محنت سے کھر کا

انظام بخیروخو بی چل ہی رہا تھا،بس پیمیری کی

ي چين طبيعت بي تھي، جو مجھے سي مل سکون مہيں

"مجال ہے جو اسکول ہے آ کر ایک بار

صرف ایک دن این زندگی کے سی ایک ون ان

کڑکوں نے تو نیفارم اور چوتے جگہ پر رکھے

ہوں۔'' بیجے اسکول سے آ کیجے تھے اور ای کی

آواز بخو کی سن رہے تھے، جو نستی ہو کی انہیں

ڈائنگ تیل پر کھانا دینے کے بعدان کے تمرے

کی مبیں ہوگی۔'' بھی بھی میں بالکل ہی پڑوی

سے اتر جاتی اور گالم گلوچ شروع کردیتی ، جیسے کہ

''اس قدر زرهین اور بے غیرت اولا دسی

''میر کے بیج الو کے ۔۔۔۔ "اس کی چیخ نما

کا پھیلاوا دوسری ہارسمیٹ رہی تھی۔

"جي جي شکر ہي کرتي ہوں کەمرف تين بي

"ارے بھی ایس بھی کیا ترکش ہیں

''جی نہیں ساری دنیا کے نیجے نہیں عرب

و درا اینے بھائی صاحب کے بچوں کو ہی

د می بیرا ، جال ہے جو ان سے ذرا بھی بدمیزی کر

جا میں آنھوں میں رہتی ہیں وہ بچوں کو آنھوں

میں اور ان کی ابرو کے اشارے پر چلتے ہیں،

چاردن ادر پڑھائی میں بھی ایے ون ادر ایک ہے

ہیں، اسکول سے آ کر جو بستہ کسی بوجھ کی طرح

زمین پر پھیں سے تو پورا دن گزر جائے گا،

دوسرے دن اسکول کا ٹائم آ جائے لیکن الہیں

اسكول بيك المان كيا بلان تك كاخيال مبين

أتا الوجنبيل المان كاخيال مين آتا ، و ويرها في

کیا خاک کریں مے ہیک کھلتے ہی منہ بسور لیتے

ہیں ، ٹمیٹ کے علاوہ بھی مجھ یاد کرنا پڑ جائے تو

باقاعدہ رونا پیٹا کے جاتا ہے .... ہونہ ....

ساری دنیا کے بیے۔ "میری بات حتم او ند ہونی

" بھانی صاحب کے بیج بڑے ہیں، اہیں

علیم کی اہمیت کا شعور ہے بیا بھی بچے ہیں مجھ

البيته بردبروا مث مين دهل كئ\_

مير الو ملودك سے لكي اور ....

''بات سنیں ، تیموراور ثبیو میں صرف دوسال کا فرق ہے، ہیں سال کانہیں ، کہ ہیں سال بعد شایداے کچھ شعور اور نمیز آجائے جس کی مجھے تو

" آپتوان کی بال ہیں، آپ خود ہی ایس کسے کرس گی۔''ناصر نے ہاتھ میں پکڑی کتاب

مر عبرے بارے میں بولنا اور سوچنا چھوڑ د س آپ ، مین آئنده اگر مجھ سالوں تک زندہ بھی و کئی ٹال تو بوی بات ہ، بورا دن گرر جاتا ہے ان منحوسوں کے پیچھے اپنی بڈیاں تھساتے ہوئے، ایک ہے ایک فریائی کھانا ہمیشہ وقت پر تیار ملتا ہےادران کا بیعال ہے کہ بی وی کے آ کے گفڑی ماں کوایک کھے کے لئے پر داشت نہیں کر سکتے ابھی ہے .... ابھی ہے یہ مجھن ہیں تو پھر میرا بوهایا لو خوار بی مو کا نال ـ " من است کرور العضاب كي عورت تبين مراس وقت يتدليس كيون تجھےرونا آگيا۔

يوں ديکھا جيسے الله معاف کرے کوئی کسی باگل کو

كونى اميدنبين."

مایوسی کی با تلمل کریں کی تو انہیں ان کی تربیت بند کر کے نظر سے میری طرف دیکھا، میں ان کے انداز بر فدا ہی ہو گئی، باشاء اللہ، یعنی اہیں کولی بات اگرفکر آمیز لکی تھی تو صرف ریہ کہ میرا انداز فلر

"ارے کیا کرڑی ہو یا گل ہو کیا، بچوں کی بات يريون دلبرداشتريس موت--" ''اب تو صرف يهي كرسلتي مون مين، جب سے پیدا ہو کے بیل تب سے پرورٹن اور تر بنت كرربى موں اور ايبا لكتا ہے الثااثر مور ماہے، كم بحوں پر اڑیں گے تو ایسے جیسے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں ، اتنی بری طرح کے، لاتیں ا خِلاتِ بِين خداً تخواسته-" مِن سون سون كرتي

جلدی سے ناصر کے کندھے سے آن کی ، ہدردی اور محبت بھری توجہ کے لئے کمحات کم ہی نصیب <u> ہوتے تھے۔</u>

'' تو آپ آبیں باس بھلا کر بٹھا کر پیار ہے سمجھا تیں ناں ۔'' "كيا؟" بيل برى طرح بدك محى، كرنك

کھا کر دور بھا گی۔ '' پچ کہوں تو پیرسب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے، ندآ ب بچول سے استے غافل رہتے نہ بیدن دیکھنے پڑتے، ارے اگر دنیا کے سادے کے ایسے ہوتے ہیں ناں تو دنیا کے سارے ہا۔ آپ

مادُن كوتو مي كه كهني ك ضرورت بيس پرني - "ميري لونيون كارخ ناصر كي طرف مر گيا تھا۔ ناصر نے کوئی جائے بناہ دیکھ کر جلدی سے عیل لیب آف کردیا، یم اندهیرے ممرے میں اب جھی میری دل جلی بروبوا تیں منہنار ہی تھیں۔  $\triangle \triangle \Delta$ 

جیسے جیس ہوتے ،شیر کی نگاہ رکھتے ہیں بچوں پر،

اینے بچوں سے میری شکایات اگر دیکھا جاتا تو کوئی غلط بائے جامہیں تھیں، اوپر سے این جیشانی سیما بھابھی کے بچوں کو دیکھ دیکھ کر ان میں روز افزوں اضافہ ہوتا رہتا، لوگ کہتے <u>تھے</u> آج کللز کیاں پڑھائی میں لڑکوں سے تیز ہیں تکر مجھے یہاں بھی ایسے کوئی آٹار دکھائی نہیں دیتے تھے، بئی بھی ہارے باند ھےصرف اسکول کا کام نمٹا کروہ گلرنگ کرنے بیٹے جالی۔

بے رنگ تصویروں میں رنگ بھرنا اس کا مبلا اورآخری شوق تھا، لا كھ سريئنے بروہ ہركلاي میں آخری یا مج بچوں کی فہرست میں جگہ لے یا نی ہر بار اس کی ر بورٹ کارڈ یر ''مزید محنت کی ضرورت ہے ' لکھا ہوتا۔

وقت کزری زندگی ہے چند سال اور آھے

یں آ کرمیری طرف دیکھا اور ..... پھر اس کے شكركيا كرو\_" بعدح اغول میں رونتی ندرہی۔ ☆☆☆ ديئے اگر دے دیتاناں ان جیسے دو بھی اور تو میں تو '' آج آفن میں بھائی صاحب کا فون آیا یا گل بی ہوجاتی اوررونے کی کیابات کر دی آپ تھا، کہدرہے ہتے تیمورسیونت کلاس میں فرسٹ آیا نے ،آپ خودتو سارا سارا دن آئس میں کزار خے تفالواس كى كونى خوشى نبيس كى تعى تواس باراس كى میں، ذرار ہیں نان چوہیں تھنے کھر میں لگ پید سالگره ذراا جتمام سے منانے کا ارادہ ہے۔' جائے کیا جرائیں ہیں۔" میں نے بھٹکل اپنی چاتی " ال آئی سی سی ایما بھی میرے یاں زبان كوقابو من كيا، بس مين چل ما تقا كريينون كو مجى-"ميركلون سے أيك آ ، سي كل كئي، من كجاچبا ڈالوں۔ سے لے کراب تک بات بے بات پڑھتے تھے كي دجه بھي مجھ بيس آگڻي اور ايك الجھن كأسر ابھي ساری دنیا کے بچاہیے ہی ہوتے ہیں ۔"

و كهدر داي تفيس ، ميثرك مين لو پورے کراچی میں ٹاپ کرے گا تیمور، ہاں بھی کہ سکتی میں اسی بڑے ہائی فائی ریسٹورنٹ میں پورے خاندان کی دعوت کا کہہ رہی تھیں ،کر بھی سکتی ہیں ، نہ ان کو بیسے کی کوئی تمی، نہ ان کی اولا دہیں۔'' استرى كاللك تكال كريس بيدير الميمى \_ "او والويدوجه كلى جوآب في آج بلال اور ييوكوا سطرح دهنك كرركه ديا\_" 

''اپنے بچوں کا لو نام مت بیں، اس قدر ڈھیٹ اور برمیز ہیں کہاتوب، اس سے اندازہ لگا يس كيريا تو كمرس بابر مول يا موت ردك ہوں تو گھر میں سکون رہتا ہے ورنہ ..... تو برمیری

٥ صرف مير علين آپ كے بھي يچ

''ہاں ای بات کا لو رونا ہے سارا۔'' اير ع بقر ع برا عدل جلے تقر "ابال من روني كيابات عضداكا

''بیں '''بیں نے ان کی بات پر ان کو

س آرنی تو چلوعورت کی قسمیت سے ہولی ہے، لیکن میرے بچوں نے بھی مجھے بھی خود پراترانے کا مولع نہیں تھا ،میرے لا کھ محنت کرنے اور شور x x xا نے پر جی وہ ابور تے استوڈنٹ سے اور ابور تے

''ای تیمور بھائی ہائیراسٹڈیز کے لئے باہر جارے ہیں، ان کے ماموں بلارے ہیں، اہیں

ية نبيل كيول ليكن مين هرونت إيناء إين گھر اور بچوں کامواز نہ سیما بھا بھی ہے کرنی تھی، شایداس کے کہ ماری بہت قریبی رشتے داری تھی اور دنیاوی کامیالی کی دوڑ میں وہ جھ ہے كہيں آ مے تيس ، مر جھے خود ہر افسوس بھی ہوتا تھا، کیونکہ ان پر رشک کرتے کرتے میرے جذبات میں حمد کے رنگ کل جاتے اور مجھے

"وویل بیلی" با اراده میرے منہ سے لکلا

دو سال مزید گزرے تو تیور نے انٹرمیڈیٹ ایکزام میں بھی نمایاں پوزیش حاصل كى ، نيبو اور بالل نوي، دسوي كے استوان تصادِر مول آتھیوں میں ، نیواور بلال کی کم دبیش وى حركتين تعيس، بس ما تعالياني بين لي آكي على ، البيته جب لراني مولى لو خوب زور دار بحث اور تكرار كے بعد بالآخر مجھے ہى ورميان ميں كود كر أنبيل خاموش كرانا يروتا\_

وہاں۔" ہاں تو طاہر ہے اتا قابل بچرہم

اور میں جانے حمد کا شکار ہو کریا رشک کا، کھانا کھاتے و ہاں سے اٹھے آئی۔

جرا كركے كيا، نيبوالي تھ كلاس ميں اور باتى ووثوں

ای کے پیچے بیٹھے ملتے آگے براہ رب تھ،

جب ایک دن خرطی کہ سیما بھابھی کے تیمور نے

نعدے ہی اس آگے اس کی پرسد اس بن

ایک شاندار ڈنر خاندان والوں کو دیا ، مٹھائیاں،

تحق مبار کبادین، پھولوں کے بار اور بھائی

صاحب اور بھابھی کے فخر وغرور سے تے، فوتی

سے تتماتے چیزے دیکھ کرچے معنوں بیں میرے

میں نے برشتے دارخواتین کے ساتھ تبادلہ

خیال کرتے ہوئے بال میں ایک طائزانے نگاہ

نے کمپیوٹر سانٹ وئیر کے متعلق بات کر رہا تھا،

بھلا میرے بے بھی تعلیم کے بلکہ تعلیم کو

لیور کے زند کی کے لی بھی میدان میں اس طرح

تیر بارسیس کے؟ شاید بھی تہیں، ول کرفتہ کی

أزمانش كاسامان مواجاتا تقاء تيمورتو إن كابز إبييًا

الناء تيورے چول الشه عرف شيا بھي سي ہے كم

الیں تھی، پھرنیپو کے ساتھ کا تھا ہمایوں اور موبل

کے ساتھ کی مفراح ، جوابھی سے ہرسال پورے

. خیراتنے اچھے آؤٹ اسٹینڈ نٹ بچوں کے

ل کول میں ٹاپرزاسٹوڈنٹ میں شار ہوتی تھی۔

¥ اں باب کون سے کم شے، بھائی صاحب کی جوانی

ل بن گورنمنٹ جاب لگ کئی تھی اور اب وہ ترتی

ارتے کرتے انیسویں کریڈ کے افسر بن کیے

مر بها بھی کی پرسنالٹی بھی دن بدن بلمرنی جارہی

ون سلک کی ساڑھی میں ہی ان کی شخصیت کا

مرام جھلك رہا تھا۔

کی اور ان کی عمر بھی کون سی زیادہ تھی ، کار کلر کی

الال این جند کزنز کے ساتھ کھڑا یقینا کسی

S اجبکه موی حسب عادت پیس یا تک رہی تھی۔

اويراوسي كركني\_

الا میٹرک میں کرایی بورڈ میں ٹاپ کیا ہے نوے

الله رہی تھی، انہوں نے ایج بیٹے کے اعزاز میں

لوگوں کی طرح تھوڑی ایک ہے بڑھ کر ایک۔ دل کو لگنے والے دھکے سے سجل کر میں نے این تا رات چھیائے اور دونوں بیٹوں پر ایک نظر ڈالی، وہ میری طنز ہے نظروں سے بے نیاز آپس میں ہی کی بات پرانجھے ہوئے تھے۔

"يا الله ايك يدميرے بح بين، ميرى بات سنیا تک گوارالہیں کرتے۔' وہ چڑ کروہاں ہے اکھ گئی۔

اندازه تك نه بوتا تقااور شايداس ليح بھى كەشو ہر

ماهنامه حنا 211 اكتوبر 2014

بحارش پر جانی ہے۔ · میں بالکل ٹھیک کہدرہی ہوں ماماء میں ا بنی مرصنی اور پسند کے جمیلٹس پر<sup>د</sup>ھوں کی اور آپ لو جانتی ہیں مجھے فائن آرٹس کے علاوہ کسی شے میں انٹرسٹ نہیں۔''

میراموڈ خراب ہو گیا، میں نے ناصر سے بات کی کمین وہ بھی مول کی طرفداری کر رہے تھے، بیں نے خاموتی اختیار کر لی، کیونکہ میں جانی می ، که سائنس جیسے ختک اور مشکل مضامین ی رہ مانی مول کے دماغ میں جیس ساسکتی مول کا لیا گیا فیصلہ میرے لئے کسی کیڑوے کھونٹ ہے کم بیں تھا، جو میں بہت مبر اور حل کے ساتھ ساتھ ملق ہے اتا را تھا۔

کزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بھابھی کی کردن میں مریے کے ساتھ ساتھ زبان میں بھی کانی دهار لگ چکی تھی، اب وہ جب بھی ملتیں بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چوٹ كرجاتين،ميرے ياس دل مسوسنے كے سوا اور کولی حاره بهیس تھا اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو

""تم .....تم با كل تو تبين هو مسيح بلال-" يى الفاظ ميريت سے جب مول نے آرس لینے کی بات کی می الیان تب کی نسبت اب صدمه بہت بڑا تھا، کیونکہ بلال سی مضمون کی تبریلی کی نہیں بلکہ پڑھائی چھوڑنے کی بات<sup>ک</sup> رہاتھا۔ ورميس سيميس بلال! يس مهين اس كي اجازت مہیں وے سنتی بتہارا دماغ جل گیا ہے، ارے انٹرمیڈیٹ تو جابل کہلاتے میں آج کل

المال بليز على برهاني جهور ميس ريا پرائیویٹ پڑھلوں گاناں۔''

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

''امی سیما آنگ کهدر بی تھیں کدوہ شیبا آبی

''ہوں .... ں'' میں اندر سے ایک دم

بھے کئی، اگر میرے نے اس قابل ہوتے بھی

سے بھی ہارے یاس اتنا بیسہ کہال تھا کہ ہم ان

''ای شیبا آلی!اتن دورا کیلی ره لیس گ۔''

المول مس نے جی کے اسٹوڈنٹ کی طرح

تھوڑا ڈر کر اور تھوڑی معصوسیت سے لیے جھ رہی

تھی، میں ایک دم سے جیے سی مجری سوچ سے

تیور کے ملک سے باہر جانے پر جھے جو

ایٹنے اسٹینڈرڈ ماس کرتے ہی مول نے

''تہارا دیاغ ٹھیک ہے مومی، کیا بکواس کر ''

بچوں کے بوے ہوجانے کے بعد جہال

ان کی برتمیزیاں ذرائم ہو گئی تھیں ، وہیں میں نے

ان کو گالیاں دینا بھی کم کر دمی تھیں ، خاص طور پر

اسنے کندھوں سے باہر تکلتی اولاد کو دیکھ کر

ہاں انہیں سرزلش کرتے وقت شاید ہو تکی سوچ و

دونو ل لڑ کول کو۔

جھنکالگا تھاوہ تو کچھ بھی ہمیں تھا، ابھی تو اس سے

اعلان کر دیا کیدوہ نائنتھ کلاس میں سائنس کے

بجائے آرس جیلیس رکھنے والی ہے، مجھے توعش

کہیں برائے جھٹکے میرے منتظر تھے۔

کوبھی تیمور بھانی کی طرح یا ہرججوا دیں گی۔'

ک تعلیم کا تناخرج برداشت کرتے۔

PAKSOCIETY1 T PAKSDERET 'بچہ ہے مجھ جائے گا، تم ناراض رہو تو

 $\Delta \Delta \Delta$ 

مول فائن آرکس میں ایف ایس ی کر کے لی الیس ی میں آگئی، باال میج دو پہر کے وقت نہیں دوکان پر جانے کے لئے کلتا اور رات کو ہارہ کے بعد کھر میں داخل ہوتا، نیمو بھی مبح ایک اسکول میں بڑھانے لگا، ایوننگ کلاسز لے کر پھر ہوم نیوشنز بھکنا کررات مجے کہیں اس کی شکل نظر

الشُّهُ بْنُ دُنُونَ مِنْ جِبِ مِنْ تَبَالَيْ ، ياسيت اور بیزاری کا شدید شکار هی، احا یک بی سیما

صاف سقرے گیریں، میں کسی ملکہ کی طرح مرحشت كررى هي، دان دهلني ك قريب تھا آئیس دیکھ کرایک کھے کے لئے تھبرا ی گئ

الماہوا کیامیرا آنا پندہیں آیا۔ "ان کے لیوں پر طنز رہے ہوائے ایک چیکی مسرامت

' دخېين خبيل بهانجي ،ايي بات نبين په من

"دراصل دل بهت مجبراً سا ربا تفا آج، سوچاتم سے لوں، دن بھی تو کتنے ہو مکئے تھے

بحرار تو کرتے تھے، لیکن یوں منہ ماری کرنے کی عادت بين تحصيه

"رہے دیں بس۔" میں نے ان کا ہاتھ

بها بھی چی آئیں۔

الهين بثما كرجائي بنالان

'' خیریت بھابھی دل کیوں گھبرار ہا تھا۔' "بس کھ وہے ہے بلد پریشر رہے لگا ہے۔'' وہ خاموش ہو کر کھونٹ کھونٹ جائے پینے ''جا رہا ہوں۔'' اس نے میری بات درمیان سے کاٹ دی اور پی جملہ ممل کرنے کی بجائے جہال کی تہاں جیٹھی رہ گئی۔  $\Delta \Delta \Delta$ 

رات کانی بھیگ چی تھی، میں کب ہے ایک بی زاویے پر میسی ، شام میں ہونے والی تیو کی حرار اور تیمور کو ما د کر رہی تھی، تیمور جب انظر كرنے كے بعد باہر جار ہا تھا، تو ايك دن ايسے بى شام کے وت مجھ کے ملنے آیا تھا، اس وقت وہ كتناويل منيرة اور الجوكلية لك زما تقاميليقے سے جے ہوئے بال ، نظر کا رم سیس چشمہ، بلیک جینز اور بہت ہی ہلکی ایکوری رنگ کی تی شرث، وہ بے جدمہذب اور آجتلی سے سلام کرکے لاؤرج میں على بمينه كيا تحاادر برك شوق سے ميرے باتھ كى ين عائے في كركيا تھا۔

"كيابات پيان كرري بي بيكم صاحب

"أب في سابلال كيا كهدر باليه-"ين نے سوچوں میں سے امجر کر معاملہ ال کے ومنس كرنے كاموجار

"إل جھے سے بات كر لى ہے اس فے اور میں ہیں مجھتا کہ اس میں کوئی برائی ہے۔ " كيول برائي بيس ب، ابھي اس كي عمر ہي کیا ہے ناصر، میمرکونی نوکری کرنے کی ہے کیا، آرام سے ای پڑھالی میں دل لگائے۔

'جو فیلڈ اسے پند ہے، اس میں آگے بره هنه دو، ہم زبر دی کسی بیچ کو اپنی مرضی کی را حالی کرنے پر مجبور میں کر سکتے "

''اونهه ....ایی مرضی کیا، ہم اسپیز بچوں کو یر جانی کرنے یر مجور کر ہی ہیں سکے،آپ کوہیں پتاسی بدئمیزی کی ہے اس نے مجھ سے شام مل '' ميرا گلا رندھ كيا، بنچ جھ سے بحث و

« دہیں تم تہیں پڑھو گے ، ایک بار ان کام دهندول میں لگ کئے تو بس پڑھ چکے تم ، میں کیا جاتی میں ہول تم کو، بدسب کھراک ہے ہی يرهاني جهور في كابهاند"

وہ اسپیے سی دوست کی مدداور تعاون سے کمپیوٹرسونٹ وئیراور ہارڈ وئیرر پیرنگ کی دو کان کھولنا جاہ رہا تھا، ابھی سے اتنی جلدی صرف انٹر کے بعد، میں جتنا سوچی میرایار ویر ستا جاتا۔ "دنیا کمال سے کہال جارتی ہے اور اہیں

دو کا نداری سو بھی ہے۔'' وہ لاؤر کے میں میرے بیائے ہی بیٹا کسی سے فول پر بات کر رہا تھا، مسی ہولی جینو اور جيرول كے برے ہوئے الحن تھكا ماعدة چرون دھول منی ہوتے ہال۔

آخر..... آخر وه كرتا كيا بجرربا تها، كبال کہاں کی دھول خاک چھان رہا تھااور کیوں۔ "م كتن كند علي ين چردب بو بلال، جاؤ جا كر باتھ لو اور چيج كرو\_" ميں نے نا گواری سے کہتے ہوئے اسے جھڑک دیا، وہ جو نون بند کرکے جھے سے چھاور بات کرنے جاہر ہا

''اور یا در کھنا اس بات کو پہیں ختم کر دو ،تم کوئی دو کان و کان مہیں کھول رہے۔''

" بنیں نے آپ کواطلاع دی ہے، اجازیت تہیں لی ہے آب ہے۔" میں صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ سامنے ہی کھڑا تھا،اجا تک جس طرح غصے میں اس نے مجھ سے بات کی، مجھے اس کا قد بميشه سے زياده لمبامحسوں بوا، جھے لگا جيسے وہ مجھ ير حادي ہو گيا، ايكرم بي، اجا نك سے من نے اسے کھورنا جا ہالیلن اس کی طرف دیکھیں سکی۔ "اسيخ باوا كوآنے دو الى كوسنانا بيخوش خبريال ادر جاؤ جا كرنهاؤ."

مأهنامه حنا 2014 اكتربر 2014

اں ڈاکٹرنے شیباکو پر پوز کیا ہے۔ ''ارے یہ تو بہت خوتی کی بات ہے ''ہال کیکین بیٹی کو اتنی دور پردلیں جھیجتے موے میں ڈرنی ہوں۔" "لو يه جھی خوب رہی۔" میں نے دل ہی وأريش صفي بيج دياجب ورايس رماءاب جب اڑی کا کھر سے جارہاہے تو۔''

WWW.PAKSOCIETY.COM rspk.paksooifty.com

"اور لڑكا كيا ہے براي عمر كا آدي ساہ

شیبا کیسی ہے، نون وون تو آتا ہو گا ان

'ہاں۔'' وہی چھکی مسکر اہمٹ پھر ان کے

''آ جاتے ہیں، دونوں کے فون '' شیبا کو

جی انہوں نے این بھائی کے باس بی اندن

تیمور کے پیچھے پیچھے روانہ کر دیا تھا، وہ بھی وہاں

ے ایم لی لی ایس کررہی تھی اور تیمور الف سی لی

"ايك بات بتاني تقى يم كو، بلكه ايك مشوره

" جی کہیں ، ٹس س رہی ہوں۔ " زند کی کے

'' تیور کوتو اینے ماموں کی بیٹی پیند ہے،

"اسے بھی وہیں ایک باکستانی میملی سے

سمی معاملے میں انہوں نے ہم سے مشورہ تو دور

ہوا لگانا بھی مناسب جہیں سمجھا تھا، پھر آج یہ کایا

ای کی کلاس فیلوتھی، وہ شادی کر کے وہیں میٹل

ہونے کا ارادہ رکھتا ہ، کیکن شیبا؟'' وہ ذرا کی ذرا

بلونگ كرنے والاستئر داكثر پندا حميا ، بلكه

ىلىك ..... يىل سىجل كربيني كى -

ائیں (ماشاءاللہ)۔

DALTAEY FILL ALT FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 T PAKSOCIETY

آتھی کتابیں پڑھنے کی عادت ۋا<u>ڭىئ</u> ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ..... 🖈 خارگندم ..... 🖈 ونیا کول ہے ..... آواره گردی ذاتری ..... ابن بطوطه کے تعاقب میں ...ن. 🖈 طِتے ہوتو جین کو طئے ..... مری تری پیرامسافر ..... 🌣 نطانتان کے بہتی کے اک کویے میں ..... ما ندنگر .... ٔ رل درخی ..... نهٔ ا آپ ے کیا یردہ انتخاب كلام مير ..... وُ اكثر سير عبدالله طيف نتر .... طيف غزل ..... طيف اقبال ..... ر لا بور اکیڈی ، چوک اردوباز اربالا ، در

تمام دنوں سے مختلف اور روش تھا، کیونکہ آج میں نے کھر میں ہی مول کی منتلی کی رسم کی تھی ، بے صد سادگی سے ، میکے اور سسرال کے بے حد مزد کی اور چیدہ چیدہ کو گا کر۔۔

میرا ہونے والا داماد آیک بے حد شریف النفس خوش شکل اور سمجھ دار بچہ ہے، سب سے بڑی بات رید کہ میری خواہش کے عین مطابق ، مگنیکل انجینئر ہے۔

یس اہیس ہے۔
ہال کا انہی دوستوں کی شراکت سے کیا
ہانے والا معمولی دوکان کا آئیڈیا، اس کی اپلی
کمپیوٹر اور موبائل شاپ ہیں بدل گیا اور سب
سے بڑھ کر دن تو وہ تھا، جب موی نے بی اے
ہیں پورے کا نے ہیں نمایاں پوزیش عاصل کی،
اس نے ہوم اکنا کس میں جھ سے تو ڈگری لی بی
تقی لیکن ڈائن آرٹس کی فیلڈ ہیں اس نے کمال کر
دیا، سالوں پہلے جوائر کی اسکول یو نیفارم بدلے
بغیر کلر بکس لے کر بیٹے جاتی تھی اور جھ سے
بغیر کلر بکس لے کر بیٹے جاتی تھی اور جھ سے
با قاعد ہ مار کھاتی تھی، وہ آیک دن مصوری اور
میں نے کب سوچا تھا۔

اس کے خطاطی کے من پارول اور واسر مونوں رو اسر کی مولو ایر بیش منقلہ انتاب کلام میر کروائی میں نے بھی اصرار اور اسمام اسے تمام اسے تمام کا خواب میں نے بھوری قبریت بیس و یکھا تھا ، مسلمہ شاید اس سے بھی بہت بوجہ کر کیونکہ دہاں صرف پھولوں کے ہار اور مشائی کے کوئکہ دہاں صرف پھولوں کے ہار اور مشائی کے اس اسلم کی تعین سے آئے ایک بھی جین سے آئے اور نیوز کورج کے لئے ایک بھی جینل سے آئے اور نیوز کورج کے لئے ایک بھی جینل سے آئے ہیں مصروف نہیں تھا کی بہت ہوگی ہوئی رات مصروف نہیں تھا کی بہت ہوگی ہوئی رات تھی میر سے مصاروف نہیں تھا کی بہت ہوئی ہات تھی میر سے مصروف نہیں تھا کی بہت ہوئی ہات تھی میر سے اسلم کی مصروف نہیں تھا کی بہت ہوئی ہات تھی میر سے اسلم کی اسلم کی اسلم کی اسلم کی اسلم کی بہت ہوئی ہات تھی میر سے اسلم کی کی دور جینل سے آئے اسلم کی کی دور جینل نے اسلم کی کی دور جینل کی دور نہیں تھا کی دھر اسلم کی کی دور جینل کی دھر اسلم کی کی دور جینل کی دور جینل کی دھر اسلم کی دھر اسلم کی کی دور جینل کی دھر کی دور جینل کی دھر اسلم کی کی دور جینل کی دھر کی دھر کی دھر کی دھر کی دھر کی دور جینل کی دی دور جینل کی دھر کی دھر

بل و بین کھڑی سوچ رہی تھیں ، سیما بھا بھی آج بھی بھیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی آئیں اور مسکراتی ہوئی چل گئیں ، لیکن آج ان کی مسکراہٹ ہیں کتنے رنگ چھیے ہوئے تھے اور ان کے سارے وجود ہر ادر ان سمارے رگوں ہر ایک ہی رنگ

''تو خور بنالے گی آج، آپ ادھر ہی رک

و دنہیں مفراح کو کہاں آتا ہے کھانا لکانا یا

جائیں کھانے تک، ناصر بھی آپ کو دیکھ کرخوش ہو

رونی وولی ژالنا ،و ه تو بس کتابوں اور کمپیوٹر تک ہی

محدود ہے۔ 'وہ مسکرا کر کہتی ہوتیں دروازے کی

طرف برهیں لیکن میں جیرت کے مارے وہیں

جم گئی۔ ''تو کیاوہ پکن میں آپ کا ہاتھ نہیں بٹاتی۔'

ان کی مشکراہٹ میں بے بی کارنگ تھا۔

'''نہیں کہاں ، بالکل جی میں ۔''اب کی بار

"موجا تھا بہوآئے کی تو کچھ ہاتھ بٹارے

ك كيكن ال كالجهي آمرانبين - ' وه جا چي تقيل اور

وجود ہر دور ان سمارے رقوں برایک ہی رنگ غالب آرہا تھاادای کا، بے لبی کا۔ ملا ملہ کھ

چودھویں کا جا غدائی پوری آب وتا ہے گے چک رہا تھا، پورے حن میں گلاب کی مسلی ہو گی چتاں پڑی تھیں ،جن کی خوشبو سے صرف صحن ہی مہیں پورا گھر مہک رہا تھا۔

مم کی نیند سونے میں اجا تک ہی میری: آگھ کھی تو سخن میں دھیر ہے دھیرے سے کسی کی: باتیں کرنے کی آواز آرہی تھی۔

میں چل پیروں میں بھنسا کر ہاہر آئی تو صحن کے بچوں چ وہ تینوں چاند کی دودھیا روشی میں بیٹے ہا تیں کر رہے تھے وہ تینوں، وہ تینو میرے بچ ،جن سے میں ہمیشہ ٹالاں رہی،خفا رہی، ٹاراض رہی ،کین آج .....آج کادن گزشتہ

ا<u>س نے تصویر جمیحی تھی جمھے۔''</u> ''اگر آپ کا دل مطمئن نہیں تو انکار کر دیں۔''انہوں نے میری بات پرایک نگاہ مجھ پر میں

رس ۔ "میں کرتو دوں گی انکارلیکن شیبانہیں مانے گی،اس کا ایم فی بی الیس کمپلیٹ ہوگاتو ظاہر ہے وہیں سے اسپشلا کر بیش کرے گی، پھروہ کہتی ہے کہاس کی انڈرسٹینڈیگ بہت اچھی ہے۔"

''ہوں ۔۔۔۔ ہید آئ کل کے بچوں کو انڈر سٹینڈنگ کا پتہ نہیں کیا صبط سوار ہے، بھی جارے زمانے میں بھی رشتے ہوتے تھے، ہم لو ایک نظر دیکھنے کا ہی کہدر ہے تو وہ جھاڑ پڑتی تھی کہنس ''

"اور با قاعرہ پردہ کرایا جاتا تھا، لڑکی اور لڑکے کا، کیا زمانہ تھا وہ بھی، چھوٹے براوں کی گئی عزت کرتے ہے۔ انکار بیس کرتے تھے۔ "ان کے چہرے پر ایک جانا ان کر یکھا ساد کھ بول رہا تھا، جانے جھے پرادراک کے ملحے کیسے وار د ہوئے میں نے بے ساختہ ان سے کہا۔ کہا۔ "کیا آپ سے کوئی ہے۔ "کیا آپ سے کوئی

برتمیزی کردی بھاجھی۔''

'' ہیں۔' وہ جیسے کسی خواب سے جاگیں۔
'' ہیں نہیں نہیں، برتمیزی کہاں کرتے ہیں میرے بچے بس یوں سمجھ لو ہیں خود ہی بید توجت نہیں آنے دیتی۔'' وہ ایک کھسیانی سی ہمی ہنس کر انھی گئیں۔

''جا کہاں رہی ہیں، کھانا کھا کر جائے گا ں۔'' ''میں رنہیں میں بی جلد گر مف ج

''ارے نہیں ہیں بس چلوں گی، مفراح اکیٹری سے آجائے گی تو شور کرے گی بھوک کی بہت پچی ہے اور میں روثی بٹا کرنہیں آئی۔''

ماهنامه حنائك اكتربر 2014

رُون مُبرز 7321690-7310797.

نماز پڑھنے ور روز ہ رکھنے کی پابندی کروائی جاتی ہے، انہوں ے یہ بھانب لیا کہ ان کی مبتی تعلیم کا مزيدخرجدان كاباب برداشت تبيل كرسكما اوريم بے حد خاموتی سے دونوں نے اینے اینے خریے خود اٹھا کئے ، ہزار دن روپے ایک سمسٹر کی قیم ا میوناصر سے لینے کی بجائے اپی ٹیوشنز سے پوری كرتا تھا اور بلال جس كے دوكان كھولنے مرجھے شدید اعتراض تھا، چوہیں مھنے کہیوڑ کے آگے بيشے بيشے وہ كب كہيوٹر انجينئر بن كيا، مجھے پيتے بي اس جلاء اس کے باس سیر زی ڈکری میں میں یکن ڈبلوماز کے سر مسلیلس تھے اور سے کھے یرده کر این فیلڈ میں ایس کی مہارت، اس کی

بھٹلی جوئی طائدنی میں ان تیوں کے وجود كى بيولے سے مشابهہ سے اور ميں اسے خیالات کی رو میں بہتی اتنی دورنکل کی تھی کہ پت ای تبیل چلا، مجھے آواز دے کر کب دو تینوں میرے نزدیک میں گئے، میں نے اپنی آنکھوں میں نمی ابھرتی محسوس کی۔

"ا ي كيا ہوا، كيا طبيعت تو ٹھيك بين ہے باهر كيول آكنيس.... كيا نيندنبين آربي.....مر يل در داو جيل ي

تمنول ہی میری فکر میں تھے، متنوں کو مجھ سے کوئی شکایت مہیں تھی، وہ میرے یجے تھے اور يقينا جھ سے بہت محت كرتے تھے، ليونے میرے گرد باز و پھیلایا اور بیں ہے اختیار اس کے سيني ميس منه چهيا كررودي\_

کتے ، فخر وانبساط سے میری آنکھوں میں ستارے ے دیکنے لگے تھے، جب مول کی ٹیچر زفر دا فردا میرے پاس آکراس کی تعریفیں کرتی رہیں۔ اس روز میری شرمندگی کا کوئی سامان شدتها، احساس ممتری جیسا کوئی کیڑا میرے دماغ میں نہیں کلبلایا، ناصر میرے ساتھ تھے اور میرے دونوں سے ہم ال باپ کے بازو بے دائیں بالنس كمري عظم بلاشبه وه ايك لمل اورحسين ترین شام تھی، جس نے میرے دل میں برسوں سے دنی ایک لاشعور اور معصوم می خواہش کو بورا کر

ہاں مراس روز ایک بات نے دل کو موہوم ساب جين ضرور كيا، اس دن ، تقريب من سيما القابليت وكامند بوليا جوت تقي مِعا بھي نہيں آئي تھيں، ميں جانتي ھي وه آنجي نہيں سیس کی، کیونکہ مفراح نے اپنی پیند سے سی بہت چیے والے سیامی تنظیم سے تغلق رکھنے والے اور کی بہت بوی عمر کے آدی سے کورٹ میرج یر بی تھی، سیما بھا بھی کی تو زندگی ہی اندھیر ہوگئ

> صرف ہایوں ان کے پاس تھا، جس نے باکستان کی سب سے ٹاپ کلاس یو نیورٹ سے ایم نی اے کیا تھا اور اب وہ ٹوکری کے بجائے کاروبار کرنا حابتا تھا، جس کے لئے اسے ڈھیر سارا روبیہ جانبے تھا اور وہ بھائی صاحب کے لیکھیے پڑا تھا کہ گھر ﷺ کراس کا حصہ دیں۔

سيما بها بهي اور بهائي صاحب كي يريثاني كا اندازه لگایا جا سکتا تھا، کیا فائدہ ہوا بچوں کو زندگی بمرکی جمع ہو بحی خرج کرکے بڑھانے کا۔

اگر لغلیم یافتہ ہوکر باشعور ہوکر سنیے استے منه زور اور بے نگام ہو جاتے ہیں، اولا دیاتھوں سے نکل جاتی ہے تو اس سے تو میرے یج ہزار درجه المجمع تعيم، جو اتن كم عمري مين جب بجول كو

ماهنامه حنا 2014 اکتربر 2014



كام كاج سكهاؤكي "بابان بلكاسا قبقهدلكات

سارے کڑکوں والوں تھیل، مکر کلی میں ہر حمز

دے کی ، گھر میں ہی تھیل لے۔ ' وادانے اے

نہیں۔''و ہطعی لیجے میں کہتی ہا ہرنگل آئی۔

" بیں نے بیکب کہاباہ اس محریس کھلے

''چل پتر، تیری ال تو تھے ہا ہر ہیں جانے

" حمر مجھ راجولوگوں کے ساتھ کر کٹ کھیانی

'' تیری بات بھی ٹھیک ہے، مگر تیری امال کو

''آپ چلیل ندمیرے ساتھ، تب تو ای

بھی چھے ہیں کہیں گی۔'' اس کی معصوم استکھیں

چک انھیں ، سید وارث علی شاہ نے چند مل سوحا

اور پھڑ جارونا جاراتی بیدی چیشری سنجالے اٹھ

ددچل ميرے شرخوش بو جا۔. " اور وه

ودبہو میں شعیب کو لے کر جار ہا ہول ذرا

ہاہر، قر نہ کرنا۔" وروازے سے نکلتے ہوئے

انہوں نے تیز آواز میں کیا اور باہر نکلتے چکے گئے،

تیز آواز میں ہدایات دیتی تمیند کی آواز کہیں بہت

عارث على شاہ اور شمینہ كى تيز آوازوں سے

ان کی نیند میں خلل بڑا تھا، تکر آنہیں کیہ مات نا گوار

تَمِينٌ كُزري بهي ، أَبِينَ تَوْ مِيفُكُر لاَحْقَ مِوتِي كَهِ آخَرُ

الی کون کی بات ہوگئی کہان دونوں میں جھکڑے

کی نوبت آ گئی تھی، وہ تیزی سے اپنی چھٹری

"ابا! آپ سنجالے اپنی بہو کو، دماع

کون سمجھائے۔' دادانے جیسے مجبوری بتالی۔

ہوئے کہا، وہ منہ بنا گئ۔

پيڪارا، وه مزيد منه ڪھلا کيا۔

ہے۔" معصوم سی خواہش۔

کھڑے ہوئے۔

واتعي الحفلني لكاتفا\_

مبھی ان کی ان شاندار قربانیوں کی وجہ سے تمام گاؤں ان کے چھوٹے سے خاندان کی عزت کرتا تھااوران کی خوش تمی میں شریک ہوتا تھا۔ سید وارث علی شاہ نے بھی اینے والد کی وفات کے تبعیر گاؤں والوں کی خدمت میں کوئی کسریه چیوزی هی۔ أَنْ تَعْمُ الرَّا فِي إِنْ النَّ كِي خُوثِي مِن خُوشِ تَهَا، خود وارث على شاه كي خوشي كاكو تي ځمكانه بيس تها،

اللہ نے انہیں بوتے جیسی تعیت سے نوازا تھا اور گاؤں والوں کی محبت نے ان کی خوش کو خیار کیا نام رلگادیئے تھے۔

(الالامن ذرا دوتين كيرے كھيگال لوں، آب شعیب کا خیال رکھنے گا، نہیں کی میں نہ نقل جائے۔" ثمینہ نے مان سالہ مینے کو ہاتھ سے پکڑ کے دادا کے ساتھ زبردی خاریانی یہ بھاتے

'' ندبابا نه، ایک ہی تو بیٹا ہے میرا ، اللہ نہ کرے پچھالیا ولیا ہو گیا تو۔'' تمییہ خوفز دہ کیج

الله يه مجرومه ركه بيا، ادر پر تقرير ي بھلاکون جان چھڑایا ہے،اللہ نہ کرے اگر پھھ لکھا ہے اس کی قسمت میں تو کون روک سکتا ہے۔ انہوں نے زم کہے میں اسے سمجھایا۔ ''الله نه کرے بابا، میں نے تفذیر سے کب انکار کیا ہے، تمر احتیاط تو کی جائیتی ہے نہ۔''وہ ماتھوں سے شعیب کے بال بنانے لئی۔ ''تو کیااب اےلڑ کیوں کی طرح کھر میں

ادر گاؤں کے لوگوں کی تعلیم وتر بیت میں گزار . دی، ان کی زیر تربیت رہنے والے یے آج بوے بوے شہروں میں اعلیٰ عبدوں بر فائز تھے،

ተ ተ ተ

ہوئے سر کو بھی تا کیدی۔

''لو كيول نه جائے كلي ميں عشير ہے ميرا۔'' انہوں نے مسراتے ہوئے کوتے کی پیٹھ مشیقیائی ،جس کا لئکا مندان کی بات من کر پچھ ضل

خراب کر کے رکھ دیا ہے۔''ان پہ نظر پڑتے ہی حارث على نے جلدي سے بيٹے كے ساتھ جاريائي یہ جگہ سنجالی اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگاب ''کیا ہو گیا بہو؟''انہوں نے آنسو پو پھتی بهوسيزم لهج من يوجهان

''البالية آج شعيب كو لينے سكول نہيں محتے ،وہ اکیلا کھر آیا ہے۔"اوراس کی بات س کر دارث على كا دل جاما اپنا ما تھا پہيك ليں۔

'' بیٹا کیدو تین کلیوں کے بعد ہی تو سکول ہے اور پھر سب این جاننے والے ہیں، این كُا وُل مِن بِعلا كيها خُوف؟ "وه جانة ت يح كدان کی باتیں مخالف کی سمجھ میں نہیں آنے والی تھیں، عمر پھر بھی انہوں نے سمجھانا ضروری سمجھانھا۔ " آج کل حالات بهت خراب بین ابا تی، دیکھائیں کیسی کیسی خبریں لاکر سناتے ہیں شہرے آ كرگا دُل والے \_' وہي مرغ كي ايك ٹا تگ \_ ''شھر بہت بڑے ہوتے ہیں ،سوان کے

آسان ہیں کہ جان پہچان کم ہوئی ہے، یہاں کوئی اتی آسالی سے بیکام بیس کرسکتا، بھی۔ "نه بابانه، بس تم مجھے ہی سمجھانا ، بینے کو کھی مت کہنا؛ ایک ہی تو کام ہےا ہے، یہ بھی تہیں کر سکتا۔''وہ مجڑی۔

مسائل بھی بڑے، وہاں پیراغواء کاریاں اس لئے

"بال بال ميري حكمه سكول مين ماسري كرنے تو تم جاني ہوناں ۔'' ھارث جمي چيخا۔ ''احِيماً بس، تو زياده بات په بروها عورتوں کی طرح ،کل سے یا د سے جلا جایا کر، مجھے ویسے بھی راستے میں پڑتا ہے، زیادہ ترے دکھانے کی ضرورت بہیں۔ 'وارث علی نے بات بمثانی۔ 🗸 ''اہا ہائی سکول کا استاد ہوں، جھی جھی در ِ سور ہوئی جانی ہےاب ہے میرے انتظار میں ا کیلا وہاں مرہ تارہے۔'' حارث علی کمزور کیج میں

سنجالتے ہا ہرآئے تھے۔

سید وارث علی شاہ کے کھر آٹھ سال کے

مبر آزما عرصے کے بعد بیتا ہوا تھا، ان کے

الكوت لرك حارث على كابيا، سارا كاون

مبارک ہا در ہے ان کے کھرے لکڑی کے ٹوٹے

پھوٹے دروازے کے باہر جمع ہور ما تھا، گاؤں

میں سید وارث علی شاہ کو جواعلی مقام حاصل تھا، وہ

گاؤل کے وڈیرول کا نصیب بھی نہ تھا اور بیہ

عزت و تکریم سید وارث علی شاہ اور ان کے

خاندان کی یا کستان کے لئے دی کئی کے جیجاشااور

یہلے نواب تھے، ہادشاہوں جیسی زند کی گزار نے

والے اس خاندان نے آزادی کے لئے نہ صرف

اینا مال دولت بلکہ اینے کئی غزیز دل کی جاتیں

تک قربان کر دی تقلیم کے وقت صرف اور صرف

یا کتان کے لئے انہوں نے سب مال ومتاع کو

قربان کر دیا ، جائیداد ، کھریارسب کچھ چھوڑ حیماڑ

کر وہ خال ہاتھ یا کتان کے لئے نکلے تھے،

رائے میں ہندوشر پیندوں کے حملے میں انہوں

نے اینے کئی عزیز وں کو اپنی آنھوں کے سامنے

لہو سے تر ہوتے دیکھا ہیکن ان کے عزم میں

كى ندآئى ، ان كى دو جوان سال لركيال اور دو

بے بھی اس بجرت کے دوران شہید ہوئے ،لین

وارث علی شاہ کے بابالیوں پر ایک ہی ورد جاری

این باقی کی ساری زندگی انہوں نے اس

گاول کے اس کیے گھر میں اینے واحد ف جانے

والے مٹے وارث علی شاہ کے ساتھ نہایت ساد کی

'یا کتان زنده باد۔''

سید وارث علی شاہ کے بابا تعلیم ہند ہے

بےلوث محبت اور قربالی کے سبب تھا 🖳

" تیری بات بھی تھیک ہے، چل پھر جاتے کروانی ند۔'' حارث علی کوجھی عصر آنے لگا۔ 💵 ونت تو لے جایا کر، آتے ونت میں لے آیا كرول كاء إتنا دم ہے اجى ميرى بورجى مريوين اللم میں۔'' وہ مسکرا کر پوتے کے سر پر ہاتھ چھرتے

ئے بوئے۔ ''دنہیں آبا! آپ بھلا اس جمر میں کیا خوار ہوں گے، چلو تھک ہے، در سور ہو جائے تو بیر کیکن ایسے لا پر داہی کی نہ تو اچھا مہین ہو گا۔'' تمیندسری بات پرفورازم پڑی، حارث علی نے جاندار قبقهه لكايا \_

''و کھے کتنا خیال کرنی ہے میری پتری۔''ابا H خوش ہوتے ہوئے بولے۔

"دماغ کھا جانی ہے، جیسے میں تو کھے جانتا ہی مہیں ند۔' وہ لطف لیتے ہوئے بولا، تمینہ تیز تظرول سےاسے دیکھے گی۔

''جي آبيس ۽ ميس جو بھي سوچي جول ندسب كے بھلے كے لئے ہى سوچى ہوں۔" وہ نرو تھے انداز میں بولی۔

''اوئے حارث تنگ نہ کیا کرمیری بہو کو۔'' م انہوں نے سکراتے ہوئے ، تمینہ کے سریر ہاتھ ر کە دیا ، و وہمی ہلکی پھللی ہو کرمسکرا دی\_

ثمیینه مسلسل روئے جارہی تھی اور باتی تینوں

Y انفوس بت بینھے تھے۔ '' نہ تو کیا جا ہتی ہے، ہمارا بیٹا آج کی اس تیز رفنآر ونیا سے پیچھے رہ جائے۔'' کافی در بعد مارث على بولانو وه ايك دم سے اٹھ گھڑى ہوتى \_

"تو کیا آگے جانے کے لئے شہر جانا انٹروری ہے، لیبیں رہ کر بھی تو آگے جا سکتا 📆 ہے۔''لال آئیس، لالی چرہ لئے وہ جُز کی۔

''ہال کیول کہ جو تعلیم وہال میسر ہے اب

گاؤل میں مہیں ، گاؤں میں جس قدر ممکن تھا ''تمییذپتر ، دیکھ گاؤں کے اور بنے بھی تو جا بے ہیں ندھم پڑھے، تو مارا شعیب کیوں ہیں۔'' دارث علیٰ کولے تو شمینہ کی آنکھیں پھر

" كيول ميراً لوالك أي بيا بيا با الكونا، اكرات بى كى يوكيا تو- "دە چرودىي ك

'' فَيْرِ مَا مُكَ الله سے ، كُولُ ہر دفت منوں بالیس کرنی رہتی ہے۔' حارث علی کو مزید علمہ آ

المان! شعیب اٹھ کر مال کے قریب چلا

ادائم مبين وابن كرتمبارا بيا آكے جائے، اس ملك ك كام آئے، تم سب كا نام روثن

خوبصورت ساہ کالی استھیں اس کے چرے پد جماتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ '' کیوں نہیں جائتی بیٹا۔''

''بس تو خوتی خوتی جھے اجازت دے دو اماں اور پھر اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اپنا خیال ر که سکتا ہوں۔' وہ مضبوط کہے میں بولا، تو پہلی باروه يجهم مطمئن موني اور اثبات ميس مر بالالق، حارث علی اور وارث علی کے چیروں یہ بھی جسم چل

**ተተ** 

شعیب علی شاہ نے سی الیں ایس کے امتحان میں ٹاپ کرکے پورے یا کشان میں اینے گاؤں كا نام روش كرويا تيا، وردى مين اس كي شاندار تخصیت مزید نفر کئی تھی، سارا گاؤں اسے ہاتھوں برا ٹھائے ہوئے تھا۔

مامنان حنا الله اكتوبر 2014

مسر اہٹ اس کے والدین کے لبول سے چیک کر رہ گئی تھی اس کی قابلیت اور محنت کی وجہ ہے آج سارا گاؤں خوش تھا، گلاب اور جبیل کے ہار پہنے وہ کھر مال کے ماس آیا تو وہ چھوٹ کھوٹ کے رودی،شعیب مسکرا دیا۔ "د کھے اینے شیر کو، تم نے تو اسے بکری

بنانے میں کوئی سرنہ چھوڑی تھی۔ ' وارث علی نے تميينه كا نداق ارُاماِ ، وارث على كانتيا تن سنجالتے اٹھ بینے تو شعیب سیدھاان کے یاس جامیھا۔ ''الحدلله! ميرا إتنابرُ الرمان يورا بهو كيا-' ان کی کمزور آنگھیں ملین مانیوں سے جھلملانے

المرا وادا اور پتہ ہے جھے حکومت کی طرف سے کھر اور گاڑی بھی می ہے شہر میں بھ سب کواب اینے ساتھ لے جاؤں گا۔" وہ ان کا مردر باتها الني مضبوط بالحول مين تعامة ہوئے محبت سنے بولا۔

''نه بابانه، میں تیں کہیں جارہی۔'' ثمینه رران کارکیا۔

''اوراب میں اس عمر میں بھلا کہاں شہر جا کر رہ یاؤں گا، بس کسی وقت بلاوا آیا اور اپنے سو کینے دلیں کی سوندھی مئی میں جا ساؤں گا۔'' دادا

کے محبت سے کہا۔ ال انه كرين دادا ، انجى تو آپ جوان ہيں۔'' شعيب ان سے کيٺ کيا۔

' ' کہاں یار، اب تو حیرا اہا بھی مدُھا ہو گیا ہے۔'' وہ ندا قا کہتے ہوئے حارث کی طرف یکھتے ہوئے بولے، شعیب کے ساتھ تمینہ جی الوبه ب ابا، مجھ مجھی نہ بخشا۔ وہ واقعی ''احیما آج تو مندنه بناؤ،سارے خوش خوش

رہوآج اور ہمیشد۔" انہوں نے مسکراتے ہوئے بینا اور پوتے دونوں کوساتھ لگایا، تو وہ سب بھی "اس بار تھے میری بات مانی پڑے گیا بس" ممينه نے كرم تنور والى رولى بيرساك

SAMANAMANAMAS پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ابن انشاء , اور دولي آخري كماب ب نارگذم ديا كول ب ....

آدارو گردى ۋائرى ا بن بطوطه کے تعاقب میں ملتے موتو جس کو علیے

تحري محرى فجراسافر نوافري کے۔۔۔۔۔

پارگر ..... ىرلىدىشى .....

نه ایک آباد کر ا

دًّاكِثْر مولوى عبد الحق قواكداردو

التحابي المناجر ڈاکٹر سید عبدللہ

طيفائز ..... فين فرل ..... طيف البّال .....

لاهور اكيدمي چوک اور دو باز ارلا بور

ون: 3710797 371690 3710797

WWW.PAKSOCIETY.COM rspk.paksociety com ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1



رمنیس امال، دہشت گردی کے ایک بہت برے منصوبے کی خرطی ہے، دعا کرنا، اللہ ان کو نا کام کرے اور جمیں ان کے ندموم و مقاصد نا كام كرفي من كامياني عطا فرمائي وه فورا مال کے سامنے جما تھا، جمینے نہ جاتے کیوں اس دفدرزت دل كيماتهاب كے كھے بالوں میں ہاتھ بھیرا اور اے دعا دی الیان اس کے دل نے کوائی دی تھی کہ اس بار واقعی اس کا بیٹا کامیاب ہوگا، وہ دل سے دعا کو تھی۔

لوليس كے جات وجا بندرستے نے جب سر ہلالی پر چم میں لیٹا اس خوبصورت چوڑا وجوداس ك كرك مامغ المارالوجيم مارك كاول مين قیامت بریا ہو گئی، رہشت گردوں کے عزائم فَأَكُ مِن مَلَاتِ بِوعِي النِّي فِي شِعِيبِ عَلَى شَاهُ نے جام شہادت نوش کیا تو گادی کے سجی لوگ اس جوان سال شہید کے لئے اشکبار تھے، وارث على زنده موت تواسيخ فاندان كي أيك اور ترباني و مکھ کر ضرور خوش ہوتے ادر میں فخر اس وقت ان کے کمزور سے بیٹے وارث علی کے چمرے سے عیال تھے، وہ ثمیند کو بڑی ہمت کے ساتھ اپنے بے کے آخری دیدار کے لئے لائے اور تمیند بنے کا برسکون مسکراتا چرہ ریکھ کے خود بھی پرسکون ہو سين، انبول نے نم آنگھول كے ساتھ مينے كى بيثاني بهاته بيمرااور دهيم لبح من بولين ''زندگی تو آنی جانی ہے بیٹا، بس وطن

سلامت رہے۔'' انہوں نے نرمی سے اپی آنکھیں صاف کر لیس تھیں، اردگر د تھبرے سبخی لوگول نے وطن کی اس بہادر ماں اور اس کے شهيد بيني كوسلام عقيدت اداكيا تقاير ڈالتے ہوئے کہار

و و كون كا بات امال؟ "شعيب چونكار "میں کل بی جاؤں کی بھائی رشید کے ہاں، ثناء کو ماتھنے۔ ' انہوں نے کھانا اس کے ماشن رکھتے ہوئے کہا۔

مسيحه دن تفهر جاؤ امان، الجمي مجمع نهين كرنى شادى ،تھوڑامينل تو ہونے دوشهريس . "وه کھانا شروع کرتے ہوئے بولانے

"يمو جائے گا، من كون سا تيرى شادى كرف كلى بول، البهى تؤيس بات كى موجائ، برى بارى لوك ب شاع ، بور ع كاول مل سب سے زیادہ پر حمل کھی اور سکھٹر، رشتے بہت آ رہے بین، ایبا نه بو مین یا تھ لتی رہ جاؤں۔'' شعیب نے دیکھا امال کی آنکھوں میں اس لڑی کی محبت چک رہی تھی، وہ مشکرا دیا۔

" پھر جیسے آپ کی مرضی اماں۔" اس نے بميشه مال كي خوش كومقدم جانا تها بمواس بارجمي كلي طور پر فیصله مال په چهور دیا، تمینه کا تو چهره کل

"جیتاره میرا بچه-"انهوں نے فوراس کی بلائيں لے ليں جمي شعيب كيل نون يہ تيز ی ب ہوئی،اس نے فوراکال کی کی۔

" کی خر ہے۔" پوری توجہ سے سننے کے بعدوه مخضر بولانتما

" میک ہے، دریا کے دونوں طرف ناکہ ا بندى كر دواور بال مين جلدى يخيخ كى كوشش كرتا مول اليكن خيال رہے تب تك كوئى غفلت ند برتى جائے، میں کوئی کوتا ہی برداشت ہیں کروں گا۔ " ره يرجوش سليح ميس بولا اور فون بندكر كالمحد المحد ا

"كيا موليا، كمانا تو آرام ع كما لي" المینات یول اچا یک اثمنا دیکی کرفور آس کے

ماهنامه حنا 😿 اکتوبر 2014 🖈 ☆ ☆

ودمبارك بوعباد صاحب،آب كابرى يوركا جلسكاميات ربات جوبدري سنكت في عبادولي كاكندها تقيمتيا كرخوشجري سائي، جو ہري پور ميں ماري ووثول مصفخب مواقعال

"لکین ہم نے بھی آپ کی کم مددنیں کی۔" چوہدری سنگت نے فورا ایناا حسان بادر کروایا۔

"تو چرزمينول كي منظوري كا معامله كب

''بریثان کیوں ہوتے ہو شکت، اب تہارے احسان ہی اتارنے ہیں بس تحور امبر کر

"احمان زیادہ دیر تک رہے تو قرض بن جاتا ہے اور قرص وقت پرادر ہو جائے تو بہتر ہ، ورند اگر جمیں سرکار بنائی آئی ہے تو تو زنی جمي آلي ب-" ايخ محصوص جا كيرورانير اعداز من کہتے ہوئے چوہدری سنگت نے کویاد مملی دی اور با ہر کی راہ لی ، جبکہ عباد و لی پہلو بدل کر رہ کمیا۔ ☆☆☆

دعووُل پر لیتین کر چکے تھے، الکٹن کے دن نزدیک تھے تمام سای یارٹیاں تے سے مکنار ہونے کے لئے چھوٹے بڑے شہروں، تعبول اور گاؤل میں دورے کر ری سیس، ہری بور کے اس چھوٹے سے گاؤل میں آنے کا مقصد بھی میں

"بياتو موما عي تما سنگت صاحب، بهاري یارنی نے بہت بیشرخرج کیا ہے۔ "اس نے سید

مین کالکل چوہدری صاحب جمیں اس سے اخلاف میں '

شروع كرين سيك اب تو حكومت بين آت كي ہے۔" چوہری سنگت نے معاہدہ یاددلایا جس کی یناویراس نے عبادولی کی بےصدر دکی تھی۔

"كيا بات ہے رشيد، بہت خوش ركھائي

دية بو-"رقيه في رو مال كمول كرروني نكالي اور چیکیر میں رکھ کراس کے سامنے کی ۔

"بال خوش کی عی تو بات ہے رقیہ، ولی صاحب نے بل کے ساتھ وائی سرکاری زمین غريب كسانون كوالاث كرنے كا فيعله كيا ہے اور فوری طور پر رجٹری کے لئے کوئی کاغذ جمع کروانے کو بھی کہاہے۔ ' رشید خان اس اعلا**ن پر** محولے بیل سارہا تھا اور اے خوش و کم کرر ہے نجانے کیوں ملتی جاری می۔

" بن اب من جا گیردارول کی زمین م كام كيل كرول كا وجهب وجد ولت بي دية إن اور کام بھی جا ٹویوں کی طرح کروا ہے ہیں۔" روش مستقل کے فواب آعمول می سجائے وہ امنی کے زقم دھونے کی کونٹش کرر یا تھا۔

'البس رشید خان اب و**ل** مهاحب کو و کمه کر لکتا ہے کہ جیسے فدا کے لیک بندوں کی دنیا ہی كي من خداات ان كاجرد \_\_" غربت ك مراف من بي والعاس كني في عدما

معيدكيا لماق بولي صاحب ويمرافقار آتے عی آب بل والی زمین ماری ملکست میں وَ مِن كُونِ مِ إِن كَا مِعَامِرِهِ كِمَا تَعَا آبِ نِي جُمْ ے، آپ مارے ساتھ سیاست ست میلیں ورنه رجيا عمل هميه "إس كااعلان سنته عي سنكت بھرے ہوئے شیر کی طرح عباد ولی پر چرھ

" آرام سے چوہدری مماحب، اتنا عصر کس چیز کا، سکون سے بہاں جیسی اور میری

"شیر کی کیمار میں آگ لگا کر کہتے ہوسکون ہے رہیں۔" اس کے کیج میں مسفر ماج رہا تھا

ماهنامه منافئ اكتوبر 2014

دیے سے کم نہ میں ،للذا وہ من وعن اس کے تمام ماهنامه حنا 🐯 اکتوبر 2014

اور چرے پر غصہ عود آیا تھا۔ " کیا ہے تمہاری حکومت، ہمارے تکوے

جائنے والوں کوتم ہمارے سریر بشما و سکے ان ہے ہاری برابری کرواؤ کے۔ "وہ مرید برہم ہوا۔ ''ریلیکس چوہوری صاحب، یہ جا کیر دارانہ نظام اور آپ جیسے وڈ مرے ہی تو اس ملک کی میجان اور شناخت میں کیا ایساممن ہے کہ آب کی حیایت کوزک بہنے، بدر من آب کی ہے ادرات کی مرے کی بس بیعوام کا اعماد حاصل كرف كاطريقت وعبادول في مكاري س

اينافتاب الك كرامل جرود كمايا "الد جولين كا جو يركيس موا إلى كا

"چوہدری ماحب، ویل مجی اینے، نج مجمی اورانصاف بھی، مجر فکر کس چیز کی، فیصلہ آپ کے حق عی ہوگا، بس اس بے وقو ف عوام پر میہ ابت كرام وكريز من آب في كالكيت ب قالونی طور بر ممی اور ہم پھوئیس کر کتے ، کل سنوانی ہے اور ....، ولی یات ادھوری جھوڑ کر سفا کیت سے مسکرا دیا، تو چوبدری سنگت نے مشکوک لگاہوں ہے اسے دیکھا اور مجر جیسے اس کی بات کو مجو کرخود بھی مسکرا دیا۔

خزال کی وظیمی جال کوالوداع کہنے بہار کی تیزی چلی آنی می، چندروزیش پیرول تلے کیلے جانے والے خزال رسیدہ سیتے ماضی کی واستان بن کررہ کئے اورنی تکلنے والی کونیلوں نے سبزے کا سمندرفضا میں سمودیا، رقیہ نے ان گزرتے شب و روز من بریا ہونے والی تبدیلیوں کا بغور جائزہ

ان کی گزر بسر کا ذر اید زمینداروں کی قطعہ اراضی می جس پر کاشت کر کے حاصل ہونے والی منتهم كذشته كى برسول سے ترقى ترقى كا

ورد کر رہے ہیں لیکن ان چند برسوں کا تعالی

جائزه ليس تو كريث نظام، رشوت متالي اورلوك

تحسوٹ کے علاوہ پچھ نظر تہیں آتا، اس کی وجہ

صرف ایسے نا افل لوگول کوانتخاب ہے جوکسی طور

املای ریاست کے سای ڈھانچے کے لئے

موزول بیں ،آپ کے ووٹ بے حد قیمتی ہیں اور

آپ کی رائے بے جد مقدم، یا کتان کا اصول

ہیشہ جمہوری اصولول کی باسداری کرنا رہاہے،

للذا جمہور برت كا تقاضا يكى بے كراآ كو اين

انتخاب من عمل آزادی جو، لیکن اس کے لئے

ضروری ہے کہ آپ کومطلوبہ یارٹیوں کی کارکردی

براسرا فتدارلانے میں مدددیے ہیں تو ہم آپ کو

یقین دلاتے ہیں کہ اس ملک میں خوشخالی کا دور

دورہ ہوگا، بچل کیس کے بحران، مبنگانی، بے روز

گاری، رشوت ستانی، تعلیمی معیار کے نقائض،

اجاره داری، کمزور معشیت اور پیماند نیکنالوجی

جیسے مسائل کو حل کرنے کی حتی المقدور کوشش

کریں سکے، ووٹ اور انتخاب ووٹوں آپ کے

ہاتھ میں ہیں اتن می درخواست ہے درست

اور ابل لوکوں کو اپنی خدمت کا موقع ویں اور

روش مستقبل کو بھینی بنائیں، سی نامور یارتی کے

کارندے نے لفظول کی سحر خیزی سے میلہ لوب

لیا، جب وہ تین حفاظتی گارڈز کے تھیراؤ میں اسلیج

سے اتر اِتواس بھماندہ گاؤں کے سادہ لوح لوگ

اس کی تعظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور

کے لئے اس سیاست وان کی باتیں سی روتنی کے

ودمعصوم اور مسائل میں کھرے ان لو کوں

تاليول سے بوراڈ يرا كون افغا\_"

" اگر آپ اس الکشن میں ہماری بارٹی کو

کی معلومات ہو۔''

باک سوسائی دائد کام کی ویش Elite Strates

پرای نگ کاڈائر یکٹ اور رژیوم اسیل لنک 💠 ۋاؤىلوۋنگ سے پہلے اى ئېك كايرنىڭ پر يويو ہر بومٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

ساتھ تبدیکی

المنتجور مصنفین کی گٹ کی مکمل رینج پر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن یڑھنے کی سہولت ہے ۔ 💠 ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور

ابن صفی کی مکمل رہنج

♦ ایڈ فری لنکس، لنکس کویسے کمانے

کے گئے شریک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

 المناوذ تك كے بعد يوست پر تبصرہ ضرور كريں 🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے گئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





رمول میں ائے بیروں پر نگاہیں جائے وہ جیسے کسی محمری سوی کے دامن میں سر پٹھا دکھانی ویتا تفاءاس کے قدموں کی تھکاوٹ دیکھ کرر قیے سے کچھ پوچنے یاباز پرس کرنے کی ہمت باقی نہی۔ " كُمانالا وُل."

مقدمے کے معلق سوال کرنے کی بجائے وومعمول کےمطابق اس سے مخاطب می۔

وونيس-"اس في صرف كرون الان ير اكتفاكيا، چند كمحوه غالى غالى نظرون ساس كى نا گفته به حالت کا تجزیه کرنی دی، بر مومهیب سیاتے کا راج تھا، سر پر چیکتے سورج کے باوجود آ تلمول کے آئے اند میری رات کا سا منظر تھا، اجا تک رشید خان نے مٹی سے الی چیل یادن یں آڑی ادراٹھ کمڑا ہوا، رقبہ کا ارتکازٹو ٹا۔ "كال جارب بو؟" دو مفك كربولي \_

'' کام کرنے وڈیرے کی زمینوں پر۔''اس جلے نے شایداس کی فکست بر میر ثبت کر دی، امید کاعلی آنکموں سے جھلملا کر بہہ کیا۔ ارباب اختیارلوگ پمر جیت گئے، طاقت

ورایک بار پر کمز در کوم تکول کردیا، جمهوریت اور انصاف پرنغرے لگانے والے لوگوں کے چیرے اس کی نگاہوں میں کھوم گئے ، تاریخ وہی ، مسائل وی ، انجام ویی ، کهانی وی ، بس لوگ ادر کردار مختلف جبكه زعركي شايد تغيرو تبدل مستخوطه زن-

ال نے آنکموں میں خود ساخنہ بہد آئے والے آنسودس کو بے دردی سے نو تھ ڈالا اور چھوٹے سے باور کی خانے کی طرف بردھ تی، ایک طرف رکھے پرتنوں کو دھونے لکی اور معمول کے کام سرانجام دینے لئی، وہی شب و روز اس کے منظر تھے میرتو اک کچہ زیست کی تصویر ہے بوري حيات تواجي بالي ب

 $^{4}$ 

ماهنامه حنا 150 کتوبر 2014

نا کانی آمدنی سے وہ پہیٹ کا دوز خ بھی بمشکل بمر یاتے سے ، کھورمہ فیل سرکاری قطعہ اراض فی الیٹر کے حماب سے غریب کمانوں کے درمیان مقسم ہونا قرار بائی، غربت کی ڈور سے بندھے اس خاندان کے لئے بیاعلان خوشیوں کا در عی تابت ہوا، رقیہ بھی مستقبل کی تابیا کیاں يزى صاف دكھائى دىيخىلىس\_

مرحیف صدحیف، مندیوں سے دہرائی جان وانی تاریخ ایک مجر پھر قد موں کی زنجیرین کر یادال روکے کھڑی تھی، گادل کے وورے ادر زمیندار ملے عی سرکاری ملاز مین کی ملی بھٹ ہے۔ ال زمین براینا تسلط قائم کر چکے تھے، کو کہ اس پر عبن کا مقدمه تابت ہو چکا تھا، مکر متائج وی جس كى لا حماب تعا، سركارى قطعهاراض کی رجشریشن کی فیس لا کھوں کی مریس جا مبیجی تھی جو کہ دو ونت کی رونی کا بمشکل بندوبست كرنے والے خطہ غربت سے بھی نیجے زعد کی خزارنے یر مجبور انسان کے لئے نا قابل رسالي امر تما، چند ايك خوانده اورقهم وفراست لوگول نے کورٹ میں مقدمہ درج کروایا تھا جنائح غربت کے طوفان سے بھتے ان لوگوں کے زندگی کے دیے کوروشی کی کچھ امید ہوئی، آج کورٹ میں تیسری سنوائی تھی، رقیہ سورج کی چیلق کرنوں کے ساتھ ساتھ دعا کے الفاظ بر مانی جاتی تھی، اس کے لیوں کی جبش میں كامياني كى التيامي\_

شدتهم من ذوبا انتظار كايرده مثا اوراس دبلیز بر کھڑا، رشید خان نظر آیا، وہ چند کھے اس کی حالت کا گجزیہ کرتی رہی، اس کی جھکی آتھ ہیں، مونول يرجى سفيدي غم دار كردن اورشكته حال شايدنان سية كاوكرف كوكاني تعاءرشيدخان چپ جاپ برآ مے مل جمی جاریاتی برنگ کیا،

WWW.PAKSOCH IY COM rspk paksochety com

ONLINE LIBRORY FOR PAKISHAN

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIET

مجھی بھی تم نے کنویں میں ڈالے ہوئے ڈول کوخالی او برآتے دیکھا .....؟ تو پھر ماتم کا ہے کا؟ ایک روح کی خاطر؟ وہ بھی یوسفٹ کی طرح کنویں سے نکلے گی جب تم آخری سائس لو گے اور منہ بند کرو

تبتہارے الفاظ اور روح ایک الی دنیا میں داخل ہوجا کیں گے جووفت اور جگہ سے مبرا ہوگی

**ተ** 

## ادهور بن خواب

سالوں تک بے روز گار رہے اور توکری ماسل کرنے کی جان تو راکوششوں کے بعدا سے نوکری ملی اور مہلی خواہ کو لئے وہ خوشی خوشی گھر آر ہا تھا، کہ موٹر سائیل پر سوار دولڑکوں نے آبک سنسان گلی میں اسے گھر کر اس سے تخواہ کی رقم جہینی چاہی تو اس نے جان تو ژمزاحت کی جس کے نتیج میں انہوں نے فائر کر کے اسے کو لی مار دی اور پیسے لے کر چلتے ہے۔
دی اور پیسے لے کر چلتے ہے۔
اور ساس کی تلاش کے گرد پڑی تھیں۔
چزیں اس کی تلاش کے گرد پڑی تھیں۔
چزیں اس کی دوائیں

ایک صوفی کی موت

(ترجمہ)
جب بیں اس دنیا ہے رخصت ہوں گا
اور میرا جنازہ اٹھایا جارہا ہو
تو بھی مت سوچنا
کہ میں اس دنیا کویا دکررہا ہوں گا
آنسوں مت بہانا نہ ہی ماتم کرنا
کیوں کہ میں کسی عفریت کی
آغوش میں نہیں جارہا ہوں گا
میرے جانے برمت رونا کیونکہ

میں تو اسے لافان محبوب کے پاس جارہا

جب جھے میری لید میں اتار پکو

تو جھے الوداع نہ کہنا

جس کے پیچے جنت ہوتی ہے

ہم تو فقط جھے لیہ میں از تادیکھو گے

میرا خاتمہ کے ہوسکتا ہے

جاند اور سورج کی طرح جب وہ غروب

ہوتے ہی، ڈھلتے ہیں

اس طرح دن ہونے کے لیے طلوع ہوگا

اس طرح دن ہونے کے لیے طلوع ہوگا

میری دوح کی آزاد پرواز دیکھنا

میری دوح کی آزاد پرواز دیکھنا

اور پھر آئیل تاور درخت بن کرا جرتے ہیں

اور پھر آئیل تاور درخت بن کرا جرتے ہیں

اور پھر آئیل تاور درخت بن کرا جرتے ہیں

تو پھرانسان کے نئے جنم میں شک کیوں

وہ بھی تو ایک شخ ہے ماھنامہ منا کا 2014 میں ماھنامہ منا کا 2014



کے مسکیاں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اغرر بی دن ہوجاتی ہیں۔ کو یادیں بھی شیئر میں کی جاتیں۔ کو یادیں بھی شیئر میں کی جاتیں۔ کو خوبصورت آنکھیں اور دل بہت جلد بھلادیئے جاتے ہیں۔ ان لفظوں اور وعدوں کی طرح جنہیں لوگ

کے لوگ "مجوب" کواس طرح جلد بدل دیتے ہیں جیسے دہ لباس بدلتے ہیں۔

> ۵ ۵ ۵ مقاد

''ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔'' (ایک مشہور تول) ''ہر کامیاب عورت کے پیچھے مرد ہاتھ دھو کر پڑجاتے ہیں۔'' (ایک کلخ حقیقت)

> \$\$\$ UB

اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ بلند نہیں ہوسکتا جس میں مردوں کی آپس کی لڑائیوں میں بھی گائی اس کی ماں اور بہن کو دی جاتی ہو۔

\*\*\*

کب تک؟ انتھار شنے ٹھکرانے کی وجہ ۔۔۔۔۔ مجھی ذات برادری پراعتر اض بھی ذبان اور تو میت کا مسئلہ بھی مسلک برنز دد مجھی موشل اسٹیٹس پر مجھی موشل اسٹیٹس پر مجھی موشل اسٹیٹس پر

'''لو تیول کی عمریں نکلی جا رہی ہیں۔۔۔۔۔! اجتھے رشتے ملتے ہی ہیں۔'' ۔۔۔۔۔ہم نے اپنی زندگی کوخود مشکل بنایا ہے کی اور نے ہیں

444

تحورادر مدار وہ دونوں محبت کے محور کے گرد گھومنے والے دوسیارے ہیں جو بھی مل نہیں پاتے ، کیونکہ سسمدار دونوں کے جداجدا ہیں۔

☆☆☆

ٹر یجڈی

سیجی خوبصورت گیت اور شاعری بھی سرول پین نہیں بگھریاتی۔ پین آنسو بہنہیں یاتے۔

ماهنامه حناق اكتوبر 2014

**☆☆☆** 

کے پیارے خریدی ہوئی شیشے کی چوڑیاں ....ا

FOR PAKISHAN



خلیفه دوم حضرت عمر فاروق سادگی ، قناعت پیندی اور بحز و اکساری میں اپنی مثال آپ تھے ا یک مرتبہا کک غیرمللی وفعد آپ سے ملنے آیا آپ ا کا خادم الهیس شهرے باہر کے گیا ،آسٹاس وقت حسب معمول دوپہر کے کھانے کے بعد ایک درخت کے نیچے آرام فربارے تھے وہ لوگ آپ کے فادم سے کینے لئے۔ و. ''ہم آپ کے فلیفہ سے ملنے آئے ہیں۔'' اس حص نے جواب دیا۔ '' میر ہیں ہارے خلیفہ اور جہال آسیا آرام

# آپ بھی سنیے

فريال امين ، توبه فيك سنكھ

فرمارے ہیں میانی جگہ حارا ایوان صدرہے۔

O کچھ لوگ ہوا کی مانند ہوتے ہیں جیکے سے زندگی میں آتے اور چکے سے زندگی کواسینے ہاتھ لے جاتے ہیں۔ انسان کوفنا ہے نیکن محبت کوئیں، تو کیا مرنا محبت کے لئے اختیام کانام ہے؟ O محبت بربتول کے دامن سے پھوٹنے والے جینتمے کی طرح اپنی سمت اور اینا راسته خو دبینا لتی ہے لیکن مجھ طبقیں درگاہ پیقسیم ہونے والى نياز كى طرح ہوتى ميں جنہيں خال ا الفول سے نظم یا ول چل کرماصل کرنا پڑتا

مفرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا۔ "رات محمّے قصہ کہانیوں کی محفلوں میں نہ جایا کرو کیونکہ تم میں سے کسی کوجھی خرمبیں کہاس وفت الله تعالى في الى مخلوق ميس سے كس كس كو کہاں کہاں بھیلایا ہے اس کئے درواز سے بند کر لیا کرو، مشکیرول کا منه بانده لیا کرو، برخول کو اوندها كر ديا كرو اور چراغ كل كر ديا كرو-" ( بخارىء الأدب المقرد)

معدبيجبار، مليان اقوال حفزت على الرتضي

O الله تعالیٰ سے ڈرو، اس نے تمہارے گنا ہوں کواس طرح چھیایا کہ کویا بخش دیا۔ O الله باک کے نزدیک وہ عظی جو مہیں الكيف دے الحكى ہے، اس خولى سے جو ملہیں مغرور بنا دے۔

O مَعَالَىٰ دُسِينِ كاحِنْ الى كوب جوسب سن

زیادہ سر ادیے برقادر ہو۔ حب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو مخطکوم ہو جاتی

O جوئم كوبرى بات سے درائے وہ تم كوفوتى ك بثارت دیتا ہے۔ آنسمتاز، رحیم یارخان

\_ کانفرنس

" بمنى! .... بير كانفرنسين كيول بلائى جاتى ''اِس کئے کہ جب ایک مخص کچھنیں کر یا تا تو وہ کا نفرس بلاتا ہے،جس میں پھرسب متفقہ طور پر ساعلان کرتے ہیں کہ .... پھے بھی ہیں کیا

公公公

اس کے شوہر کواس کا "میڈیا" برآتا پند مبل تمااس کے اس نے اپنے وقت کی معبول كمييتر بونے كے باوجود شوہر كى خواہش ير ريڈ يو ادر تی وی کوچھوڑ دیا مکرا ہے مردوں کے ساتھ اوں میں جاب کرنا پڑی جہاں باس اسے بہالوں، بہالوں سے ای آئی میں بلاتا تھا اور ال كمردكليك السدوي ركمناط بع بي لوان سب کی تظرول کو برداشت کرے کرے وہ بمعرجاتي ساور جاب كوچيوڙنا وائتي مي مراس کے دکھ اور مسائل شیئر کرنے کے بجائے ہر ماہاس کی تخواہ کے بیسے لے کر گننے والے شو ہر کو سمجھانا جائت ہے کہ وہ مرف اس سے اور این بجوں سے محبت کرتی ہے، وہ فقل اس کے لئے مجماً اور سنورنا جائتى بنه كر" آفيش بارتيز" من اس حوں مجری تظرول سے ویکھنے والے کریٹ أفيسرول كے لئے ، مروه ايها كرنيس ياتى كيونك شادی کے بعد اس کے شوہر نے میڈیا جھوڑنے كے لئے كها تعااتى الحيمي جاب چوڑنے كے لئے

会会会

گشده کی

اے آج بھی الاس ہے اپنے اندر کی اس معصوم بچی کی ، جس کامن بہت اجلا تھاا ورخواب تفق رینگ سے ، پھول، تتلیال اور برندے اس کے ساتھی تھے اور و ہان کی زبان جھتی تھی۔ مگر...... تخ.....

جب وہ خوبصورت رنگ بکھیرتے، برش اٹھا کر کئولیں پر برند ہے، پھول اور تتلیاں پینٹ كرنا جائت بي تو كرميس مان، اس مسين دوركى كَانْتُول، تيز رفآر زندكي، تريفك كي شور، بارود کی بو، خون اور آنسوؤں سے بھیلی ہواؤں، روبوٹ نما ایسانوں، نفرت، حجوث ، منافق اور خودغرضی ہے تھبرا کرلہیں چھپ کئی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ اس بجی کو اب کہیں ڈھونٹرھ نہ پائے کی .....اور نہ ہی وہ اب اس کا ساتھ قبول کریے گی ، کیونکہ وہ تو تقدیں کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی جب کہ وہ اب اس دور کی سچا ٹی سے عاری، منافقت، جھوٹ اور دھوکہ باز اور مشینی طرز زندگی ہے کمبرو مائز کرے اس زندگی کا ایک اہم پرزاین چل ہے۔

خوتی نے جھ سے کہا تھا۔ '' ملن يا نجوين دن لؤث كراً جاوَل كَي.'' میں نے زندگ کی کتاب کھول کر دیکھی تو اس کے درق صرف حیار دن کے تھے۔ (ماخوز) ۔

ماهنامه حنا 😘 کتربر 2014

مامنامه حنا 🐯 اکتوبر 2014

مجھے اشتہار می لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں چو کہا نہیں وہ سنا کرو جو سنا نہیں وہ کہا کرو مجهى حسن مرده نشيس بهي موذرا عاشقانه لباس ميس جویس بن سنور کے کہی چلول میرے ساتھتم بھی چلاکرو نہیں یے حجاب وہ جا ندسا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو اسے اتن گری شوق سے بڑی دریتک نہ تکا کرو میزال کی زردی شال میں جواداس پٹیر کے باس ہے ریمهارے هرکی بهارہاسے آنسودس سے ہرا کرو أم خديجه: كي ڈائري ہے ایک غزل وئی قصے میں وئی بات برانی ایمی کون سنتا ہے مجلا رام کہالی اپن ہر ستم گر کو بیہ ہدرد سمجھ کیتی ہے مختن خوش فہم ہے کم بخت جوانی اپنی روز ملتے ہیں دریج میں لئے پھول مجھے حپھوڑ جاتا ہے گوئی روز نشائی اپنی تھے سے چھڑے ہیں تو ماما ہے براباں کا سکوت ورنہ دریاؤں ہے ملی مھی روانی اپنی دشمنوں سے ہی عم دل کا مداوا مانلیں دوستوں نے تو کوئی بات مانی ایمی آج پھر جائد افتی پر ہمیں ابھرا حس آج پھر رات نہ گزرے کی سالی ای شناء حیدر: کی ڈائری سے ایک غزل غرورو نازد نخوت تھوڑ کر انسان ہونا ہے بہت وشوار ہول اب تک مجھے آسان ہوتا ہے یہ دانائی تو گرائی کی جانب میٹنی کیتی ہے ای سے دست کش ہو کر مجھے نادان ہونا ہے بہت مچھ جان کر جانا کہ اب تک مچھ ہیں ہونا یمی جانا کہ بہتر جان کر انجان ہونا ہے جو الجھی سوچ رکھتا ہو الجھنا ای سے بے معنی مجھے سبھی می اک تحریر کا عنوان ہونا ہے یہ کسے فاصلے کردار و مخصیت میں ملتے میں

Ш

شہر بھر کے لوگوں میں مجھ کوہم بخن حانا دل ہے اشالکھا خود ہےمہر ہاں سمجھا مجھ کو دکر ہا لکھا اب کے سادہ کاغذیر سرخ روشنائی سے اس نے سلخ کہے میں میرےنام سے پہلے صرف' مے دفائ کھا ناز میکال: کی ڈائری سے امجد سلام امجد کی ظم ادای کے افق پر جب تہاری یاد کے جگنو حمکتے ہن تويرى دوح برركها بوايه جركا بقر محیلتی برف کی صورت بگھلتا ہے اکر جہ یوں مصلنے سے بیا پھر بشکر ہزہ تو نہیں بنآ مراک حوصلہ سادل کو ہوتا ہے كه جيم مرسزاريك شب مين جمي اگراک زردرو، سهایوا تا رانگل آنگ تو قاتل رات كالإسم جاد دلوث جاتا ب مسافر کے سفر کارات تو تم نہیں ہوتا ا مگرتارے کی جلمن سے کوئی بھولا ہوا مظراحا تک جگمگا تا ہے سلکتے یا وُل میں اگ آبلہ سا پھوٹ حاتا ہے مريم رباب ك ذائرى سے خوبصورت غزل یونی ہے سب نہ پھراکر دکوئی شام گھر میں رہا کرو ووغزل کی سجی کتاب ہے اسے چیکے چیکے پڑھا کرد کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گاجو مکلے ملو کے تیاگ سے نہ نے مزاج کا شہرے ذرا فاصلے سے ملاکرد البھی راہ بیس کئی موڑ ہیں کوئی آئے گا کوئی جائے گا مهمیں جس نے دل سے بھلادیا اسے بھو لنے کی دعا کرو



اس دل کے جمرو کے بیں اک روپ کی رانی ہے اس روک کی رانی کی تصویر بنانی ہے ہم الل معبت کی وجشت کا وہ درمال ہے ہم اہل محبت کو آزار جوالی ہے یاں جاند کے داغوں کو سینے میں باتے ہیں دنیا کے دیوانہ ہے دنیا دیوانی ہے اک بات مر ہم بھی یوچیں جو اجازت ہو کیوں تم نے میام وے کر بردیس کی تھاتی ہے مل کے کے بطے جانا دکھ دے کر بطے جانا کیوں مشن کے ماتوں کی بدریت براتی ہے بدر دل مفلس کا جھ شعر غزل کے ہیں قیت میں تو ملکے میں انشاء کی نشانی ہے فریال امین: کی ڈائزی ہے حسن نفوی کی ظم "میرے نام سے پہلے" اب کے اس کی آنکھوں ہیں بيسبب اداسيهي اب کای کے چرے پ د کھتھا ہے حوای تھی اب کے بوں ملاجھے سے یوں غزل می جیسے میں بھی ناشناسا ہوں جیسے وه جھی اجبی جیسے زردخال وخداس کے سوكوار دامن تفا اب کے اس کے کہے ہیں كتنا كمر دراين تعا وہ کہ عمر بھر جس نے

سعد مہجمار: کی ڈائری سے ایک تھم الصحتق بهين بربادنه كر ہم بھولے ہوؤن کو یاڈنہ کر يبلے ہی بہت ناشاؤ ہن بم تواور جميل باشاد ندكر قسمت كاستم بى كم تونهيس مدتاز وستم ايجاد نهكر يول ظلم نه كربيدارنه كر البحثق جمين بربادنه كر جس دن ہے ملے ہں دونو ں کا سب چين گيا آرام گيا چروں سے بہار سے کی آنکھوں ہے فردغ شام گیا ہاتھوں سےخوشی کاجام چھٹا ہونوں ہے اس کانام گیا مملين ندبنانا شادنهكر اليحش جمين بربادكر وہرازے بیٹم آ ہجے بإجائے کوئی تو خبر نہیں الناهول سے جب آنسو بہتے ہیں آ حائے کوئی تو خیر تہیں ظالم ہے مید نیادل کو یہاں بها حائے کوئی تو خیرتہیں ہے طلم مگر فریا دنہ کر البعثق هميں بريا دنہ كر آنسه متاز : ی داری سے ابن انشاء کی غزل

مأهنامه حدا 2014 اکتربر 2014

بلفر کرمر رہا ہوں میں سواب یکجان ہونا ہے

مامنامه حنا 2014 اكثوبر 2014



بلقيس بهتى

''عجیب ہات ہے۔'' ذاکٹر نے حیرت ہے ہا۔

''میری بیوی توالی حالت میں ہمیشہ آگوٹھا مُصندُ بے پائی میں ڈبونے کو کہتی ہے۔'' اُم ایمن ، کو جرانوالہ

ٹاس

مچھلی کے شوقیہ شکاری نے اتوار کی صبح دریا میں ڈورڈالتے ہوئے اپنے ساتھی ہے کہا۔ درمیں کوئی کام ٹاس کیے بغیر نہیں کرتا اس لئے بھی ٹاکام نہیں ہوتا،آج سبح بھی ٹاس کرکے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ بھے شکار کو جانا چاہیے یاج جے ؟''

" اورتم جیت گئے ہو گے؟ " دوست نے سے بوچھا۔ ت سے بوچھا۔ " 'برا اسخت مرحلہ تھا مجھے چھ مرتبہ سکیہ اچھالنا

پڑا پھر کہیں جا کرشکار کے حق میں فیصلہ ہوا۔'' عابدہ سعید، گجرات

نثانهاز

ایک ماہر نشانہ ہاز کے پاس ایک اخباری نمائندہ انٹرویو کرنے گیا کمرے میں بہت ی آگھیں نئانہ لگا تھا آگھیں بن ہوئی تھیں اور ہرآ لکھ پرتیج نشانہ لگا تھا اخباری نمائندے نے نشانوں سے متاثر ہوتے ہوئے پوچھا۔

موتے پوچھا۔

د' آخر آپ ایسا اچھا نشانہ کس طرح لگا لیتے

الين حال<u>ت</u>

بیکر کا انگوٹھا زخمی ہو گیا ، وہ اینے ڈ اکٹر کے باس میا تو ڈاکٹر نے ایکو مفے کود کھ کر کہا۔ '' محمر حادٌ اور انگو نفيے كو دو تنين تھنے تك مُصْدُب ماني مِن دُبوع رکھو۔" گھڑ جا کر بیکر نے ڈاکٹر کی ہدایت برعمل كيا،اي اثناء يس اس كى بيوى آئن اور يوچما-"كياكرر بي بو؟" شو برنے كيا۔ مرے انگو ملے میں تھوڑی ہی چوٹ آگئی ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے، اگر میں دو تین تھنے تک السے مفتدے مانی میں رکھوں گا تو تھیک ہوجائے " كيما ب بوف أاكر بيا" أيوى نے '' زخی انگو تھے کو ٹھیک کرنے کا سب سے اجھا طریقہ سے کہ اسے کرم کیائی میں وہویا ہوی کے کہنے بربیر نے دوئین گھنے تک التكو مفيے كوكرم بالى ميں ركھا ادر انكونھا واقعی ٹھيک ہو کچے دنوں بعد اس کی ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تواس نے بتایا۔ ودمیں نے تمہارے کہنے برعل مبلی کیا تھا بلکہ بیوی کے کہنے برعمل کرتے ہوئے انکو تھے کو

گرم مانی میں ذہویا تھا، جس کی رجہ سے انکو تھا

مامنامه حناق اكتوبر 2014

كسے كيسے كمال كر رتے ہيں رفتگال کے بھرے سابوں ک ایک عفل ہی دل میں مجتی ہے کتنے نمبر یکارتے ہیں جھے جن ہے مربوط بے نواکشی اب نقط مرے دل من مجتی ہے مس مس بارے پارے ناموں بررینتی بدنماسی لکیریں ميري المحول مين تعيل جاني مين دوريال دائر بياني بي دهیان کی سٹر هیوں مرکیا کیاعلس مشعلیں درد کی جلاتے ہیں تام جوكث محت بين ان كرف اليے كافذ ركيل جاتے ہيں حادثے کے مقام پر جیسے خون سو تھتے نشانوں پر عاك سے لائنس لگاتے ہيں پھر دسمبر کے آخری دن ہریس کی طرح اب کے بھی ڈائری آیک سوال کرتی ہے کیا خراس کے آگے تک میرےان بے چراغ صفحوں ہے کتنے ہی نام کمٹ گئے ہوں مح کتنے تمبر بھھر کے رستوں میں كرد ماضى ك اث مي بول م خاک کے ڈھیروں کے دامن میں کتنے طوفان سمٹ مکئے ہوں سکے *ېردىمبر*ېس سوچتا بول ایک دن اس طرح مجمی ہوتا ہے رنگ كوروتنى ميں ركھى ہوئى دُ الرُي دوست د يكھتے ہوں مح **\* \* \* \* \*** 

مدانسانوں نے اخلاقی بلندی ہی سے سیکھا ہے تہیں احمان کرنا سرتا یا احمان ہونا ہے زیں سے اس قدر الچھی جہیں دائشگی میری عدم سے توز کر رشتہ مجھے امکان ہوتا ہے در تمن کی ڈائری ہے ایک خوبصورت تقم چلواس کوبر ہم بھی چڑھ جا کیں جہاں برجائے پھرکوئی واپس میں آتا سناہے اک ندائے اجنبی بانہوں کو پھیلائے جوآئے اس کا استقبال کرتی ہے اسے تاریکیوں میں لے کرآ خرڈوب جاتی ہے یمی وه راسته ہے جس جگه سائیٹیں جاتا جہاں پر جا کے چھرکوئی بھی والیں ہیں آتا جو سے یو چھوٹو ہم تم زندگی مجر ہارتے آئے میشدبینی کے خطرے کانیتے آئے ہمیشہ خوف کے بیراہنوں سے اینے بیگر و ھائیتے ہمیشہ دوسروں کے سائے میں اک دوسرے کو برا کیا ہے اگر اس کوہ کے دائمن میں حجیب جائیں جہاں پر جا کے پھر کوئی بھی والیں ہیں آتا کہاں تک این بوسیرہ بدن محفوظ رھیں سے سی کے ناخنوں ہی کامقدر جاگ لینے دو کہاں تک سالس کی دوری سے رشتے جھوٹ کے ہاندھیں سی کے پنجہ بے در دہی سے ٹوٹ جانے دو پھراس کے بعداتو بس اک سکوت مستقل ہوگا نە كوئى سرخرو ہوگا نە كوئى منفعل ہوگا آسیه دحیدر: کی ڈائری سے ایک ظم

آخر چندون ومبرك

ہریس بی گرال کزرتے ہیں

خواہشوں کے نگار خانے سے

مامنام حنا 2014 اكتوبر 2014

مكين غزل

کاغذ گرال ہوا تو ہوا ہی غضب ہوا المال ناموں والا فرشتہ طلب ہوا اور بارگاہ غیب سے ارشاد رب ہوا کاغذ کی اس کی کا بنا کیا سبب ہوا اس وقت جب زمین پہ اک قل عام ہے انتال کھے جانے کا کیا انتظام ہے وہ بولا ہاتھ جوڈ کے اے صاحب کرم کاغذ کے کارخانوں میں اب بن رہے ہیں بم کاغذ کے کارخانوں میں اب بن رہے ہیں بم کاغذ کے کارخانوں میں اب بن رہے ہیں ہم کاغذ کے کارخانوں میں اب بن رہے ہیں اسطور کم مضمون مخضر کرو بین السطور کم مضمون مخضر کرو بین السطور کم مخصر کرو بین اسطور کم کو کافید نہ ہو کاغذ میں نام کو کافید نہ ہو کاغذ میں نام کو راحت دن اس انتظام کو راحت دن اس کو راحت در اس کو

انظار

ایک صاحب نے تنظوں پرٹی دی لینے کے لئے ایک کمپنی کے دفتر میں درخواست فارم جمع کروایا کمپنی نے ریکارڈ چیک کیا تو پتا چلا کہ احسان صاحب کے ذھے پہلے بھی ایک ٹی وی کی چند تنظیں واجب الادا جیں کمپنی کے میٹجر نے احسان صاحب کونون کیا۔ احسان صاحب کونون کیا۔ احسان صاحب کونون کیا۔ ''جب تک آپ مہلے ٹی وی کی تنظیں نہیں دی ہے ہم آپ کو دوسرائی وی نہیں دے سکتے۔''

" تھک ہے .....تو پھر آرڈرینسل کر دیں

میں اتنا طویل انتظار نہیں کر سکتا۔'' احسان

صاحب نے ذراحفلی سے کہا۔ مسرت مصباح ، لاڑ کا تہ

ተ ተ

''آپ خود بید دیکھیں تا، دواس وقت مجھے سونے کے لئے بھیج دیتی ہیں جب میں جاگ رہا ہوتا ہوں اور اس وقت مجھے جگا دیتی ہیں جب میں سور ہاہوتا ہوں۔'' شمیندر فیق، گوگی کراچی

<u> جواب</u>

اردو کے بروفیسر سے اس کی مجبوبہ نے دل
گئی کرنے کے گئے اٹھلاتے ہوئے کہا۔
'' میں تم جیسے کتا اب کیڑے سے شادی تو دور
کی بات ہے ، بات کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتی،
نہ تمہارے دل میں کوئی امنگ ہے نہ تر نگ اس
لئے میرے خطوط واپس کردو۔''

کوئی شوق نہیں ہے کہا بات تو یہ ہے کہ تہماری اردو کی شوق نہیں ہے کہا بات تو یہ ہے کہ تہماری اردو کی افضائی بہت خراب ہے، تہمارا خط پڑھنے ارد کے لئے اگر بین صبح بیٹھوں تو شام ہوجاتی ہے ادر الندکی بناہ! تم ایک بیرے بین چیسات غلطیاں کر لیتی ہو، تم یے فکر رہو، بین ابھی گھر جا کر تمہارے خطوط نما نقشے لے کرآتا ہوں ۔ "
مہارے خطوط نما نقشے لے کرآتا ہوں ۔ "
رمشہ ظفر، بہاول پور

<u> زن</u>

شاری کے ایک ہفتے بعد دولہا، دہن کی مون
کے لئے رواتہ ہوئے رہتے میں دہن کو تھو کر گئی تو
دولہانے نور آس کو بانہوں میں تھام لیا اور بولا۔
مال بعد پھر ایک جگہ جاتے ہوئے دہن کو تھو کر گئی
تو دولہا نہایت غصے کے عالم میں بولا۔
مازندھی ہوگئی ہود کی کرنیس چل سکتیں۔
عاصمہ مرور، وہاؤی

ماهنامه حنا 2014 اکتربر 2014

خدیات حاصل کیں ، سراغ رساں کے کو ڈھونڈ الیا ، گراس کی حالت اچی ہیں تھی، وہ گیا تھا اور مئی میں تھی ، وہ گیا تھا اور مئی میں تھی ایمان کیا تھا اور '' خالون نے کے کو سینے سے نگا کررو تے ہوئے ہو جوا۔ '' سراغ رسال نے جواب دیا۔ '' سراغ رسال نے جواب دیا۔ '' ایک بلڈنگ کے چوکیدار نے اسے لیے جواب دیا۔ '' ایک بلڈنگ کے چوکیدار نے اسے لیے وقتر کے سرے پر باندھا ہوا تھا آور اس سے کو شرکیاں اور روش دان صاف کر دیا تھا۔'' کارائے ، کراچی کارائے ، کراچی

فهرست

می بادشاہ نے اپنے وزیر کوظم دیا ہے کہ اس ملک کے بے وقونوں کی فہرست تیار کی جائے۔

وزیر نے عرض کیا۔
"اگر جان کی امان ہوتو سب سے پہلے
آپ کا نام ہونا جا ہے، کیونکہ آپ نے اس ہفتے
ایک غلام کو دولا کھ دینار دے کر دوسر سے شہر بھیجا
ہے اگر وہ والی نہ آیا تو ......"
"اوراگر دہ خوش متی سے واپس آ جائے تو

''اورا کر وہ خوس متی سے واپس آ جائے تو ''تم کیا کرو مے۔''بادشاہ نے پوچھا۔ ''تب میں آپ کا نام فہرست سے کاٹ کر اس کا نام لکھ دوں گا۔''

نبية حف قصور

رازداري

''ڈیڈی! میں آپ سے بیہ بات کہ تو رہا ہوں لیکن ممی کو بتائے گا مت، میرا خیال ہے انہیں بچے پالنے نہیں آتے۔'' ''مہیں بیخیال کیوں آیا بیٹا؟'' "بیکون سامشکل کام ہے پہلے ہم نشانہ لگاتے بیں اور پھر اس نشانے پر آنکھ بنا لیتے بیں۔"

فررج عامر بجبلم

درخواست

سمیرانے اپنی دوست کو ہتایا۔
''مجھ سے ہزاروں مرتبہ درخواست کی جا
چک ہے کہ میں شادی کرلوں گئی ۔
''کون کرتا ہے تم سے سے درخواست '''
سلمی نے جس سے بوجھا۔
''میر ہے دالدین ۔''سمیرانے جواب دیا۔
فائڈہ قاسم سکھر

اصلاح

''ئیں اور میرے بہتر کن دوست از میر نے جب پڑھا کہ تمہاراسچا اور حقیقی دوست وہ ہے ہو تمہار سے اللہ کا مکر ہے، توہم اس تمہار سے تا گاہ کر ہے، توہم اس پڑمل درآ مدکر نے کا فیصلہ کیا۔'' ''اس سے تم دونوں کو اپنی اصلاح کرنے میں کانی مدد ملی ہوگ۔'' میں کانی مدد ملی ہوگ۔'' ''میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ پچھلے پانچ سال سے ہماری بول چال بندہ۔''

ناقدري

امير گرانوں ميں عجب عجب سل كے كتے بالنے كا رواح ہوتا ہے، ايك امير فاتون كالج ليے ليے بالوں والا چھوٹا سا كول مثول كما كم ہوگيا، جو انہيں جان سے زيادہ عزيز تھا، انہوں نے بہت الماش كرايا ، انعام بھي ركھا گركمان ملاء آخرانہوں نے بھاري معاوضے پر ايك سراغ رسال كى

ماهنامه حنا 2014 اكتوبر 2014



باولوں میں پرندہ گھرا دیکھ کر عابدہ سعید --- مجرات پھر کون بھلا واد تبہم آئیس وے گا روئیں کی بہت مجھ سے بچھڑ کر تیری آئیمیں میں سے صفت ایک ہی رہتے میں کھڑا ہوں شاید مجھے ویکھیں کی بایث کر تیری آئیمیں

کسی بھی بات پر ابھی بھیکتی نہیں آگھیں کہ اپنا حال بھی سوکھے چناب جیسا ہے کسے سناؤں میں اس ول کی واستاں واثق شب فراق کا ہر بل عذاب جیسا ہے

تھی جاں بہت عزیر عمر ورد ورو تھا صد سے برحا جو درو تو جاں سے گرد گئے تقدیر کا یہ حسن توازن بھی خوب ہے گرے نقیب اپنے کسی کے سنور گئے فرح طاہر ۔۔۔۔ جہلم کیولوں کے شیمن میں رہا ہوں صدا سے دیکھو بھی خاروں سے میرا ذکر نہ کرنا وہ میری کہانی کو غلط رنگ نہ وے دیں افسانہ نگاروں سے میرا ذکر نہ کرنا افسانہ نگاروں سے میرا ذکر نہ کرنا افسانہ نگاروں سے میرا ذکر نہ کرنا افسانہ نگاروں سے میرا ذکر نہ کرنا

زم لفظوں ہے بھی لگ جاتی ہے چوٹیں اکثر ووتی ایک بڑا نازک سا ہنر ہوتی ہے ......

ول میں نہ بھی جھانکا نہ مساکین کو ویکھا تبیع کے وانوں میں خدا وطویڈ رہے ہیں جور بیناصر --- گلبرگ لاہور صبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے آہ کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے آہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے ویکتنا ہوں تو ہزاروں سے شاسائی ہے سوچنا ہوں تو وہی عم وہی تنہائی ہے

بہاڑ اپنی جگہ ساکت کھڑا ہے گر یہ جبر بھی کتنا کڑا ہے میں اس سے روٹھنا جاہوں بھی کسے کمہ وہ میرے لئے مجھ سے لڑا ہے

کسی نے دی نہیں آواز مجھ کو گر پھر بھی بیاں رکنا بڑا ہے بہت جایا گر کب باگ بال کے بڑا ہے بڑا ہے اگل بال کے بڑا ہے اگر کب باگل بال کے بڑا ہے امرانی دعاؤں ہے بڑا ہے امرانی یاد ہے بھھ کو شہر کراچی یاد ہے بیداروں میں مرزا سا چنتائی بھی تھا مرزا سا چنتائی بھی تھا مرزا سا چنتائی بھی تھا

میری خطا پر سک رنی سیجے گر اپنے گناہ کول کر پیتر اٹھائیے

پھر ویے رکھ گئیں تیری پرچھائیاں آج وروازہ دل کا کھلا ویکھ کر اس کی آنکھوں کا ساون برسے لگا

ماهنامه حنا 201 اكتربر 2014



س: السلام عليم اجناب كيا كرد عين؟ ج: آب كيسوال يرهد ما مول-س: ہمیں تو حنا کی محفل ہے مجبت ہے ادر آب کو؟ ج: محفل والول ہے۔ س: کبھی غصرآیا؟ ج: بے تکے سوال بڑھ کر۔ س: كس بات يرزيا وه غصه آيا؟ ج جس بات يرجى عمر آيا-س: زندگی میں کس چرکی کی محسوں ہوتی ہے؟ ح: يرامان جاد كى يرفرك س: کیادوی بیارے؟ س کیا زندگی گزارنے کے لئے لو میرن ضروری ہے؟ ج: الجه بج الي بالمن أبيل سوية -س: میرے ٹی اے کے پیپرز ہونے والے ہیں، وعا کریں گے؟ ج: كم كے لئے؟ تمهارے لئے يامنن كے س: آداب مین غین جی کیے مزاج ہیں؟ ج: الله كاشكر ب-س: میرے بغیر کیسار ہا؟ ج: سچ مج بتا نیں، برا تو نہیں مانوں گی۔ س: عين غين جي نو ما سُنڌ بنا تين؟ ج: بهت سکون رہا۔

توبية منير ---- تيخو يوره س: باہر کاموسم اندر کے موسم سے کب ملاہے؟ ج: دل کی مراد مجرآئے کیا ہے۔ س: الظيموسم بهار من بهلائهم كهال بول مي ؟ ج: ایک محص کی لڑی کھر ہے بھاگ گئ دوسرے ون وہ افسوس کرنے والے لوگوں سے کہدر ہاتھا کہ ایک بات ہے کہ میری وہ لڑکی ہڑی اللہ والی تھی بھا تھنے سے ایک رات سلے وہ مجھے کہدرہی تھی کہ ابا دو دن بعد ہمارے ہاں ایک تحص کم ہو جائے گا،اب س: ہر شوہر کی بوی الجھی لگتی ہے مگر دوسرے کی ج: اس كوتو كميت بين كه كمرك مرغى وال برابر-ناعمہ عثمان ---- وہاڑی س: آپ کوبھی کسی نے دن میں تارے ج: کیون تمہاراارادہ ہے۔ س: إگرانسان ريموث كنفرول ہے چلئے لکيس تو؟ ج: لَكِين توكيا مطلب ، الجهي بهي طلت بين يقين نہیں آ ناتو نسی بھی شو ہر کو دیکھاو۔ س: نفرت کی زمین پر بھی پیار لکھنے والے لوگ کسے ہوتے ہیں؟ ج: إس دوريس توياكل بي بوت يس-

ماهنامه حنا 34 اكتوبر 2014

س: كسموهم كا جادوسر يره كر بولاي؟

ج: جس میں اندر اور باہر کا موسم یکساں خوشکوار

مجھ کو معلوم نہ تھا درد کے کہتے ہیں

اس دل کے بہلنے کو بیہ سامان بہت ہے وہ ایل جفاؤں پہ پھیمان بہت ہے اب نے بھی اجڑ جائنیں سے کہتی کے تھی گھر اس سال بھی برسات کا امکان بہت ہے

یہ ہی ہیں ہے کہ ہمیں توڑ کر گیا ہے کوئی اسے بھی خود کو بہت دیر جوڑٹا ہو گا معدبی جبار ---- ملتان دومروں کے سپرد کرکے اے خور کو رھوکا دیا تھا خود میں نے س قدر یاد گار کمه تھا اس کو رخصت کیا تھا خود میں نے

رکھ بڑاروں دیے ہیں کے سال نے دیکھو دیتا ہے کیا اس نے سال نے

سانحه ایک هو تو بتلاتین اس کو کھونے کا اس کو ردنے کا بس یمی زندگی کا حاصل ہے ایک احماس ایخ ہونے کا آنسمتاز --- رحيم بإرفان ایک تیری تمنا نے کھے ایسا نوازا ہے ما کئی ہی تہیں جاتی اب کوئی دعا ہم سے

اس ایک سال میں کیا کیا نہ ہوا عادل سجي القنيل بهي مليل سجي القنيل مجمي تني

پھر وہی وعدہ جو اقرار نہ بننے پایا پھر وہی بات جو اثبات نہ ہونے بال \*\*\* زندگی تو اس طرح گزرتی نهیس

بارش سے کھیلتی رہیں پہنتہ عمارتیں بکلی گری تو شہر کے کیے مکان پر عاصمدسرور ---- وبارى غم و سفاک ستم ک کا قطرہ ہے جو رگوں میں اڑ کے بی جائے زندگی وہ اداس جو کن ہے جس کو ساون میں سانب ڈس جائے

خیری یاد اور برف باری کا موسم سلکتا رہا دل کے اندر اکیلے اراک تھا جی لول کا تھے سے چھڑ کر بررا میں دمبر اکیے

ہمیں وبس بیا ہے کہ جس شب جھے چھو کرتم ملے گئے آسانوں کے شعلہ لکا رہا جاند جلیا رہا وه دسمبر كوجس مي كرى دهوب بهي ميتمي لكني لكي تم نہیں تو دمبر سلگنا رہا جاند جانا رہا رابعدارشد ---- فیصل آباد ر رے کموں کو بھلانے میں کھ وقت کلے گا ائی زات سے باہر نکلنے اس کھے وت کے گا

ٹوٹ جاتے ہیں سبھی رشتے محر دل سے دل کا رابطہ ای جگہ ول کو ہے تھے سے من طنے کا یقین مجھ کو پانے کی دعا ابی جگہ

بحصلے برس تھا خوف تھے کھو نہ دول کہیں اب کے برس دعا ہے تیرا سامنا کہ ہو مرت مصباح ---- لاز كانه میں کیا چنتی تھی شب و روز محبت کے گلاب مامنامه حنا 30أكتوبر 2014

کوئی ہنس کربھی دیکھے تو محبت کا گمال ہوتا ہے نہیہ آصف ---- تصور وہ جس کا صبط تھا بلند پر ہنوں کی طرح کسے خبر تھی روئے گا اک دن بادلوں کی طرح جانے کیوں کریزاں ہیں مجھ سے احباب میرے میں تو محلف تھا ال کی دعا کی طرح

آ تکھیں مصروف ہو جاتی ہیں بھلا دیتے ہیں لوگ دور بہت دور نکلتے ہیں منزلیں گنوا دیتے ہیں لوگ دست طلب الما كم ما تكت مين محبت خدا سے جو ہو دسترس میں تو خود عی گنوا دیتے ہیں لوگ

حكر مو جائے كا چھانى بيا تكھيں خون روكيں كى وصی بے قیق او گول سے مخا کر کھے نہیں ماتا شمیندرین سمیندرین سمیاں لئے بھی میں اسے مبرور مناول گافسن كه كجر سے روشحنے والا تجلا منہ دے مجھے

مشکل کہاں تھے ترک تعلق کے مرطلے اے دل مگر سوال تیری زندگی کا تھا

ممہیں خبر ہی نہیں کہ کوئی ٹوٹ گیا ہے محبتوں کو بہت بائیدار کرتے ہوئے رمشہ ظفر ---- بہاولیور نہیں آئی نیند بھی موت بھی چین بھی نہیں آتا وہ بھی پچھ دنوں سے بلکا ہو گیا آج کھل کے رونے سے بہت بوجھل تھا جی مچھ دنوں سے

كيول طبيعت كهبل بتخبيرتى نهبيل درسی تو اداس کرتی نہیں جس طرح تم گزارتے ہو فراز

فائذه قاسم ' ---- تستحصر یہ میرا حصلہ ہے تیرے بغیر اللَّ مَانْسُ لَيْنَا ہوں بات کُرَا ہوں اللہ

الله کتنے ستم ظریف ہیں یاران خوش نداق آواز مرکئ تو مجھے ساز دے دیے

ہوئے جاتے ہیں کیوں عم خوار قاتل نه شے اتنے مجی دل آزار قائل مسجاؤل کو جب آواز دی ہے ہلے کر آ گئے ہر بار قائل ہر اک شہر کا ماحول ایک جیہا ہے تو اس دیار میں کتنے مکان بدلے گا

آخری بار ملاقات کی حرت ہے گر تم سے کھ اس کے سوا اب تہیں کہنا جھ کو مجھ کو جاتے ہوئے آواز نہ دیٹا ہر گز ديكينا اور فقط ديكيست ربها مجھ كو

کی تھی محبت میں نے سکون دل کے لئے وہ سینے میں انکا رہا چیمن کی طرح بر ھائے تھے میں نے قدم روتن کے لئے وہ جلاتا رہا مجھے بس آئن کی طرح مارائے ---- کرایی میری دیواگی پہ اس قدر جران ہوتے ہو میرا نقصان تو دیکھو محبت کم شدہ میری

مارے دل بہت زخمی ہیں لیکن محبت سر اٹھا کر جی رہی ہے

اب تو تنهائی کا بیا عالم ہے فراز

دال کوصاف کرے یائی میں ڈال کرتمیں كرابي قيمها نذب والا

ڈال کر بھونیں ، براؤن ہوجانے براس میں تمک، کی ہوئی سرخ مرج ،ادرک بہن پیٹ ،بلدی ياؤة ر، ادرك، ثما فرة ال كردهي آهي يريكا كيل-انڈوں کے کٹر سے ٹکڑے کر لیں قیمہ کل عاسے تو اسے خوب اچھی طرح بھون کراس میں تصوري ميتي د ال كر دو منك تك مجونين أب اصلا ہے اعلے مس كرے دش مي فكال كر ا درک ، ہرا دھنیا اور ہری مرجیں ڈال کر گر ما گرم

ملمنامه حنا 250اكتوبر 2014

كوشت ادركي بهوتي هري مرجيس ذال كربهونيس كھٹا ملاؤ جب كوشت كأيا في سوكا جائة تو دوكب ياني ڈال کرڈھکنا بندکردیں اور مکنے دیں۔ جب یانی خشک مو جائے اور کوشت کل جائے تو بھوتی ہوئی الی میں سے ج تکال کرتمام مودا اور بانی منڈیا میں ڈال کر بکٹے دیں، جب حسب ذاكفه ا في كا آميزه كا زها وجائة و آيج بلكي كردين ا دو کھانے کا چیچہ ادرک بہن پیٹ اب ایک دلیجی میں ایک نه حالوں کی ایک مائے کا فجی لگائی اور پھراس کے اور سارا کوشت مسالے حارعود سيت زال دين اب ترهي بيالي دوده من تفور ا ایک کھانے کا چھیہ ثابت س<u>ا</u>همرجيس سا زردے کا ریک ملاعی اور اسے جا ولوں کی بر مي الا پچي 3,1693 اوېږي نه پر چوزک د ين اور لمول کا رس اس پر أنك عدد دارجيني چیزک کر دم پر رکه دین، پندره بین منت بعد لذیذ کھٹا پلاؤ کرم کرم سرد کریں۔ پیاز (درمیانے سائزکی) دوعرد ہری مرجیس (باریک کی ہونی) جھ عدو یے کی دال سالا آدها کپ تھوڑ اسا زردے کا رنگ ایک ینے کی دال ليموں (رس تكال ليس) حسبذالقه ایک جائے کا چجہ

كثي لال مرجيس

کہن ،ادرک پبیٹ

ٹابت کرم مسالا

بياز (چوپ کريس)

يودينه، بري مرجيس

كرم مسالا ياؤڈر

يباز (سلاس كان ليس)

دو حاسمهٔ کاچمچه

ایک وائے کا چمچہ

چوتھائی مائے کا چمچہ

چوتھانی چائے کا چمچہ

ا يک عرد

آدهاكب

طا واول كودهو كر به عكوري، المي كوبهي ما في شرب بھیود بنجے ، پیاز کے باریک کچھے کاٹ لیس ، ایک دیکی میں تیل گرم کر کے اس میں پیاز ڈال کر كولة أن براؤن كر ليس، اب اس ميس زيره، لونگ، بزی الایکی،سیاه مرجیس اور دارجینی ڈال

اس کے بعد اس میں ادرک بہن پیبٹ اورنمک ڈال کراچھی طرح بھونیں ،اس کے بعد

ماهنامه حنا 2014 اكتوبر 2014

سن کے لئے بھکو دیں ایک جملی میں دال ڈال كراس مين نمك ، كثي لال مرجيس بهبن ، ادرك پیپٹ، ٹابت گرم مسالا، پیاز ادر حسب ضرورت مانی شامل کر کے دال کے کل جانے تک یکا تیں، اس کے بعداس میں بودید، ہری مرجس اور کرم مبالا باؤڈرڈال دیں۔ فرائک پین تیں تیل گرم کرے اس میں بیاز ڈال کر براؤن کریں اور دال پراس کی جمعار لگادي مزے داريے كى دال مالاتيارے۔ قیمه(باته کامونا کناهوا) ایک کلو ایر نے (تخت الے ہوئے) دوعدد ایک کھانے کا چجیہ سرخ مرج کی ہوئی ادرك بين ياؤور الكيكمان كالجيم آدهاکلو الك كمانے كا حجي ادرك لمباني ميس كن موني و وكهاف كي حجي گارشنگ کے کئے برا دهنیا، بری مرجیس *ڈیردھ کی* موڑ پین میں تیل گرم کر کے اس میں قیمہ

برى مرجيس، پوريند، برا دهنيا، كوكون يا وُدُر، نمک، پیتا،زیره بهن ،ادرک پییث، گرم مسالا یا وُڈر ، سر کہ ، کھانے کا ہرارنگ ، کیموں کا رس اور ثیل لگا کر رو تین گھٹے کے لئے چھوڑ ریں، میرنیٹ کیے ہوئے گوشت کو پینخوں پر لگا کر ہار لی كيوكر ليس يا سوس بين من ذال كريكا ليس اور مجمون کر کو کئے کا دھوال دے دیں، برائھے اور چننی کے ساتھ پیش کریں

هم وشت دهو کر ختک کر لیس اب اس میں

نان کے ساتھ سرو کریں۔

يودينه(بيابوا)

كوكونث بإؤذر

کپا پیتا(پیں کیں)

کہنن ،ادرک پییٹ

گرم مسالا بإؤذر

کھانے کارنگ

كيمول كأرس

برادضيا

ہرے مسالے کی بوتی

جوتفائي کپ

آده*ا کپ* 

دوکھانے کے پی

حسب ذا كقهر

دوکھانے کے تع

ایک مائے کا چھے

ایک جائے کا چی

آدما ما يككاني

چوتھال جائے کا چھ

چنر قطرے

دوكهائے كے بي

تین کھانے کے چکیجے

کوشت (بوٹیاں بنالیس) آ دھاکلو

برى مرجيس (كيى بوئى) دى عدد

بارش جس کے لئے دعا کیں ماتلی جاتی ہیں ہے آب

رجت ارباب افتدار کی بے حسی ، ناتص مصوب

بندی کی بدولت تابی و برباوی کی ان گنت

آئے اس مشکل کھڑی میں ہم سب کواپنے

جعے كا دما جلائيس كھے أسان تلے بيٹے يہ بيترو

سامان لوگ جارا ہی حصہ ہیں، ان حالات میں

ان کی مدد نەصرف جارا دینی واخلاتی فریفند ہے

بلکہ جارا فرض بھی ہے جاری تھوڑی سی مدوجاری

ذرای توجه ان کی مشکلات کم کرستی ہے۔ کسی انسان کو بچانا سب ہے بروی نیک ہے

جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بیانی اس نے

وعاہے کہ اللہ تعالی اینے بیارے محبوب

آئے آپ کے خطوط کی محفل میں جلتے ہیں

حضرت محرصتي الله عليه وآله وسلم ك صديق

جارے ملک کواس میں استے والوں کوائی حفظ و

اور چلتے چلتے درود پاک، تیسرا کلمہ اور استغفار کا

وردزبان پر جاری رکھتے ہیں ای میں ماری دین

ودنیا کی کامیانی ہے، اپنی دعاؤں میں بادر کھے گا

اورا پنابہتِ ساخیال رکھئے گااوران کا بھی جوآپ

یہ پہلا خط ہمیں سر کودھا سے عاصمہ

بخاری کا ملاہے عاصمہ اپنی محلیوں کا اظہار کچھ

متمبركا ثاره خوبصورت بلكه خوبصورت ترين

يورى انسانىت كوبيجاما-

امان میں رکھے امین۔

كاخبال ركھتے ہيں۔

يول كررى بين-

داستانیں وقم كرتاسمندركي نظر ہوجائے گا-

اکور کے شارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عاضر ہیں ، آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ انسان کوزندگی کتنی کتی ہے بشعورا نے آئے

زندگی کا کچھ حصہ تو گزر چکا ہوتا ہے، یاتی زندگی کو مھی حتم ہونا ہی ہے،اس حقیقت کو جانتے ہو گے بھی اس فانی دنیا میں این خواہشات کا پیجیا كرتے كرتے انبان اين جيسے دومرول انمانوں کی زندگی سے آساتی سے تھیل جاتا

دوسروں پرسِبقت حاصل کرنے کی خواہش اورجذبه برامبیس میلن اس حد تک کداس کے لئے اییے ملک کی سا کھ اور تو می اداروں کی اساس کو داؤر لگادینا کہال کی سبقت ہے۔

وطن عزيزاس وفت جس اغتثار اور بحران سے گزررہا ہے اس کو مرتظرر کھتے ہوئے تو ی جبتی اور اجتماعی سوچ بهت ضروری ب، انفرادی غلطیوں کا سدھار تومملن ہے لیکن جب بات تو ک وسلامتی کی ہوتو اس کاخمیار السلول کو بھنتنا پڑتا ہے كاش مار ب الل سياست إس بات كو حان عيس کہ اقتد ارکی اس جنگ نے جاری تو ی معیشت پر تاہ کن اثرات مرتب کیے ہیں -

دوسرى طرف قدرتى آفات كاسلسله بارش وسلاب کی صورت ملک برمسلط ہے، ابھی چھکی تاہی کے نشان مٹے نہ تھے کہ ملک کا ایک بڑا زری حصہ پھرز مرآب آگیا، یانی جوزندگی ہے

ٹائنل سے سجا ملاء حمد و نعت بیارے نی کی بماری ما تیں ہمیشہ کی ایمان افروز تھیں، انشاء نامہ میں انثاء جی کے اجازت ندرینے کے باوجودہم نے كالم يرها اورلطف اندوز موئه ايك دن مين عزہ خالد سے ملاقات کی اور پھر جلدی سے " آخری جزیره " میں جا پہنچ ، اُم مریم ہیر یکا یک آپ کو ژالے کو اتنا دکھ دینے کی کیا سوبھی اور زینب زیادہ لا ڈلی ہے آپ کی جو اس کو اتن رعایت دیے دہی ہیں ، پلیز اس برغور کریں۔ "اك جهال اورئ" مين سدرة المنتي في کھ اسرار کھولے تو ہیں اب دیکھئے آگے کیا ہوتا

هٔ مکمل ناول میں سب بہترین تحریر " بند متحی میں خوا بش معصومیرمنصور کی تھی ، اگر جہ مصنفہ کا نام نیاتھا گرتحریر کی بچتلی بنار ہی تھی کہ آ گے چل کر حنا کے کئے اُجھاا مٹا فیٹا بت ہوں کی مفرح طاہر كا ناول كوني خاص ناثر نه چهوژ سكا، فرح طاهر چھوتی تحریر انسانے وغیرہ تو الکھ لیتی ہیں ممل طویل تحریر ابھی ان کے بس کی بات مہیں ، تاولٹ میں" کاسہ دل" اپنے اختیام کو پہنچا، سندس جبیں اکرچہ ہر کردار کے ساتھ انساف کیا مگر چر مھی کے مختلی محسوس ہوئی، بول لگنا ہے کہ مندس نے آخری قبط انتهائی عجلت میں کھی ہو۔

ساس کل "مد امن صل رتی مجمی بس تعیک تھی افسانوی موڑا کچھے زیادہ ہی تھے، ساس كل جملوں كے در الغ مزان بيدا كرنے كى كوشش مين تحرير كوغير دلجسك كرديق مين حيه چيز استحریہ بے جانظر آئی، انسانے بھی انجھے تھے، خصوصاً عظمي شابين كا " بتجه يه جان شار الو ي حد بیند آبا الله یاک جاری افواج کوای حفظ وابان نين رغمجي متتنقل سلسلون مين تثلفته شاه كاسلسله "جنكيان" بميشه كي طرح شاندار رباميمين كرن

نے کتاب مکر میں ''شہاب نامہ'' پر احیما تبعرہ

حاصل مطالعہ، بیاض، میری ڈائری ہے، حنا کی تحفل ، رنگ حنا، حنا کا دستر خوان اور نس قیامت کے بینا مے این مثال آپ تھے، تمام سلسلوں میں قار تین کی دیجیں عروج پر نظر آئی۔ نوزيه آيي فرحت شوكت، شازيه رفيق، فكفة بمنى بيرسب كهال عائب بين بهت عرص ے ان کی تحریر س نظر میں آئیں پلیز آ ب ان کو مجى آوازدس كدوه لوث آئيس، نبيلدا برراجهس كوتى سلسلے وار ناول لكھواكيں اب، أيك دن حنا کے ساتھ میں سدرةِ المنتی ہے بھی ضرور ملوا تیں۔ عاصمه بخاري ليسي موات ليع عرص كے بعداس محفل مين آئي هوكبال غائب تعين، مجصرتو آج بھی تمہارے خطوط میں پھولوں کا لمنایا دے، متبر کے شارے کو بیند کرنے کا شکر بہتمہاری رائے مصنفین کو بہنجا دی ہے اور فر مائش نوٹ کر نی ہے جمہارے ساتھ ان مصفقین کی تحریروں کے ہم بھی منظر ہیں، ہمیں یقین ہے کہ فرحت شوكت، شاز بير فيق، نبيله ابر راجه اور شكفته بهني كو جب بھی کارہائے زندگی کی مصروفیت سے موقع ملا وہ مینی فرصت میں حنامیں این تحریروں کے ساتھ جلوہ افروز ہوں کی ، اپنی رائے ہے آگاہ کرتی رہنا ہم تمہاری محبتوں جمہاری رائے کے منتظررين محشكزيي

شمينه بث: لا موريك لصى بين-

ا فوزیر جی طبیعت کے اب سیٹ ہونے کی وبه سے اس بار منامل میں یوٹ مانی اجھی تک، سيلاني صورت حال يركهاني لكه راي تفي اآب كو مجهوا ربی مون، اگر حکه موتو ضرور لگاست گا مہریاتی ہوگی، ویسے میری مہلی تحریروں کو کب جگہ ملے کی جھے شدت سے انظار ہے۔

مامنانه حنا 😘 اکتوبر 2014

ماهنامه حنا 254 اكتربر 2014

علینه طارق کا انتخاب بے حدیہند آیا۔

بیاض میں بھی قارئین کی پینداعلی تھی میری ڈائری میں فرح راؤ اور انشال زینب کا انتخاب دل میں اتر گیا، رنگ حنا اور حنا کی محفل کا اپنا ہی مزہ ہے، دستر خوان میں افرا طارق مزے مزے کے پکوان لے کر آئی ہے اور داد یائی ہے رہی بات كن قيامت كي بينا م كاتو فوزير آني آب کسی کا بھی دل کٹس تو ٹرتی سے کو اتی محبت ہے الچھی کتابین براھنے کی عادت

ابن إنشاء اردوکی آخری کتاب .... خارگذم ..... د نا گول ہے آواره گردکی ذائری ا بن بطوطه کے تعاقب میں ..... 🌣 علتے ہوتو جين كو جلئے .... گری گری پراسافر ..... این ہتی کے اک کویے میں ..... 🌣 ا ماندنگر .... رل وځي .... آپ سے کیا پردہ ..... ڈاکٹر مولوی عبدالحق توانیدااردو چاه رېځمي د ولکه ځيس يا کې ، بظاېر آپ کا ناولث ممل ہو گیا گر ممل ہو کر بھی ناممل لگ رہا ہے بليز آب اس كي وضاحت ضرور سيحيح گا-سیاس گل کا ناولٹ بھی رمضان کے حوالے

ہے اچھی تح مرتھی ،سلیلے وار ناول''اک جہاں اور ے" کوسدرہ امنی بوی خوبصورتی کے ساتھ آ کے بوصاری میں ایک ایک کردار بران کی محت نظر آتی ہے ہر بارا یک نیا واقعہ ہماری توجہ ای طرف مبذول کروا تا ہے۔

اُم مریم کی تحریریں میں تبیس پر ٹی اس کئے اس کے ناول کے بارے میں چھ کہ جیس سکتی، ا فسانوں میں شاہن بھٹی کا افسانہ تمبر کے حوالے ہے بہترین تحریرتھی، بے حدیشد آئی،''لوبررڈ'' قرۃ العین ہاتمی نے بھی اچھی کوشش کی سیمیں کرن نے '' تالے جابیاں'' میں ادلی لوگوں کی میج تصویر کشی کی ، جتنا براادیب ہوگا تناہی اس کے تول دفعل میں تضاد ہوگا،مریم ماہ منیر کا افسانیہ بالكل متاثر ندكر سكا كباني كي تجهيري نبيس آئي،اب مات ہوجائے عالی ٹاڑکی عالی ٹاڑکی جب حنامیں آمد مولى تحى لكاتفا كمراج كى دنيا مين تازه مواكا جهونکا تابت مول کی مروه اینا معیار دو تین تح روں میں ہی برقرار رکھ پائی، آپ تو مزاح اللے پیدا کرنے کے چکر میں وہ محیر کی تحریر بنارہی میں پلیز عالی نازآ پ طرف توجه دیں۔ اجنا كابهترين سلسله "چنگيان" كوشكل مين

ے سید شکفتہ شاہ بڑی محنت سے اس سلسلے کولکھ رہی ہے اور بہت اچھا لکھارہی ہیں مبارک با د۔ هیمیں کرن کمان کر میں اس بارشہاب نامہ کے تمرے کے ساتھ آئی میں جی معذرت جنتی طویل کتاب ہے اس کے مقابل آپ کاتبره انتها کی مخضرتها۔

حاصل مطالعه مين هضه خان ، رمله ملك اور

جھی ہوں وہ ایک دن بد<u>لتے</u> ضرور ہیں، حکم کا دور زیادہ عرصہ بیں چلتا الحمد للہ یا کستان کی عوام اسے حقوق کو حاصل کنے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی ہے آپ بیدمت دیکھیں کریہ ڈری سہی عوام کہ لیڈ كون كرديا ہے آپ يدريكسين آج ايناحق مانگنا سکھایا کس نے ہے انشاء اللہ وہ دن دورہیں جب عوام اور عكمران ايك بي صف من آ كمر عبول مے، قانون غریب اور امیر کے لئے ایک ساتی موگا،انشاءالله بهت جلدیش اک ذراانظار۔ فرح زیاد: تجرات سے تھتی ہیں۔

متمبر کا شارہ حیکتے دیکتے سرورق کے ساتھ ملا، ٹائٹل پر اب ادارہ حنا کی خصوصی توجہ نظر آئی ے، آگے بوجے اور فہرست میں اپنی من پہند مصنفین نظرا میں، سب سے بہال اسلامیات کا حصد لفظ برلفظ مراها، ماشاء الله يع حد خواصورت سلسلہ ہے، بیرانشاء نامہ کے بعد عزہ فالد کے شب و روز کو جانا آھے بڑھے اور ممل ناول والے حصے میں منعے معصومہ منصور نے مال کیا اتی اچھی سبھی ہوئی تحریرالعی کے بے حدیث زآئی، معصومہ ول جیت لیا آپ نے، آپ کی مزید تحريون كانتظارر عكاء دوسرا ناول فرح طابركا تھا کہانی کا آغاز اچھا تھا مگر بہت ی جگہ پرتحریر فرح کی گرفت ہے باہر نظر آئی ، یقینا آھے چل كرفرح مزيد محنت سے اين تحرير كو بہتر بنائے كى اس کے بعد ناولٹ کی ہاری آئی "کاسدول" میں سندس جبیں نے سب کرداروں کوخوشیاں مہیا کر دی بن اور سب کی دعا عین سمیٹ لیس، سندی جیس ایک بات جوش آب سے کہنا جا ہول کی آ تھویں تسط کے بعد آپ کی تحریر میں وہ جاشنی نظر نہیں آئی جو آپ کی تحریر کا خاصہ ہے شارٹ کی اقباط میں آپ کا فو تس اینے ایک ایک کرداریر تفالميكن پھريوں لڳا جيسے آپ الجھ کئ ہوں جولکھنا

سندی جبیں کا '' کاسہ ول'' اس بار ایخ اختیام کو پہنچا ،سندس نے کہائی کا اختیام بہت احیما کیا،سب کے" کاسہ دل''اپنی مراووں سے مجر گئے ، کسی کو د کھ اور اذبیت تہیں ملی اور بیراس کہائی کی خوبھور تی اور سندس کی بردی کامیانی ہے، بہت خوب سندی، ماشاء اللہ آپ کو اتنا خوبصورت نا ولٹ لکھنے مرمبارک ہواور دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے قلم کو اور زیادہ لکھنے کی ملاحت عطا کرے تاکہ آپ ای طرح خوبصورت ادرسحر انگيز كهانيان تخليق كرتي ربين، جزاك الله و الله و المسالم

مردار سرک با تین ہمیشه کی طرح الر انگیز تھیں، اسلامیات والا حصہ بھی ہمیشہ کی طرح روح برور ربا اور انشاء جي کا أجازت مبيس دي جا سکتی، نمیشه کی طرح زبر دست اور بهترین رہا۔ الك دن حنا كے ساتھ "عزہ خالد" كے ساتھ ملاقات بہت انھی رہی سیمیں کرن کی "تالے جابیال" بہت خوب سیس ہمیشہ کی طرح آپ کی پیر مربھی جھے بہت اچھی لی۔

فتكفته شاه ك" چنكيان" بهي غضب كي تعين اور سیمیں کرن کا کتاب حکر ہے حدز بردست،اس بارشہاب ناہے پر تبرہ بہت اعلیٰ تھا، میری مومث فیورٹ کتاب ہے ہیں۔

اورآ خریس فوزیه جی میں اس بار کے خطوط میں "سارا رائی" کے خط کی بات کرنا جائی ہوں، سارا جی آپ کومیرے تبھرے میں کیا ایسا لگا كهآب نے مجھے خود پسند كا خطاب وے ڈالا، مہیں بھی، میں بالکل بھی خود پسند خودغرض وغیرہ وغير دنبيں ہوں ، اگر آپ کواپيا سچھ محسوں ہوا تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔

تمینہ جی بہت شکر بیآ ہے کی آمد کی ہتمبر کے شارے کو بہند کرنے کاشکرید، حالات خوال کیسے

W

لا عورا كيدى، چوك اردد با زار، لا، ور

ئۇن ئېرز 7321690-7310797

باک سوما کی دائد کام کی ویشق quit telling Fil Stal Jose Spira

💠 پیرای ئیگ کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر پو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> 💠 مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ ہر كتاب كاالگ سيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی بی ڈی ایف فا ٹلز ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ر .. 💠 ماہانہ ڈائجسٹ کی نتین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ

سيريم كوالثي ،نار مل كوالثي ، كميريسة كوالثي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے

کے لئے شریک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے

او ڈاؤنلوڈ نگ کے بعد بوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





علاوہ پاولٹ کے دوران آپ نے ذکر کیا تھا کہ شاہ بخت کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں اس کاوہ خوبصورت چېره جس براس کوغرور ہوتا ہے وہ سے ہوگیا،آ کے چل کر کہ آب نے لہیں بھی اس چز کا ذ کرنهیں کیا، ' معذ امن فقل رکی' میں سیاس گل نے اس بے حس معاشرے کی درست تصویر تنی کی بم سب وافعی اس معاشره کا حصه بین جہال جمیں بہیں یا ہوتا کہ ہارہے جسائے کے گھر کتنے دن سے چولہا میں جا ال بیضرور یا ہوتا کہ آج اس کے گھر کون آیا اور کیوں آیا؟ اللہ یاک ہم سب کو در د دل عطا کرے کہ ہم اینے آس باس ر سنے والول کے دکھ درد کو جان سکیس ان کی مرد کریں، ساس مبارک ہا د آپ نے بے عد اچھا

انبائے جو تھادر بھی اسے اسے موضوع كاعتبار المحفي تق مرشاين بمني كالحريان آ تھیں نم کر دیں، بے جنگ شہید کی موت قوم کی حیات ہے،" تالے جا بیان ہمیں سمیں کرن کی آب بتی کی جبکه عالی ناز نے آخری عشق کی مہلی عيد بين بھي مزاح كااچھا تاثر بيدا كيا۔ مستقل سلسلے بھی بہترین تھے، نوزیہ آپیف اک دن حنا کے ساتھ ہیں کیا صرف مصنفین ہی لکھ کتے یا قارئین مجھی حصہ کے سکتے ہیں ضرور

آنسہ زاد خوش آ مدید استمبر کے شارے کو پند کرنے کاشکریہ حنا کے ساتھ ایک دن ابھی تو مصنفین ہی گزار رہی ہیں کیکن انشاء اللہ ہم جلد ایک ایا سلسله شروع کریں سے جس میں حنا کے فارئين بھی حصہ لے سلیں اور بتاسلیں کہوہ این زندگی کن خطوط بر گزارتے ہیں، آئندہ بھی ای رائے سے نواز کی رہے گاشکر ہیں۔

مامنامه حنا 258 اکتوبر 2014

ایک ٹڑی میں پر وکر رکھا ہے ہر بندہ ہی اپنی جگہ اہم ہے میں آپ کی اس تحفل میں پہلی بار آئی مول جگه بلی تو آئنده مجمی آتی رمول کی -فرح زياد خوش آمديد دُيُر متمبر كاشاره آپ کے ذوق پر بورا اتر اہمیں جان کر خوشی ہوئی آپ کی تعریف اور تنقید دونول ہمارے لئے اہم ہے اورآپ کو بتا چل گیا ہوگا کہ ہم شائع بھی کرتے میں ، فآپ کی محبول اور تفضیلی رائے کے ہم الکلے ماه بھی منتظر رہیں کے سیکر ریا آنسه ذابد: كماليد عصى بين الله الماليد

ستمبر کا شارہ اپنی خوبصور ٹی میں بے مٹال تھا ٹائنل سے لے کرتم ریوں تک بہترین تھا، جمہ و نعت بیارے نی کی بیاری باتیں ہمیشہ کی طرح دل کی آنکھ سے پڑھیں۔

آگے بوسے اور عزہ خالد کی روداد سنتے ہوئے اُم مریم کے جزرے میں جانبیجے جہال وہ نے واقعات کے ساتھ جلوہ کر تھیں اُم مریم کی ناول کے شارث سے لے کراب تک میں ساری ہدردیاں فزین کے ساتھ رہیں اور بچھے یقین ہے آئندہ بھی وہ زینب پر ہی تو کس رھیں گی، سدرہ امنی کی تحریر کھھ الجھی می محسوں ہونی ہے میں نے ایک عرصے سے سدرہ امنتی کو بردھ رہی ہوں، حنا میں شائع ہونے والی ان کی میر تحریر پھھ ير امراري بي ممل ناول مين "بندستي مين خواہش" بے عداجھا تھا،فرح طاہر کی تحریر اگر اتن طویل نه ہوتی تو شایدزیا دہ بہترین ہونی '' کاسہ ول "میں اینے اختیام کو پہنچا اور سندس نے اس کا وی اینڈ کیا جو بریوں ، شنراد یوں کی کہانیوں کا ہوتا ہے بعنی سب خوشی خوشی زندگی بسر کرنے

بورے ناولٹ میں سندس نوفل کا کردار ضرورت سے زیادہ اہم دکھایا آپ نے اس کے .